

#### رضی الله عنهم و رضواعنه (القرآن) اللہآن ہے رامئی ہوااوروہ اللہ ہے رامئی ہوئے

#### انبیاء کرام کے بعد دنیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات



سيالفيار اصمال

**جلیرسوم** حسه چهارم و پنجم

ان جلیل القدر انعمار اور حلفائے انعمار صحابہ کرام کے مفعل سوائے زندگی جنہوں نے تن من وصن کی بازی لگا کررسول اللہ علی کی نصرت وجمایت کا فرض انجام و یا

تحریردترنیب چنا ب مواد تاسعیدافساری صاحب مرحوم سابق دنش «درامسنین امعم کزی

وَالْ الْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُوالِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### کمپوزنگ کے جملہ حقوق ملکیت بجق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں

إهتمام : خليل اشرف عثاني

طباعت : سين على گرافكس كراجي

ضخامت : 600 صفحات

#### قار کمین سے گزارش

ا بی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف رید تک معیاری ہو۔ الحمد لقداس بات کی محمرانی کے لئے ادار وہیں سنفل ایک عالم موجودر ہے ہیں۔ پھر بھی کوئی تنظی نظر آئے تو از راہ کرم مطلع فرما کرممنون فرما کیں تاک آبھرہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاک اللہ

#### ﴿....عنطنے کے ہے ......﴾

ادارواسلامیات ۱۹۰-انارکلیلا بور بیت انعلوم 20 تا بحد دو گلا بور مکتبه سیداخرشهید آرد و باز ارائا بور مکتبه امداد بیدنی نی به پتمال رو ڈملیان یو نیورش بک ایمبنسی خیبر باز ارپشا در سمتب خاندرشید بیاب مدینه مارکیت رامید باز ارراوالیندی مکتبه اسلامیه گامی افزار ایبات آباد

اوارة المعارف جامعددارالعلوم كراچی بیت القرآن ارد و بازار كراچی ادارهٔ اسلام بات موسمن چوک ارد و بازار كراچی ادارة القرآن والعلوم الاسلامیه 437-8 ویب رد دوسیله كراچی بیت الكتب بالقابل اشرف الهدار سمحشن اقبال كراچی بیت القلم مقابل اشرف الهدار شمحشن اقبال بلاک و كراچی مکتبه وسلامی امین بود بازار فیصل آباد

مكتبة المعارف ممل جنتى بيثاور

﴿ انگليندُ مِن ملنے كے بيتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K

Azhar Academy Ltd. At Continenta (London) Ltd. Cooks Road, London E15 2PW

# . فهرست مضامین سیرالانصار (حصهاوّل)

|                 | <del> </del>          | <del></del> - | <del></del>           |            | <del></del>       |
|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------|
| صخير            | مضمون                 | صفحه          | مضمون                 | غجه        | مضمون م           |
| انصاربعدازاملام |                       | ۵۰            | جكب فجاراة ل          | 9          | د يماچيه          |
| <u> </u>        | <del></del>           | ۵۰ ا          | جنك معبس اورمصرس      | i          | ٠. قاريد          |
| ٠ نم            | 1                     |               | جنكب فبارثاني         |            | انصارقبل ازاسلا   |
| AF-             | بيعت عقبه اولى        | ar            | جنگ بعاث              | 11         | انصارکانسبنامہ    |
| AY              | •                     | 1 1           | بعض غير معروف جنتكيس  | ro         | انصارکی تاریخ     |
|                 | سعدبن معاذ اوراسيد    | I I           | انصادكا نمهب          | ro         | مورخين عرب كابيان |
| <b>^</b>        | بن حفير" كااسلام      | , ,           | انصاركاتمذن           | 12         | ماراخيال          |
| 91              | بيعب عقبه كبيره       | ٦٣            | ث <b>لا</b> م اجمًا گ | ٣2         | انصارکی شاخیس     |
| 92              | مه بینه میں اس کا اثر |               | نظام عسكرى            | وم         | ابإمالانصار       |
| 99              | مهاجرین کمد           | 44            | ائصارنے <u>قلع</u>    | P4         | جگب میر           |
| 1++             | جرت نبوی ﷺ            | ۷۱            | نظام ندببى            | P4         | جنگ کعب بن عمر و  |
| 1+9"            | متجد نبوی کی تغییر    | 2r            | فظارت نافعه           | rŁ         | جنگ سرارة         |
| 1+1~            | ایبود ہےمعاہدہ        | ∠r            | متغرقات               | r2         | جنك حمين بن اسلت  |
| 1+1~            | مواخاة                | 200           | ذراعت                 | r <u>∠</u> | جکب ربیج          |
|                 | حضرت عبدالله بن زيد   | 4             | تجارت                 | MA         | جگبِ قارع         |
| 1-2             | بن عبدر به کاخواب     | ۷٩            | صنعت وحرفت            | M          | جنک حاطب          |
| 1+4             | تحكم اذان             | ۷٩            | تعليم                 | mq         | جڪب ريج           |
|                 |                       |               |                       | ~q         | جَكِ بقيع         |

# اسائے انصار کرام

| صفحه    |                      | صغحه | ۲t                   | سغحه        | ام                  |
|---------|----------------------|------|----------------------|-------------|---------------------|
| rz m    | مفزت جباراً بن صحر   | ttr  | حفزت ابوقيس صرمه     |             | الف                 |
| 120     | حضرت جلبيب ً         | ***  | حضرت ابوحميد ساعديٌ  |             | حضرت ابوابوب        |
|         | 7                    | 449  | حضرت الميرم?         | 1+9         | انصارى              |
| 122     | حضرت حبابٌ بن منذر   |      | حضرت ابوزيدهم وتأ    | 119         | حضرت انس بن نضر "   |
| 129     | حضرت حرامٌ بن ملحان  | FF-1 | بن اخطب              | 11"1        | حضرت انسٌّ بن ما لک |
| MI      | حضرت حسانٌ بن ثابت   | rrr  | حضرت ابوعمره         | iri         | حضرت الي شبن كعب    |
| F99     | حضرت حارثه "بن سراقه | rrs  | حضرت اوسٌ بن خو کی   | 171         | حضرت ابوطلحة أنصاري |
| rei     | حضرت حارثة "بن صمه   | rrz  | حفرت ابومبسٌ بن جبر  | 121         | حضرت الودرواء"      |
|         | حضرت حظله من         | rr-9 | حفزت ابوزيد          | ۱۸۵         | حضرت ابوسعيد خدري ً |
| m. m    | اليعامر              |      | مفرت ابواسيد شماعدي  |             | حضرت ابومسعودٌ بدري |
|         | خ                    |      | ب                    | 190         | حضرت ابوقياده       |
| ۳.۷     | حصرت ضبيب بن عدى     | +171 | «عنرت براء" بن ما لک | ۲۰۱         | حضرت اسيدٌ بن حفير  |
|         | حضرت خارجه بن زيد    | trz  | حضرت براءً بن عاز ب  | <b>*</b> =2 | حضرت ابود جانه ٌ    |
| PH      | بن الي زبير          | m    | حضرت براءٌ مِن معرور |             | حضرت ابواليسر كعب   |
| Mm<br>- | حضرت خريمه " بن ثاقب |      | ث                    | r- 9        | بن عمر و            |
| mia     | حصرت خوات من جبير    | raa  | حضرت ثابت ين قيس     | 711         | حضرت ابولبابه       |
| r14     | حضرت خلادٌ بن سويد   | 129  | حضرت ثابت ينضحاك     |             | حضرت ابوالهشيم"     |
| •       | ر                    |      | ₹                    | ria         | بن العيبان          |
| r19     | حضرت رافع مين ما لک  | PHI  | حضرت جابرين عبدالقد  | F19         | حضرت اسعدٌ بن زراه  |

| صغد | ن                  | صفحد          | t                   | صفحد | <b>ر</b> اد   |
|-----|--------------------|---------------|---------------------|------|---------------|
| rrr | حضرت زيدٌ بن تا تب |               | حصرت دويفع "        |      | حضرت دفاعتين  |
| raa | مخرت زياد "بن لبيد | <b>77</b> 1/2 | بن <del>ه</del> ابت | rrı  | رافع زرتی     |
| 1   | حضرت زيدٌ بن وهمند |               | <b>ز</b> .          |      | حضرت رافع "بن |
|     |                    | <b>779</b>    | حضرت زيدٌ بن ارقم   | mrm  | غديج          |
|     |                    |               |                     |      | <u> </u>      |

### اسمائے صحابہ کرام رضی الف<sup>عن</sup>ہم س**بیر الانصمار** (حصد دوم) (بیر تیب حروف جبی)

| صة           | 1                    | اصدة         | 1                  | صة           |                     |
|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|
| صفحہ         | نام                  |              | ۲t                 |              | ſţ                  |
| المكابيا     | بن زیدین عاصم        |              | حضرت عبدالله       |              | س                   |
|              | حفرت عبد المد        | (*+ <b>9</b> | يتن رواحه          | L.AI         | حضرت سعدٌ بن رئيع   |
| 444          | بن يزيير طمى         |              | حضرت عاصم "بن      | ددس          | حضرت سبل بن سعد     |
|              | حضرت عبدالرخمن       | MZ           | <del>ان</del> ا    | ۲۲۷          | حضرت سبل بن صنيف    |
| 600          | ا بن شبل             |              | حضرت عبدالله       | P79          | حضرت معددٌ بن معاذ  |
|              | ا حضرت مثان "        | m14          | بن عمر و           | rzs          | حضرت سعلهٌ بن عباده |
| oro∠ .       | ين حذيف              |              | حفرت عبدالله"      | ra_          | حفرت سعدٌ بن غيثمه  |
| 800          | حضرت مخارة بن حزم    | ۳۲۳          | ين عبدالله         |              | حضرت معدین          |
| ma2          | حضرت عمر وّبن جموح   |              | حضرت عتبان ً       | <b>+</b> 149 | زیداشهلی            |
| 14.41        | حصرت عمرةٌ بن حيام   | ~ <b>r</b> ∠ | ين ما لک           | r qı         | حضرت سلمه بن سلامه  |
| 640          | مضرت ثمييز بن سعد    | rra          | «هنرت مبادة بن بشر | rar          | مضرت مهل بن منظله   |
| P42          | مفرت توتم بن ساعده   |              | مفرت فبدالته ً     |              | المحضرت سائب        |
|              | ون                   | ٣٣٣          | بن هنيك            | F95          | بن خلا د            |
| 1448         | حضرت نصالية بن مبيد  |              | حفنرت عباس"        |              | ش                   |
|              | ا ق                  | ma           | بن عباد ه          | raz          | حضرت شداؤٌ بن اوس   |
| rzr          | منترت قناوه بن تعمان |              | «هنرت عبدالله»     |              | ع                   |
| <u>س</u> ے ک | مضرت قيسٌ بن سعد     | MEZ          | ين زيد             |              | حضرت عمباده " بن    |
| MAT          | حضرت قرظة بن كعب     |              | معترت عبدالله"     | (**)         | صأمت                |

| صغح | الم                                        | صغد | ۲t                    | صغد | ۲t                   |
|-----|--------------------------------------------|-----|-----------------------|-----|----------------------|
| ٥٣٩ | حفزت نعمانٌ بن بشير                        |     |                       | MAZ | حضرت قطبه "بن عامر   |
|     |                                            | ۵۲۵ | حضرت محمد "بن مسلمه   |     | <b>4</b>             |
|     | حضرت نعمان " بن                            | ۵۳۱ | حعترت معاذية بن عفراء | PA9 | منزت كعبٌ بن ما لك   |
| ۵۳∠ | عجلان                                      | ۵۳۳ | حضرت مجمع "بن جاربه   | ۵۴۳ | حضرت كلتوم تنس الهدم |
|     | ٥                                          | ara | حضرت مخيصه ينبن مسعود |     | م                    |
|     | حضرت بلال ّين أميه                         | ۵۳۷ | حضرت منذر من عمره     | ∠وس | حضرت معاذية بن جبل   |
| 209 | غز دات اور عام مالات کمه<br>دافله کی تفعیس |     | ت                     | or. | حضرت مسلمة بن مخلد   |

# حلفائے انصار رضی اللہ عنہم

| صغح  | مضمون               | صغح        | مضمون                 | ئ<br>د | مضمون                     |
|------|---------------------|------------|-----------------------|--------|---------------------------|
|      | حفرت عبدالله"       |            | ت                     |        | الف                       |
| ۵۸۵  | بن سلام             | اعد        | حضرت سعد "بن صبثه     |        | حضرت ابوبردة              |
|      | حضرت عبداللدة       |            | مضرت سمره طبن         | ا۵۵    | ين نيار                   |
| 204  | بن طارق             | 02m        | <b>چند</b> ب          |        | ث                         |
|      | . معترت عدی کیمین   |            | ط                     |        | حضرت ثابت من بن           |
| ا9 ت | الىالزغباء          | ۵۷۷        | معنرت هلحه "بن البراء | ۵۵۳    | وحداح                     |
| ۵۹۳  | حضرت عقبه أثبن وبهب |            | ع                     |        | 7                         |
|      | <b>-</b>            | <b>∆∠9</b> | حضرت عاصم فبن عدي     |        | معنرت حذ <u>اف</u> يه "بن |
| ۵۹۵  | حضرت کعب بن مجره    |            | حضرت عيدالله ين       | ددد    | اليمان                    |
|      | ۴                   | ٥٨١        | انیس جمنی             |        | ز                         |
| ے9۵  | حضرت مجذر تبن زياد  |            | حضرت عبدالله          |        | حضرت زيدٌ بن سعنه         |
| 299  | حضرت معن بن عدى     | DAM        | ' بن سلمه             | 219    | طالات                     |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### ٱلْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلَوْةُ وَالْسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَالِهِ وَأَصْحِيهِ أَجُمَعِيْنَ ط

#### د يباچه

سیرالصحابہ کے نام ہے دارا مصنفین کے زیر اہتمام جوسلسلہ تیار ہورہا ہے ، پیشِ نظر کتاب اس کی ایک جلد ہے۔ اس میں انصار کرام کے حالات وسوانح ،اوران کے نکی ، فدئی ،اخلاتی اور سیا ک کارناموں کی پوری تفصیل کی گئی ہے سحابہ میں مقدس صف میں انصار کو ایک خاص امتیاز حاصل ہواور سیرالصحابہ کا یہ جصداس حیثیت ہے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں انہی مقدس بزرگوں کے اکابر اور مشاہیر کے سوانح فو حالات مذکور ہیں۔ یہ واقعات کتب احادیث اور سیر و رجال کی متند کہ آبوں سینکر وں ، ہزاروں صفحات کی ورق گردانی کر کے فراہم کئے گئے ہیں۔

ان حالات وخدمات کی تفصیل ہے پہلے ایک بسیط مقدمہ میں انصار کی قبل اسلام کی مفصل تاریخ ،ان کے نسب تا ہے ،آ داب و تمدن اور معاشرت واخلاق کونمایاں کیا گیا ہے۔اس طرح بید حصہ انصار کی تاریخ قبل الاسلام اور بعدالاسلام کا ایک بہترین مجموعہ بن گیا ہے۔

اس سے پہلے سیر الصحابیات کی جوجلد شائع ہوئی تھی ملک کے بعض مشہور اہل قلم نے اس ''لف ونشر مرتب'' کو ''غیر مرتب'' کر کے اپنی طرف منسوب کرلیا ہے۔ اب ای سلسلہ کی ایک اور نئی جلد ان کے سامنے چیش کی جاتی ہے۔

> لگار ہا ہوں مضامین نو کے پھرانیار خبر کرومرے خرمن کے خوشہ چینوں کو

#### بسم الله الوحمن الوحيم

## انصار کانسپ نامه

اہلِعرب تین بڑے قبیلوں میں منقسم ہیں۔ ہائدہ، عاربہ ہستعرب، ہائدہ میں وہ قبائل شامل ہیں جنہوں نے طوفان توح" کے بعد عرب میں حکومت کی اور ناپید ہو گئے۔ عاد بنمود، ممالقہ طسم، جدیس وغیرہ انہی میں داخل ہیں۔ عاربہ سے وہ قبائل مراد ہیں جو ہائدہ کے ہمعصر ہتے اور ان کے بعد حرب کے مالک ہوئے۔ فقطان ہسبا جمیر معین وغیرہ ان کی شاخیں ہیں۔ مستعربہ سے وہ خاندان مراد ہیں جوحضرت اسمعیل" کی اولا دیتھے اور عرب کے ثالی حصہ میں بود و ہاش رکھتے تھے۔

انصار کے متعلق عام خیال ہیہ ہے کہ وہ عرب عاربہ کی اولاً دہیں۔ اس بناء پرعرب کے تمام نساب ان کے نسب نامنے قحطان بن عامر تک پہنچاتے ہیں جوعرب عارب کامورث تھ لیکن قحطان پر پہنچ کراختلاف شروع ہوتا ہے اورنسا ہے عرب دوگر وہ میں منقسم ہوجاتے ہیں۔

(۱) ایک گروہ کہتا ہے کہ قحطان خودا یک مستقل خاندان کابانی تھاادراس کا سلسلۂ نسب یہ ہے۔ قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح ملیہ السلام اس کے نز دیک قحطان اور یقطن جس کا ذکر بائبل بیں آیا ہے ایک ہے۔

(۲) دوسرا گروہ قطان کوکئی علیحدہ شاخ نہیں مانتا۔ بلکہ نابت بن آمخیل کی اوال و بتا ہے۔ چنا نچ کلبی نے ماسپے باپ سے یہی روایت کی ہے کہ " انه ادر ک اهل العلم النسب ينسبون كذالك" لے

''انہوں نے اہل علم اورنسا بین کوفقطان کی نسبت یہی فیصلہ کرتے پایا ہے''۔ کلبی کے علاوہ بعض اہل یمن بھی اس کے مدعی ہیں۔ <sup>ا</sup>

نیکن ہمارے نزد کیک بیرائے صد درجہ کمزور ہے اور اس کی تر دید میں صرف بیہ کہنا کا فی ہے کہتمام اہلِ یمن اس کے مخالات ہیں۔ چنانچیہ مورخ مسعودی لکھتا ہے کہ " واسائر اليمانية تابى ذالك و تذهب الى انه قحطان بن غابر" لي يعني " تمام الم يمن اس عابر" لي يعني " تمام الم يمن اس كم تكريب اور فحطان كوعا بركا بينا سجعة بن " .

ووسری جگہ ہے: (س ۸۲)

"والقوم اعرف بانسابهم ينقله الباقى عن الماضى قولا وعملا موزونا انهم من ولد قحطان بن عابر لايعرفون غير ذالك"

"اللي يمن الني نسب كوزياده جائة بي اورسلسله بسلسلفل كرت آئ بي كدوه فخطان بن عابر كنسل كالموقى خيال بن عابر كنسل سيد بير دان كروى خيال نبيل".

البته پہلے خیال ہے ہم کواتفاق ہے، قبطان ایک مستقل قوم اور آیک مستقل سلطنت کا بانی تھا۔ یمن میں اس کی اواا دم وجود تھی اور سکیزوں برس تک برسرِ حکومت رہی بسیکن یہ کہنا کہ انسار جس مخطان کی اولا دہیں ہمارے نزو یک صحیح نہیں ،اور بیوہ خیال ہے جس کی تر وید نہایت مشکل ہے۔

نسا بہ عرب میں جواوگ انصار کو فقطان کی اولا و مانتے ہیں۔ ان کے دلاک آئر چِرِ کسی تاریخ میں فدکور نہیں تا ہم ایسے مواقع پر وہ اشعار عرب سے استناد کرتے ہیں ، اس بنا ، پر ہم اس دعویٰ کی تقویت کے لئے چندا شعار بھی درج کرتے ہیں۔ حضرت حسان " کاشعر ہے۔ "

تعلمتموا من منطق الشيخ يعرب ابينا فصرتم معربين ذوي نفر

اس میں اگر چہ فقطان کا نام فرکورنہیں تاہم چونکہ بیعدنانیوں (اسمغیلیوں) کے مقابلہ میں کہا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یعر ب بقطان کی اولا دے ہواورتھا بعبدالریمن بن حسان یا نعمان بن بشیر کا شعر ہے۔ "

لنا من بني قحطان سبعون تبعا اقرّت لها بالخرج منهالا عاجم

لیکن بیدونول شعر جست کے لئاظ سے بالکل مشکوک بیں۔ پہلاشعر جو منرت سان سکی طرف منسوب ہے۔ ان کے دیوان میں موجود نہیں۔ اور حسان سکے اشعار کی نسبت عام فیسلہ ہے کہ " تنسب الیہ اشیاء لاتصبح عند" ہے

"ان کی طرف بہت سے ایسے اشعار منسوب میں جوان سے ثابت نہیں"۔

دوسرے شعر کی ہے کیفیت ہے کہ خود کہنے والے کا پینٹیس ، پھرمضمون ایسا ہے کہ اس کود کمھے کر ہنسی آ جاتی ہے۔عبدالرحمان ہوں یا نعمان کوئی بھی اتناصر تکے جھوٹ گوارانہیں کرسکتا تھا۔

ہمارا خیال ہے ہے کہ انصار فحطانی نہیں بلکہ بانت بن آسمغیل کی اولا وہیں ۔ یعنی وہ عرب عار بہیں ہیں ۔ یعنی وہ عرب عار بہیں بلدمستعربہ ہیں۔ بیخیال موزمین اور نسابین کے خیال سے بالکل جدا ہے اور ہم اس کوسی قدر پھیلا کر لکھنا جا ہے ہیں۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم اصل مقصد کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ اس باب میں ہمارا طریقة استدلال کیا ہوگا؟

مؤرضين عرب كسى قبيله كے نسب ثابت كرنے ميں عموماً دوچيزوں سے مدو ليتے ہيں۔

(۱) نیابین کی روایت (۲) شعرائے قبیلہ کے اشعار ۔ اور یہ دونوں چیزیں تبا قابل اناونیس ۔ نیابین کی روایت اس درج لغواور مہل ہوتی ہیں کہ ان پر مشکل ہے یعین آسکتا ہے پر ان نیس نیا ہے افرا کرد کی موقو معلوم ہوگا کہ تمام عالم آبائے تو رات کے اندر سٹ آیا ہے ہمثلاً منو چر حضرت آخی کا پر پوتا ہے۔ لی صنهاجہ ، کیام سبا کی اولا وہیں ، ہند ، یونان ، ترک جوخود نہایت قدیم قومی ہیں۔ سام ، حام اور یاف کی اولا وہیں ۔ قطان بن عابر (یہودیوں کے نزدیک) حام کی اولا وہیں ہیں۔ سام ، حام اور یاف کی اولا وہیں ۔ قطان بن عابر (یہودیوں کے نزدیک) حام کی اولا وہیں ہے۔ وغیر وہ لک ، یمن کے تی ، الحارث ، الرایش کے نسب نام میں اس درجہ اختلاف ہے کہ دومورخ ہمی ایک درجہ اختلاف ہے کہ دومورخ بھی ایک رائے ہے منفق نہیں ۔ یہاں تک کہ طبری نے ایک جگداس کو سبا ، اصغری اولا وہتا یا ہے لیکن دوسری جگداس کو سبا ، اصغری اولا وہتا یا ہے لیکن دوسری جگد معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوداس پر قائم نہیں ہیں۔ وقس علیٰ ھذا

اشعار برعرب بر میشک اعتماد برسکتانها بیکن مشکل بید ہے کہ ان کے بھی سیحے ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ بیظا ہر ہے کہ عرب بالکل اُس تصاور ان میں لکھنے پڑھنے کا بہت کم رواج تھا۔ اس مورت نہیں ہے۔ بیظا ہر ہے کہ عرب بالکل اُس تضاور ان میں لکھنے پڑھنے کا بہت کم رواج تھا۔ اس بناء پران کے پاس قد ماء کا ذخیرہ کیونکر محفوظ روسکتا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ جا ملیت کا جو بچھ کلام ہم تک پہنچا ہے۔ بہت کم ہادرہ و بھی اسلام سے صدی دوصدی آگے کا نہیں۔

ال کے علاوہ عرب میں بہت ہے ایسے خاندان بھی تھے، جن کے نسب نائے گذرہ ہوگئے۔
چنا نچے نعمان بن منذر شاہ جیں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ قبیلہ کنم ہے تھا لیکن جبیر ہے نے حضرت عمر سے کہ اورزاری تھے اور حضرت عمر سے کے سامنے ال کو تجم بن تبص کی اولاد بتایا ہے۔ بی قضاعہ انمار ابجیلہ المعیلی اورزاری تھے اور حدید مکہ بی سے بمن گئے تھے ۔لیکن امتداوز مانہ اور جہالت کے باعث قبطانیوں میں ضم ہو گئے اور جدید نسب نامے تیار کر لئے سے۔ اوروں کا بھی بہی حشر ہوا۔ جن میں غسان انزاعہ اور انعمار بھی داخل ہیں۔

الیی صورت میں ان قبائل ک<sup>ش</sup>یم اوا گراہیے نسب نامے کسی غیرنسل تک پہنچا نمیں اور اس کواشعار میں ظاہر کری**ں توان کا کہاں تک ا**متہار کیا جاسکتا ہے؟

اصل یہ ہے کہ انصار کے نسب نامہ میں سخت دقتیں واقع ہوگئی ہیں۔ جن کا علاج اس کے سوا کچھ بیس کہ ہم قدیم طرز استدلال کو بچھوڑ کر تحقیق تفتیش کی ایک نئی راہ نکالیس جونہا بیت صاف واضح اور مستقیم ہو۔ چنا نچے اس کے لئے ہم نے حسب ذیل ماخذ قرار دیئے ہیں۔

- ا۔ قرآن مجید
- ۲۔ احادیث سیحد
- س۔ اشعار عرب جوروایت اور درایت کے اصول سے محیح ہوں
  - ٣\_ اكتشافات إثربه
- (۱) قرآن مجیدے اگر کوئی چیز ثابت ہوجائے تواس کی صحت بیں کوئی مسلمان شک نہیں کرسکتا۔ لیکن دفت بیہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان قوموں کے نام آئے بیں جن کے حالات نہا یت مؤثر اور عبرت خیز ہیں۔ اور چونکہ انصار اور تمام اسمعیلیوں نے جاہلیت میں کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے۔ اس لئے قرآن مجید میں ان کاذکر کیونکر آسکتا ہے۔
- لا) حدیث میں البتہ انصار کے متعلق کچھ اشار ہے اور تصریحہ یں سوجود ہیں۔مثلاً عضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ

"مر النبي صلعم على نضر من اسلم ينتضلون فقال النبي صلعم او موابني اسمعيل فان اباكم كان راميا" ك

" آنخضرت على بنوائلم ك پاس كرر يجوتيراندازى تسمعروف تصاور فرمايا آل المغيل ! تيريعينكو، كونكرتمهاراباب بقدراندازها"-

اسلم کافتبیلہ عرب میں خزامہ کی اولا دمشہورتھا ،اورخزاعہ،حارثہ، نامزیقیاء کا بیٹا ہے جو بقول نسا بین مخطانی عرب تھا۔ چانچہ امام بخاری نے بھی اسلم کا نسب نامہاسی طرح نقل کیا ہے۔اوروہ یہ ہے، آسلم بن افعنی بن حارث بن عامر کے اور اس کے بعد لکھا ہے میں خواعة ہم کواس وقت ہے، آسلم بن افعنی بن حارث بن عامر کے اور اس کے بعد لکھا ہے میں خواعی خاندان کو اس نسب نامہ کی صحت اور سقم ہے بہت نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ایک مسلم الثبوت فحظانی خاندان کو آتھ خضرت علی آمعیلی فرمایا اور تمام بجمع نے اس کو قبول کیا۔

ا المسلح بناری. ایس ۲۰۰۱ باب أنه یش ملی الرمی انْ مسلم ایشای سم ۱ باب مزل القرآن بلسان قریش

دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ گی ہے۔ وہ حضرت ہاجرہ کی کے حالات بیان کرنے کے بعدانصارے کی خاطب ہوکر کہتے ہیں گے۔

" فتلک امکم یابنی ماء السماء" "اے ماءالسماء کے بیزوا ریتہاری مال تھیں"۔

ماءالسماءعامر کا نقب ہے جو مزیقیاء کا باپ تھا۔ ظاہر ہے کہ اگریدوا قعد نہ ہوتا تو نہ صرف ابو ہر رہ "اس کو بیان کر سکتے ،اور نہ انصار میں اس کوکوئی س سکتا ،اس حدیث کے ساتھ اگر وہ حدیث بھی ملاؤ جس میں غیر کے نسب داخل ہونے والے کوجہنم میں جانے کی خبر دی گئی ہے تو یہ مسئلہ اور بھی زیادہ صاف ہوجا تا ہے۔

ندکورہ بالاحدیثیں بخاری میں متعدد جگرآئی ہیں اور صحت کے لحاظ ہے اس درجہ کی ہے کہ ان میں شک نہیں کیا جاسکتی ہونے پراورکوئی شہادت نہیں چیش کی میں شک نہیں کیا جاسکتی ۔ انہی وجوہ سے خطابی نے اہل یمن کو اسمعیلی کہا ہے۔ بخاری نے جامع سیح میں ایک مستقل باب باندھا ہے جس کا نام "باب نسبة الیمن الی اسمعیل " ہے۔ ابن جر تحقیق و کاوش کے بعد اس نتیجہ پر پہنچ ہیں، ھندا ھو الذی حج فی نقدی سے تا قائنی عیاض بھی اس کی طرف ماکل ہیں ہے، اور سعید مہودی نے بھی ای کور جے دی ہے۔

کین ان بزرگوں کی رایوں میں پچھ مبالغہ ہے، ندکورہ بالا حدیثوں میں صرف دوقبیلوں کی نسبت تصریح آئی ہے۔اس لئے ہم کو پہیں تو قف کرنا چاہئے ،اصل یہ ہے کہ یمن میں پچھ قبیلے یقیناً اسمعینی متھے جوقحطانی مشہور ہو گئے تھے۔لیکن اس ہے تمام یمن اورخود فحطان کا اسمعیلی ہوتالازم نہیں آتا۔

اشعار عرب میں سے دوشعر ہمارے پاس نہایت متند ذریعہ سے پنچے ہیں جو حضرت حسان "کے دادامنذرین عمروکے ہیں۔ دہ کہتا ہے۔ <sup>کی</sup>

ا فتح الباري حادم ص ٣٩١ باب نسبة اليمن الى اسمعيل.

ع صحیح بخاری\_جلد۲\_ص۲۱۱ باب اتخاذ السراری ومن اعتق جاریه ثم تزوجها\_

سے فتح الباری مجلد ۲۵۵ سا ۱۳۹ سے عمدة القاری عرف عینی مجلد ارس ۲۵۵ مطبوعه مصر

ھے خلاصة الوفارص ٨١ ، ٢ فتح الباري عبله ٢ ي س٣٩٣

ورثنا من البهلول عمرو بن عامر وحارثة الغطريف مجداء موثلا موارث من آل ابن نبت بن مالك و نبت بن اسمعيل ما ان تحولا

اس میں شاعر نے اپنے تمام سر برآ وردہ بزرگوں کے اس ترتیب سے نام لئے ہیں۔ عمرہ بن عامر، حارث الفطر بیف، نابت بن مالک اور پھر نابت بن استعمل۔

اس شاعر کی ابوطا ہر مقدی نے جونہایت قدیم مصنف ہے۔ ایک روایت بھی نقل کی ہے اور ہے۔ ک

" وقال المنفرين بن حرام جد حسان بن ثابت بن المنفر في الجاهلية العمياء يفك نسبهم الى غسان ..... ثم الى نابت بن مالك ثم الى نابت بن اسمعيل بن ابراهيم"

"حسان بن ثابت دادا منذر بن حرام جوخالص زبانه جالجیت بی تعاد آن کا (اول وخزرج کا) نسب غسان تک اور خسان سے ثابت بن مالک تک اور ثابت بن مالک سے نابت بن آملعیل بن ابراهیم تک بہنچا تا ہے '۔

اس معلوم ہوتا ہے کہ منذ راپنے کو خسان کا ہم نسب سمجھتا تھا اور ان کا سلسلہ قحطان کے بجائے تا بت بن اسلیلہ قطان کے بجائے تا بت بن اسلیلہ قطان کے بیاتھ اسلیلہ تھا عرشاہان کے بیاتھ اسلیلہ تعادر بن ہا عرشاہان کے معاصر تھا اور بیاشعار انہی کے ذمانہ میں لکھے محے اور آل غسان کے نسب کے تعلق اس سے موثوق ترشہاوت کوئی نہیں مل سکتی۔

- ( ۲۲) اکتفافات اثریمی میں دب زیل چیزوں ہے بحث کرنا ہے۔
  - (١) نظام إجتماعي بإطرز بودوماند
    - (۲) زبان
    - (۲) نديب
      - ران (۳)
    - (۵) قرابت
    - (۲) شکل دسورت

ل سمّاب البد ووالماري (ا بي طام المقدى) المنسوب الى ابي زيد البي يا جلد م سام ١٣٣١ ١٣٣٠

#### (١) نظام اجتماعي

سامی زبانوں میں عرب کے معنی صحرااور بادیہ کے ہیں۔اس بنا ، پر عرب درحقیقت وہ ہیں جو بدوی بھی ہوں ۔ یہی دجہ ہے کہ قراعنہ ،اشور بوں اور میلیقیوں کے زبانہ میں عرب صرف شالی حصہ کا نام تھا جوئیل ہے دریائے فرات تک بھیلا ہوا ہے لا اور بیستم ہے کہ یہاں قاطبۂ اسمعیلی عربوں کی آبادی تھی۔

انصار کی تاریخ پرغور کروتو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی بھی مدت تک بدویانہ رہی ہے۔ چنانچہ وہ تابت بن اسلمبیل کی وفات کے بعد یمن گئے ہیں اور معلوم تک بعث تقریباً ڈھائی ہزار برس عرب کے ہیں اور معلوم میں مارے مارے بھرے ہیں۔ قدیم تاریخ کو چھوڑ کرا گرصرف مزیقیا اوراس کی اولا دہی کو دیکھوتو معلوم ہوگا کہ اس زمانہ سے بیٹر ب کے قیام تک ان لوگوں نے بینکڑ وں مقامات کی خاک جھائی ہے۔ چنانچہ ان مقامات کی خاک جھائی ہے۔ چنانچہ ان مقامات کے نام ہم نے انصار کی تاریخ ہیں لکھ دیے ہیں۔

ال بدویت کے ساتھ انصار میں کئی و حضریت بھی پیدا ہوگئ تھی۔ یعنی وہ مدینہ آکر کاشت کرتے تھے، قلعے بناتے تصاور بیان کے بطی ہونے کااٹر تھااورا پی حفاظت کے لئے قلعے تیار کرتے تھے۔ (۲) زبان :

بخطانیوں اور آئمعیلیوں میں دوسر افرق زبان کا ہے۔ فقطانیوں یا ہل یمن کی زبان حمیری تھی اور وہ حجاز کی زبانوں سے بہت مختلف تھی۔ چنانچیمورخ مسعودی نے اس کی صاف تصریح کی ہے۔ ووجد نا لغۃ ولد قحطان بنحلاف لغۃ ولد نزاد بن معد۔ (مروج الذہب جلدا میں ہے۔) ہمدانی نے اس کواور بھی مفصل بیان کیا ہے۔ مثلاً ایک یمنی قبیلہ (محشب) کی زبان کے

متعلق تنصيح بين:

" والدخشب عربی یخلط حمیریة"۔۔۔۔"اور دیشب کی زبان تمیری کمی ہوئی مربی ہے"۔ خیوان کی نسبت :

"فصحا وفيهم حميرية كثيرة "\_\_\_\_" بقضي بين إيكن ميه رى ببت و لتن بين" اللي صنعا: اللي صنعا:

شبام ، اقیان ، مصانع ، تخلی :

" حميرية محضة \_\_\_\_" \_\_\_"ان كى زبان غالص حميرى بـــ"

اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ تمیری عربی زبان سے بالکل جدا گانہ چیز ہے۔اب اگرتم خوداس عربی زبان کولوجو یمن میں رائج تھی ،تو تم کو یمن اور حجاز کی زبانوں کا فرق صاف معلوم ہوگا۔ یہ بچ ہے کہ دونوں زبانوں کی اصل ایک ہے۔لیکن ان میں اعراب جنمیریں ،اشتقاق اور تصریف میں جس متم کا اختلاف موجود ہے ،اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بولنے والوں میں اخلاق وعادات کے لحاظ ہے کتنافرق تھا۔

جیسا کہاُو پرمعلوم ہوا بمن کی عربی حمیری زبان سے خلوط تھی ادرا کثر مقامات میں غیر بھیے ' بھی تھی۔اس کے تم جس قدر شال کی طرف بڑھو گے زبان زیادہ صاف ادر شستہ ملے گی۔ یہاں تک کہ حجاز پہنچ کرنظر آئے گا۔

" كـذلك الحجاز فنجد السفلي فالي الشام والي ديار مضر و ديار ربيعة فيها الفصاحة "\_

''مجاز ،نجد،اسفل ،حدودش م، دیارمصراور دیارر بهیدقصاحت کےمعدن ہیں''۔

یمن اور حجاز کی عربی میں جس متم کے اختلافات تھے ، ان کو مختصر طور پر علامہ ہمدانی نے "صفة جزیرة العرب" لیمیں بیان کیا ہے اور ہم طوالت کے خیال سے اس کو کلم انداز کرتے ہیں۔

زبان کے اختلافات کے ساتھ حجاز ویمن کے رسم الخط میں بھی اختلاف ہے۔ اہل بمن کا خط مسند تھا، بخلاف اس کے ہل حجاز کا خبطی اور ان دونوں میں بڑافرق ہے۔

#### (٣) تربب:

حجاز ویمن کے باشندوں میں بڑا فرق طرق عبادات اور بتوں کے ناموں کا ہے۔ اہلِ یمن یا بنوفخطان کے بُت اہلِ بابل کے بتوں سے مشابہ تھے۔ مثلاً ان کے نام بیہ تھے : عشتار، ایل بعل وغیرہ بخلاف اس کے اسمعیلیوں کے بُت ان سے بالکل علیخد و تھے۔ چنا نجوان کے نام یہ بیں : لات ۔ مناة ، عزیٰ ، هبل و غیرہ۔ بطوں کے جن بتوں کا کتبات میں ذکر آیا ہے وہ یہ بیں : فوالنوا ، خواشہ ، لات ، عمنه، منوعات یا منو تو (منات) قیس یا قیشہ ہے۔

ہم اس سے بے خرنہیں ہیں کہ آسمعیلیوں میں بھی بعض قبیلے باہلیوں کے بُت بوجے تھے۔ مثلاً قبیلہ ہذیل اور کلب بن دہرہ (قضاعہ ) سواع اور ودکی پرسٹش کرتے تھے ہے۔ لیکن یہ بالکل جزئی واقعارت ہیں،۔ جن سے ہمارے کلیہ یرکوئی انزنہیں پڑتا۔

اہل تجاز اور اہل یمن کے ہاں عبادت کے طریقے اس قد رمختف ہتھے کہ اساعیلیوں میں رواج بت پری کے بعد بھی ند جب صنیف کی کچھ ند کچھ یادگاریں باتی تھیں۔ مثلاً ج کعب ، چنا نچہ انصار کے متعلق محفقاً ندکور ہے کہ وہ جح کرتے تھے جن بخلاف اس کے اہل یمن کی نسبت اس کے مخالف شہاد تیں ملتی ہیں ، چنا نچہ ابر ہمتہ الاشرم نے جج رو کئے کے لئے کعبہ پرحملہ کیا ہے۔ تو اس کے مخالف شہاد تیں ماتی ہیں ، چنا نچہ ابر ہمتہ الاشرم نے جج رو کئے کے لئے کعبہ پرحملہ کیا ہے۔ تو ان کے ساتھ یمنیوں کی ایک جماعت تھی جس کا سر غنہ حناط جمیری تھا ۔ اور خود باوشاہ جمیر بھی اس کے ساتھ آیا تھا گئے۔

آب اگرانساریمانی انسل خفتوان کوقدرهٔ ایر بد کے حملہ سے خوش ہونا جا ہے تھا۔ کوئکہ کعبہ کے بجائے بہن میں ایک دوسرا کعبہ بنایا گیا تھا اور ابر ہداس کی طرف تمام عرب کو بجبر ماکل کرنا چاہتا تھا۔ کیکن واقعات شاہد ہیں کہ انسار کومسرت نہیں بلکہ صدورجہ فم ہوا۔ اور جس طرح قریش نے اس حملہ کی نسبت نہایت پُر درداشعار کھے انسار نے بھی لکھے چنا نچدان کے ایک شاعر ابوقیس سنی بن اسلت نے متعدد قصیدوں میں اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے ^۔

ابراهیمی ندهب کی ایک یادگارختنہ ہے۔ چنانچنج بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے ختنہ کیا تھا ۔ انعمار کے مورثوں میں ایک شخص کا نام الملات ہے۔ اس کی نسبت ایک روایت ہے کہ اس نے بھی اپنے ہاتھ سے ختنہ کیا تھا اور اسی دجہ سے نجار مشہور ہوا ۔ آ۔

ا قاموس مجلد ۳ میں ۱۹۳۹ میر قابن بشام به جلد ایس ۵۰ میلی بخاری به جلد ایس ۴۲۲ باب و چوب السفا والمراقه الخ وطبقات این سعد جلد ایشم ایس ۴۰۱ میر

ق مصحح بغاری به جلدا به بایت قول الله عز وجل واتخذ الله ایراهیم خلیلات کخ ۱۰- هم ده الفاری عرف مینی به جلد ۸ پس ۹

اس کے ماسواانسار نے مسلمان ہونے کے بعداسلام کے تمام اورامرونو ابی پڑمل کیا ہے۔ لیکن پہیں ندکورنہیں کہان لوگوں نے مسلمان ہو کر ختنہ بھی کیا تھا۔

: rt (r)

برقوم کے نامول میں بھی نہ کھے قصوصیت اور انتیاز پایاجاتا ہے۔ فحطائی اور اسمعیلی قوموں کے ناموں میں بھی صریح تفاوت موجود ہے۔ فحطانیوں کے نام حورایوں یا بابلیوں سے ملتے جلتے مستھے۔ جیسے یہ نام علی میں بھی میں معدی کرب ، ابو کرب ، علمان ، ایسسرح ، کرب ایل ، ذمر علی ، وهب ، یاسر ، نعم ، شمر یوعش ۔

بخلاف اس کے اسامیلیوں کے تام ان سے بالکل الگ ہوتے تھے۔ مثلاً السند، تسمر، تعلیه، کلب، بکر، صخر، تعبان، حیل وغیرہ۔

اس اختلاف کی ایک دجہ بیتی کہ قحطانی مدت سے صاحب حکومت تھے اور انہوں نے مال و دولت کی آخوش میں برورش پائی تھی۔ اس لئے ان کے ناموں میں تمدن کی جھلک نظر آتی تھی۔ بخلاف اس کے اس کے اس کے اس کے اس میں تمدن کی جھلک نظر آتی تھی۔ اس نے حالات گردش و پیش کے اثر سے کتا، بھیڑیا، شیر، چیتا، پہاڑ، بھرونیرہ نام رکھتے تھے۔ یونلہ بہی چیزیں ہروفت ان کی نگاہ کے سامنے رہتی تھیں۔ انسار قریش اور بیطیوں کے ناموں میں یے فرق صاف معلوم ہوگا۔ مثلاً

قريش كنام بياي :

مطيول ڪئام پياڻيا :

حارث ، عباده ، مالک ، جمیله ونمیره۔

انصاركنام بيين:

غضب ، خزرج ، اوس ، خالبه ، کلیب شعلبه ، غنم ، عباده . عمرو ، عامر ، حارثه وقیره

اس سے تابت ہوتا ہے کہ انصار اور قرایش کے نام فقطانیوں کی بہنسبت بطیوں سے زیاد و ملتے ہیں۔

#### (۵) قرابت :

یمسنم ہے کہ عرب میں خاندان اور کفو کا بڑا لحاظ کیا جاتا تھا۔ انصار کے اسمعیلی ہونے کا یہ بھی ایک جونے کا یہ بھی آبید بھی ایک جونے کا بیا بھی ایک جونے کا بیا بھی ایک جون ہوں تھیں۔ چنا نچاس کو ہم کسی قدر تعصیل ہے کہ ان کی قرابتیں مکہ میں اور خاص قر لیش میں ہوتی تھیں۔ چنا نچاس کی نسبت حضرت تعصیل ہے کھنا جائے ہیں۔ انصار کے مورثین میں ایک شخص کا نام از دے۔ جس کی نسبت حضرت حسان " کہتے ہیں ۔

#### اما سنا لت فانا معشر نجب الا زد نسبتنا ولماء غشان

قریش کی اس کی اولا دہتے قرابتیں نہایت قدیم زمانہ سے چلی آتی ہیں۔ چنانچہ کنانہ بن خزیمہ کی شادی ہالہ بنت سوید سے ہوئی تھی جو حارثہ الغطر بف کی تھے تی ہوتی تھی۔ ع

کنانہ کے بعد غالب بن فہر نے قبیلہ خزاعہ میں شادی کی سے اور خزاعہ کی نسبت مشہور ہے کہ وہ ممرومزیقیا کی اولا دتھا سی

مرہ بن کعب نے جو غالب کی نسل سے تھا ، اُم تیم بنت سریر سے نکات کیا جو بارق کے خاندان سے تھی اور بارق معفقاً مزیقیا کی نسل شلیم کیاجا تا تھا تھی

تصى بن كلاب في بعى خزامه مين نكاح كيا تها جن عيد مناف بيدا موعد الم

ہاشم بن عبدمناف نے سلمی بنت ممرو سے شادی کی جو خاندانِ بنونجار سے تھیں۔عبدالمطلب جوآنخضرت ﷺ کے جدّ بزرگوار تھے ،انہی کے طن سے پیدا ہوئے تھے۔

> حرفت شيبة والنجار قد جعلت ابناء ها حوله بالنيل تنتضل

ہاشم نے تعلبہ بن خزرج میں بھی ایک شادی کی تھی ورابوسی انہی ہے بیدا ہوئے تھے ہے۔ عبدالمطلب نے قبیلہ خزامہ میں دوشاد بار کی تھیں جن ہے اولہب اور بھل بیدا ہوئے تھے ^۔

ے سے قاران انشام رجعہ ۔اس 13 ۲. طبری ۔جعدہ ۔س ۱۰۹۱ ے تاریخ کی تھوئی۔ جیدا یس شاہ ہم کی ایے قابین ہشتام رجیدا رحس ۲ کم کیفولی پیجیدا۔ ۴۹۱

۱ اید قابان بشام رجیدا یس ۶ اینخونی رجیدارس ۴۳۰ ب ایبرت این بشام رجیدارس ۱۱ عبدالمطلب کے بیٹوں میں مقوم اور حضرت حمزہ " کا نکاح مدینہ میں ہوا۔ چنانچے مقوم کی بیوی مالک بن نجار کے خاندان سے تھیں۔حضرت حمزہ " کی دوشادیاں ہوئیں اور دونوں انصار میں ہوئیں۔ایک بیوی بنونجار سے تھیں اور دوسری قبیلۂ اوس سے لیے جو بنونجار سے تھیں ان کا نام خولہ بنت قبیں تھا ''۔

ان لوگوں کے علاوہ انصار کے متعدداشخاص نے بھی قریش میں نکاح کئے تھے۔ چنانچیان میں سے بعض کے نام میہ ہیں :

انیس بن قنادہ ہمرہ بن موف کے خاندان سے تھے۔ان کی شادی جثامہ بنت وہب ہے ہوئی، جو بنواسد (خزیمہ بن مدر کہ کی اولاد) سے تھیں س

ابوقیس بن اسلت قبیلہ اوس ہے تتھے۔ارنب بنت اسد سے جوقصی بن کلاب کے خاندان سے تھیں ،شادی کی۔ارنب حضرت خدیجہ "کی پھوپھی اور حضرت زبیر ٌبن عوام کی دادی ہوتی تھیں ہے۔

خیر بیتوزمانہ جابلیت کازمانہ تھا۔اسلام کے زمانہ میں مہاجرین سے مدینہ آکر جوقر ابتیں کیں، وہ ان سے الگ ہیں۔مہاجرین مکہ سے عموماً بکہ وتنہا آئے تھے۔ کیونکہ ان سے بہتوں کی بیویاں یا تو علانہ اسلام ہے مخرف تھیں اور یا ججرت کرنے میں ان کے خاندان مزاحم تھے۔اس بناء پر مدینہ آکرمہا جرین نے انصار میں شادیاں شروع کیں۔ چنانچے منداحمد میں ہے ہے۔

"لما قدم المهاجرون المدينة على الانصار تزو جوا من نسائهم" "لعني :ببها برين من أب توانصاري عورتون سي شاديان كين".

چونکہ مہاجرین نموما قرایش ہےاور قرایش ہے انصار کی قدیم قرابتیں چلی آتی تھیں۔ اس کے انصار کوان سے قرابت کرنے میں کیا تامل ہوسکتا تھا؟

چنانچہ حضرت او بکر'، حضرت ممرِّاور حضرت طلح ؓ نے انصار کے مختلف خاندانوں میں شادیاں کیس۔ حضرت عبد الرحمُن بن عوف نے دو نکاح کئے۔ جن میں سے ایک کا ذکر شجیح بخاری میں آیا ہے آئے۔

البتة آنخضرت اصلَى الله عليه وسلَم) نے انصار میں کوئی شادی نہیں کی لیکن اس

شرف سے نہ صرف انصار بلکہ خود ہو ہاشم بھی محروم رہے۔ چنا نچے علامہ ابن اخیر نے تصرح کی ہے۔ ہے کہ آنخضرت (صلّی الله علیه وسلّم) نے اُم حبیب (حضرت عیاسؓ کی صاحبز ادی) کودیکھا تو فر مایا کہ اگر سیمیری زندگی میں جوان ہوگئی تو اس سے نکاح کروں گا۔لیکن پھر آنخضرت رصلی الله علیه وسلّم) خود ہی انتقال فرما گئے گے۔

انسارے متعلق بھی ای قسم کی ایک روایت ہے کہ جبیبہ بنت مہل ہے آپ نکاح کرنا جا ہے۔ تھے۔ کیکن جب انصار کی نجیرت کا خیال آیا تو بید خیال چھوڑ دیا گے۔

#### (۲) شکل وصورت :

انسارشکل و شاہت میں بھی آسمعیلیوں ہے مشابہ تھے۔ان کا عام حلیہ یہ تھا کہ دہ خوب صورت ،سڈول ،گورے یا گندی ،میانہ قد اور صاف ستھرے ہوتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں منافقین کے متعلق ہے۔

> "وافدا رَ أَيْسَهُمُ تَعْجِبُكَ الْجُسَامُهُمُ" - (منافقون) "اورتم بسبان كووكيت بوتوان كرجم تم كو يحطي معلوم بوت بين" -اس آيت كي تفسير مين سيح بخارى مين لكها ہے" -"كانوا رجالا اجمل شيئ" -يعنى "وه نهايت نواصورت اوّل تيخ" -

یے ظاہر ہے کے منافقین انصاری کے بیلوں سے تھے۔ چنانچ خبداللہ این ابی جوراس المنافقین تھا اور جس کی نسبت ہے آیت نازل ہوئی تھی ، خودانصار کے ایک قبیلہ کا سردارتھا۔ اس کے ماسواانصار میں بہت سے بزرگوں کے جلئے ہم ان کے حالات میں کھیں گے۔ ان کو پڑھ کر ایک مرتبہ قرایش کے حلیوں پرنظر ڈ الوتو صاف معلوم ہوگا کہ دونوں قو موں کی شکل و شاہت میں پچھ فرق نہیں۔ بخلاف اس کے قطانی چونکہ یمن میں رہتے تھے۔ اس لئے ان کارنگ سیاہ اور قد نہایت دراز ہوتا تھا۔ چنانچ عاد کے قد وقامت کی درازی کا خود قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔

ہبرحال انصار کے نسب نامہ کے متعلق ہماری جورا ہے تھی ۔ اس کوہم نے نہایت تفصیل

<sup>۔</sup> ' بر اسدالغابہ اجلد ۵ میں ۵۷۳ میں طبقات این سعد برجید ۸ میں ۳۴۱ میں برخی بخاری اجلام میں استان مات قولہ اُحشب سند ہے گئے

•

•

کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ متقد مین کے اقوال بھی نقل کردیئے ہیں۔ اور اب ناظرین کو موقع ہے کہ ان رائیوں میں سے سی ایک کور جھ

.

•

# انصار کی تاریخ

#### مؤرخين عرب كابيان

چونکہ عرب کے مؤرخین انصار کو فخطان کی اولا دھی جستے ہیں۔ اس لئے وہ ان کی تاریخ فخطان کے عہد سے شروع کرتے ہیں۔ فخطان کی اولا دھی عبد شمس نامی ایک شخص تھا۔ جوسبا کے لقب سے مشہور ہے اور یمن کی سبائی سلطنت کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے دو بیٹے ہتھے جمیر اور کھلان۔ اس نے اپنی وفات کے وقت دونوں بیٹوں ، خاندان شاہی اور عما کہ سلطنت کوطلب کیا اور وصیت کی کہ ''حمیر کو جو میر ابر الڑکا ہے سلطنت کا دایاں قطعہ، اور کھلان کو بایاں قطعہ دینا''۔

چونکہ دا ہے ہاتھ کے لئے تلوار، کوڑے اور قلم کی ضرورت ہوتی ہے اور بائیں کے لئے عنان ، ڈھال اور کمان کی ، اس لئے سب نے طے کیا کہ بادشاہ تمیر کو بنانا چاہئے اور کھلان صرف سلطنت کا محافظ رہے گا۔ چنانچے تمیر یمن کا بادشاہ بنادیا گیا اور اس کے بعد اس کی اولا دنسلا بعد نسل مسند حکومت پر متمکن ہوتی رہی۔ کھلان اور اس کی اولا دسلطنت کے استحکام حفاظت اور مدافعت کے کام انجام دیتی تھی۔

الحارث الرائش كرزمانه مين عامر بن حارثة جو ماء المسماء كے لقب سے مشہور ہے اور اس
کے بعداس كا بيٹا عمر مزيد اليا بھى يمن خدمت انجام ديتے رہے۔ عمروكى بيوى نے جس كانام طريفہ بنت بھيم تقااور كا بينتى ۔ ايك روزية واب ديكھا كه يمن كوايك سياه بادل محيط ہوگيا ہے۔ بحل نے چمك چمك كرتمام يمن ميں زلزله ڈال ديا ہے اور جہال گرتی ہے وہ مقام ایک تو دہ خاكستر ہوجاتا ہے۔ گھبراكر انظى تو عمرہ سے بي خواب بيان كيا اور كہا كه اب خير بيس عمرہ نے كہا پھركيا كرنا چاہئے؟ بولى كه يمن كو جلدى چھوڑكركسى طرف نكل جانا چاہئے ، ورند ديوار (عرم) ثوشے والى ہے۔ جس سے تمام يمن غرقاب ہوجائے گا۔

عمرہ کے پاس ساز دسامان ، مال و دولت اور خیل وحثم کی وہ فراوانی تھی کہ دفعۃ کوچ نہیں کرسکتا تھا۔ اس کے ملاوہ لوگوں ہے کیا کہتا ؟ اس لئے اس نے ایک تدبیرسو چی اوراپنے بڑے لڑے تغلبہ سے کہا کہ ' میں تم کواز دیوں کے سامنے کوئی تھم دول گا۔ تم اس کی تھیل ہے انکار کرنا اور جب تنبید کروں تو ایک تھیٹر مارنا''۔ تغلبہ نے کہا ہے گتاخی کیونکر ممکن ہے۔ بولا کہ صلحت اسی میں ہے۔ غرض تمام سرداروں کوایک پُر تکلف دعوت دی ، جب سب جمع ہو گئے تو نظلہ کوئسی کام کا حکم دیا۔اس نے انکار کیا تو عمرو نے نیز واُٹھایا ، نظلبہ نے فوراْ ایک تھیٹر تھینچ مارا۔

عمرہ بولاہائے افسوں! بیزو آت! اتناسنا تھا کہ نظابہ کے بھائی اس کے آل پر کمر بستہ ہو گئے۔ عمرہ نے روکا اور کہا اس کو چھوڑ دو۔ میں اپنی جائدا دفرہ خت کر کے کہیں نکل جاتا ہوں۔ اور اس کو اس سسّاخی کے عوض ایک مسبقی نہ دول گا۔ غرض اس بہانہ نے عمرہ نے اپنی تمام جائدا دنہایت اچھے داموں فروخت کی اور اپنے بیٹوں، بچتوں اور کئے۔ والوں کو لے کریمن سے نکل کھڑ اہوا۔ اس کے بعد یمن میں عام تباہی آئی اور مدعرم ہوئے گیا۔

عمرونے مارب سے نکل کر ہلا دعک میں بناہ لی اورا پیخ تمین بیٹوں یعنی حارث ، مالک اور حارثہ کوآ گے روانہ کیا۔ بیلوگ ابھی واپس بھی نہ ہوئے تھے کہ عمرو نے وفات پائی۔اور ثعلبۃ العنقا ، اس کا بڑا بیٹا جانشین ہوا۔ '

اس کے بعدان لوگوں نے عک سے بھی کوچ کیا اور عرب کے مختلف حصوں میں پھیل گئے۔ چنا نچے خزاعہ ،حجاز ( مکہ ) میں ،غسان شام میں اور اوس وخزرج ، یٹر ب میں مقیم ہوئے ۔ <sup>س</sup> اور اس طرح سبا ،اولیٰ کا خاتمہ ہو گیا۔عرب میں بیشل '' نے فوقو الیدی سبا '' اسی وفت سے مستعمل ہوئی۔

بیدوایت آگر چه تمام ترخرافات کا مجموعہ ہے۔لیکن اس میں اصوبی حیثیت ہے جوغلطیاں ہیں۔ان کا ظاہر کرنا نہایت منسروری ہے۔

- (۱) مزیقیائے تحص ایک کا ہند کے کہنے ہے یمن کوخیر باد کہا۔اور چاروں طرف مارا مارا کچرا، نہایت لغو ہے ،اور اگر ہمارے موزمین کی بیرروایت صحیح ہے کہ عمران بن عامر اور اس کا بھائی عمر و (مزیقیا) مین کے بادشاہ تتھ اور عمران کے زمانہ میں سلطنت حمیر ہے کہلان میں منتقل ہوگئی تھی ؟! تواس لغویت کی کیاانتہارہ جاتی ہے۔
- (۲) بند، مارب میں تھا،اس لئے اس کے نوشنے سے تمام یمن تباہ نہیں ہوسکتا تھا،اور نہ ہوا۔اس لئے مزیقیا کو مارب چھوڑنے کی ضرورت تھی نہ کہ تمام یمن کی۔
  - (۳) میہ بند ،مزیقیا کے بعد بھی کئی بارٹو نا ہے۔ چنا نچہ ابر ہت کے زیانہ میں بھی سمے ہو<u>ہ کے ۔</u> لے انعقو داللولؤیۃ ۔جندا میں اناا۔ علی ابن اثیر ۔جندا میں ۴۹۳۔ علی تاریخ ابولاند ارجندا میں ۱۲

(<u>ڪ٦٥ ت</u>ميری) ميں ٽوٹ گيا تھا۔ليکن اس کی مرمت کرا دی گئی ،اورجيسا که ابر ہنة نے کتبہ ميں ظاہر کيا ہے۔اس کی تقبير ميں اا ماہ گئے۔اور عمر ومزيقيا جو يمن کا باد شاہ گذرا ہے کيا اس کی تقبیہ ہے ما جزتھا؟

(۳) سب سے اخیر یہ کہ سہا، اولیٰ کی تاہی سیااب کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ سے مارب کے صرف وہ باغ ویران ہوئے جو اس کے دائیں اور بائیں واقع سے ، اور جن کو قرآن مجید نے "جستوں" کے تام سے یاد کیا ہے۔ سبا کی ہر بادی کا اصلی رازعیش پرا سومی خاندان کا تسلط شالی عرب میں اسمغید و ل کاخرون ، افریمن میں حمیر کا ظہور تھا۔ جس کی وجہ ہے ان کی نوآباد یاں اکل سیس ہے توارت مسمد دوہو تی اور قوت ویٹو کہ شیراز ہ بھر گیا۔

# بهاراخيال

ہم انصار کو نابط کی اولا و بتا چکے ہیں ۔ اس لئے ہم کوان کی تاریخ نابط کے عہد ہے۔ شروع کرنا چاہئے۔

ٹا وہلے : نابط(نابت) یائیت ہمبرانی میں نیابوت <sup>ای</sup>ے۔تو را قبیں ان کا نام حضرت آسمغیل کے بیٹوں کے سلسلہ میں آیا ہے اور لکھا ہے کہ میان کے سب سے بڑے میٹیے میٹھے کیے

مورخین مرب نے بھی ان کا نہایت اختصار کے ساتھ و کر کیا ہے۔ علامہ این جر برطبر ی لکھتے ہیں۔ م

" من نابت وقيدار نشرالله الغوب"

'' تعنی خدائے عرب کو نابت اور قیدار ہے پھیلا یا''۔

ابن بشام م فای سیرت میں کلھاہے کا ۔

"ولى البيت بعد اسمعيل ابنه نابت "

''لعنی حضرت المعیل کے بعد کعبہ کی توایت ان کے بیٹے نا بت کو پینچی ''۔

اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ نابت مکہ میں رینتے تھے اور خانۂ کعبہ جس کو

ن تارخ ابوافد الاس جلد الدنس علام المستخطر عن به ۱۳۵۲ سال المستخطر في ياجلد الدنس ۱۳۵۴ من خطر في ياجلد الدنس ۱۳۵۴ آرير قرم ابن اشام ياجلد الدنس ۱۳ حضرت ابراہیم" اور حضرت اسمعیل نے تقمیر کیا تھا ان کی تولیت میں تھا۔اس کے علاوہ ان کے حالات کچھ معلوم نہیں ،اور معلوم بھی کیونکر ہوں۔اس زمانہ تک آسمعیلی عربوں نے کوئی تمدن پیدائمیں کیا تھا۔ بلکہ محض بدویا نہ حیثہ یت ہے رہتے تھے۔

#### نابط کی اولاد:

چونکہ مکہ کی سرز مین بالکل ب آب وگیا تھی۔ اس لئے نابت کی وفات کے بعدان کی اور ان کے بھائیوں کی اولا دعرب کے مختلف حصوں میں جاکر آباد ہوگئی ۔ چنا نچہ دو ماہ دومة الجندل میں،
تا بخبر میں، نافیش، دادی القرئ میں مساحد ( وحدو ) قید ماہ یمن میں اور نابت کی اولا دعرب کے شالی مغربی حصہ میں تھے ہے۔ لیکن جب مضاض شالی مغربی حصہ میں تھے ہے۔ لیکن جب مضاض جربھی نے خانہ کعبہ پر قبضہ ترلیا گے۔ تو انہوں نے بھی مکہ کی سکونت ترک کردی ،اور کا ظمہ بغمر ذی جربھی نے خانہ کعبہ پر قبضہ ترلیا گے۔ تو انہوں نے بھی مکہ کی سکونت ترک کردی ،اور کا ظمہ بغمر ذی کندہ اور معشمین وغیرہ میں جائیے۔ اور اس طرح حضرت موک کے اس بیان کی تصد بیت کی۔ جس میں انہوں نے آل امنی میں جائیے۔ اور اس طرح حضرت موک کے اس بیان کی تصد بیت کی۔ جس میں انہوں نے آل امنی میں جائیے۔ اور اس کی تسبت فرمایا ہے کہ وہ حو یلاہ ( یکن ) ہے شور شمام ) تک آبادہ وئے گئے۔

#### انياط

اوپر گزر چکا ہے کہ نابت کی اولاد حجاز کے شالی حصہ میں مقیم ہوئی تھی ۔ چنا نجے یہاں انہوں نے ایک زمانہ کے بعد حضرت مسے سے حیار سو برس پہنے ایک حکومت قائم کی جو تار تُنَّ میں دولیۃ الا نباط کے نام سے مشہور ہے ۔ اس حکومت کا پایہ تجت ججر ( پڑا ) تھا ۔ جس کو یہود ک "سلاع" ' کہتے ہیں ۔

سکندراعظم کے زیانہ میں بیہ حکومت اس درجہ قوی تھی کہ جب اس نے ایران ومصر پر فوخ کنٹی کی تو اس کی فوجیں بھی روی فوجوں کے پہلو بہ پہلولٹر رہی تھیں۔ انٹینگو ن (Antigon) جانشین سکندر نے سامل ق م میں اس پر تملہ کیا لیکن شکست کھائی۔ اس کے بعد ڈیمٹر یوس نے پٹرا کا محاصرہ کیااورنا کام داپس : دا تھے۔

<u>۱۳۰۰</u> ق م مین بطی خکومت نهایت پر زور ہوگئی اور سبا کا اثر شال سے اُ کھاڑ ویا۔ کے ایقونی بطدا پس ۴۵۳ میں ادنیارالفوال پس الاس میں طبری بصد۳ پس ۱۳۳۱ میں تلوین پس ۲۵۵ میں ۱۹۳۹ کی Sharpe 1.274 ۱۲ قیم میں حارث تخت نشین ہوا۔ جواس حکومت کاسب سے برا اباد شاہ گزرا ہے اس کے عہد میں اس حکومت کاسب سے برا اباد شاہ گزرا ہے اس کے عہد میں اس حکومت کے حدود جواب میں وادی القریٰ تک۔ مشرق میں حدود عراق تک۔ اور مغرب میں جزیرہ نمائے مینا تک تھے۔ اسطر ابواس (Stralo) نے نبطیوں کا ملک اس سے بھی وسیع بتایا ہے اور بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیتو ماسیے زبانہ میں نبایت مشہور اور زبردست تھی گے۔

غرض دوسری صدی عیسوی کے اوائل تک نبطیوں نے نہایت زور قوت کے ساتھ حکومت کی۔ بیہاں تک کہ الان میں ٹراگان شہنشاہ روم نے ایک کثیر لشکر بھیج کران کو بالکل ہر باد کر دیا۔ وشتہنان مَن یوٹ الأرض ومن علیھا!

آزد: انباط کی طرح آل نابت کی ایک شاخ اور بھی ہے۔جو کسی نامعلوم زمانہ میں یمن جا کرآباد ہوئی۔ ہماری مراد اس سے قبیلہ ازدی<sup>ع</sup> یا اسد علیہ ہے۔ جو نبت بن مالک کی اولاد میں تھا۔ چنا نچہ حضرت حسان "سکتے ہیں۔

اماسالت فانا معشر نجب الازدنسبتنا والماء غسان الازدنسبتنا والماء غسان ونحن بنوالغوث بن نبت بن مالك ابن زيد بن كهلان واهل المقا خره من تك عنا معشو الاسد سائلا فنحن بنوالغوث بن زيد بن مالك الماكلة

اُوپِرَّزر چکاہے کہ آمعیلیوں کے چند خاندان یمن میں قیم ہوئے ہتے۔ غالبَاسی زمانہ میں یا اس کے بعد ہے لوگ بھی یمن گئے ہوں گے۔ چنا نجے ان کی اقامت کاسب سے پہلے مار ہے میں پنہ چلتا ہے۔ جسب بے خاندان وسیح ہواتو قحط سالی یا دوسر ہے اسباب کی بنا پر مار ہے کو چھوڑنے کی ضرورت لاحق ہوئی ۔ اس زمانہ میں اس خاندان کارئیس عمرو بن عامر تھا جو تاریخ عرب میں مزیقیا کے لقب سے بیٹے ہور ہے اور جو تمام انساروغسان کامورث اعلیٰ ہے۔ چنا نجے اوس بن حاریثہ پدر قبیلۂ اوس کہتا ہے ہے۔

تقربهم من إل عمرو بن عامر

س الشاب عمد فی مسر ۱۰۲ از دلوان حمال مسر ۷۷ ع التنبيه والإشراف يصبه ۵ يعقو بي جلدا يص ۲۳۰ لے افسعیا ویص ۲-4 سم سیرت این بشام ،جندا یص ۸ کے خلاصہ الوق ، یس ۸۳ عيون لدى الداعى الى طلب الوتو. حضرت صال: " فرمات بين \_

اردنی سعوداکاسعودالتی سمت بمکة من اولاد عمرو بن عامر الم ترنا اولاد عمرو بن عامر لنا شرف يعلوعلی کل مرتق ك كجفنة والقمقام عمرو بن عامر واولاد ماء المزن وابنی محرق

حضرت اوس بن صامت کاشعر ہے کہ

انا ابن مزيقيا عمرو وجدي ابو عامر ماء السماء

انساری تاریخ ای زماندے روشنی میں آئی ہے۔ جنا نچراس کے اور اس کی اولاو کے مقامات مزنہایت تفصیل ہے آتا ہوں میں قلم بند ہیں اور ہم ان ہی کی مدد سے انسار کی تاریخ مرجب کرنا جا ہے ہیں۔ کرنا جا ہے ہیں۔

مروی نے اوالما لک بن بیمان اور قبیلہ از دکو لے کر مارب (۱) سے کوئ کیا۔ نواح خوال (۱۰) مرز مین عنس (۱۳) اور مشترزار سنعا (۱۳) میں قیام کرتے ہوئے ازال (۱۵) اور ہمدان (۱۹) میں قیام ہوئے ۔ چونکہ آدمیوں کا ایک جم غفیر ساتھ تھا۔ اور اُونٹ ،گھوڑے، گائے ،بکریاں بھی بافراط تھیں۔ اس لئے ان کو شاداب مقاموں کی تلاش رہتی تھی۔ اور ان کے آدمی اس مقصد کے لئے عرب کے مختلف حصوں میں گئت لگاتے ہے۔ جب پانی اور سبزی کا ذخیرہ شم ہوجا تا اور کسی دوسرے مقام کی اطلاع ملتی تو وہاں رواند ہوجاتے اور اس جا۔ بھوڑ دیسے تھے۔ بھانی کو جس کے ساتھ ہوئے ہیں آئے۔

" فا قبلوا لا يمرون بماء الا الزفوه ولا بكلاً الا اسحقوه ....." "بيلوك جهال بائة تقديل كوصاف كردية تقاوركهاس كوليرادية تقط".

غرض یکچوز ماند تک ازال اور بمدان میں تھی ہے گے بعد جب پہاڑوں پر چڑ<u>ے ک</u>ے قوت

ل اصابه عبد ۳ میلای ۱۳ میلای در ۱۳ میلای ۱۳ میلای ۱۳ میلای ۱۳ میلای ۱۳ میلاد برس ۱۳ میلاد برس ۱۳ میلاد برس ۱۳ بیر صفت ۱۲ برقالعرب سر ۱۰ میلاد ۱۳ میل پیدا ہوگئی تو سہام (۱۰) اور رمع (۸۰) کی سمت ہے بہاڑوں پر چڑھ کروادی ذوال (۱۰) میں اُڑے۔ اور قبیلہ عافق کو شکست دی اُ۔ اس کے بعد یہاں ہے نکل کرتہامہ یا خور کے اس حصہ میں قیام کیا جہاں قبیلے عک کی آبادی تھی۔ بیا کیک تالاب تھا۔ جس کا نام غسان تھا تا ہے تبیلہ عک جوایک اسمعیلی قبیلہ تھا بہن آکر آباد ہوا تھا۔ چنا نچے عہاس بن مروالے عد نانی کہتا ہے ہے۔

وعك بن عدنان الذين تلعبوا بغسان حتى طردواكل مطرد

عمروبن عامر کے غسان بر مقیم ہونے کی شہادت حضرت حسان "کے ایک شعرے بھی ملتی ہے۔ فرماتے ہیں ہیں۔

اما سالت فانًا ٥ معشرنجب الارد نسبتنا والماع غسان

لیکن اس کے قیام کا زمانہ مورضین عرب متعین نہیں کرتے۔ البت یونانی مورضین نے متعین کی سے متعین کیا ہے۔ چیام کا زمانہ مورضین کے متعین کیا ہے۔ چنانچہ بطلیموس نے ووج ہے کہ اواسط میں قبیلہ غسان اور مزیقیا کوئی جدا گانہ چیز نہیں آئے۔

معارف این قتیبہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ نے اولاد عک ہے کی قدر دور سکونت اختیار کی تھی ۔ لیکن جب و با ، پھیلی اور عمرہ نے انقال کیا تو تغلبہ بن عمرہ نے جو عقا کے لقب ہے مشہور ہے۔ عک کے دیمن جملقہ بن الجباب کے پاس کہا بھیجا کہ ہمارے بال کی آ ب و ہوا خراب ہوگئی ہے۔ اس لئے ہم تہارے پاس آنا چاہتے ہیں اور چندروز تھم کر کہیں اور چلے با نمیں گریس عل نے اس کو نامنظور کیا اور دونوں قبیلوں میں ایک خونریز جنگ چھڑ گئی۔ جس میں ملک نے شاست کھائی اور شملقہ مارا کیا۔ اب تغلبہ کو غسان میں رہنے کا موقع تھا ، لیکن جیسا کہ ملامہ بھرائی نے لکھا کہ مک کا تما م خاندان ان اوگوں کا ویمن ہوگیا تھا۔ اس کے علاوہ جذع بن سنا جوخود تغلبہ کا سپ سالا رتھا بخت چالاک اور مکاروا قع ہوا تھا۔ اس کی چالباز ہوں نے تغلبہ کو اور بھی تکیفیں پہنچا تمیں جن کی وجہ سے دہ غسان سے مکاروا قع ہوا تھا۔ اس کی چالباز ہوں نے تغلبہ کو اور بھی تکیفیس پہنچا تمیں جن کی وجہ سے دہ غسان سے کوئی کرنے پر بالکل آمادہ ہوگیا گے۔

تعلية العنقاء عمرومزيقيا كاسب يرالزكاوراوى وفرزج كاجداهل بيدحضرت سان

ال صفة بخزام قالعرب سلس ۲۰۹ من عندالغربيد ، جلدا رض ۵۲ من التان بشام رجلدا رس سه مج خلاصة الوفا ورس ۸۲ هـ (سيرتكر۲۲ ۵۲ م خلاصة الوفا ورس ۸۲ مـ صفة بخزام قالعرب رس ۲۰۹

اں کی نبیت فرماتے ہیں کی

#### و لدنا بني العنقاء و ابني محرق فاكره بنا خالاوا بذاكرم ابن ما

اس نے باو عک سے نکل کے نجران میں اقامت کی اور یہاں قبیلہ فدج سے جنگ ہوئی۔
اس کے بعد تجاز کا قصد کیا اور چلتے بھرتے ما۔ کے قریب آکر فروکش ہوا۔ مکہ میں قبیلہ جرہم آباد تھا۔
اس لئے نغلبہ نے اس سے نکونت کی اجازت طلب کی اور کبلا بھیجا کہ ہم جبال گئے وہاں ہمارا نہایت تپاک سے خیرمقدم ہوا ہے ۔ اس بنا پر ہم تم سے بھی اس کے آرز ومند ہیں۔ ہم کو چندروز مکہ میں قیام کرنے دو، جس وقت کوئی مدہ اور پُر فضامقام ل جائے گا یہاں سے چلے جا کمیں گے۔ ہمارے آدی شام اور شرق میں اس فرنس سے آباد واور اس کو تھر ان اس فرنس سے تی ہوئے ہیں۔ لیکن جرہم پر ان باتوں کا کہھا تر تا ہوا اور اس کو تھر ا نے ساف انکار کر دیا۔ نقلہ نے کہا

"اب ہم منر ورکنہ یں گے خوادتم خوش ہو یا نا خوش' یغرض تین دن تک لڑائی ہوئی جس میں جرہم نے شکست کی تھائی اور تقلید نے مکہ ،طوویا سراۃ (عرفہ کا پہاڑ) سروم اور معدود طائف تک تمام مقامات پر قبلنہ کرلیا ہی۔

چونکہ یہاں کی آب و ہواان اوگوں کے ناموافق تھی۔ اس لئے آیک ہی سال قیام کے بعد بخار میں مبتال ہو گئے ہے۔ اور تعلبہ ملہ میں وفات پا گیا ، اب ان قبائل کو دوسر نے مقامات تلاش کرنے کی سنہ ورت ہو تی چینا نچے تعلبہ کی اور قبال کے تااہ ب پہنہ ورت ہو تی ہے۔ چنا نچے تعلبہ کی اور قبال کے تااہ ب پہنہ ورت ہو تی ہے۔ خد ہی میں رہنا پسند کیا اور تمام وا دی (مرالظیم ان ) پر اپنا تسلط جمالیا ۔ عوف بن ایوب انصاری ملمی ہے جس میں

فلما هبطنا بطن مرتخز عت خزاعة منافى حلول كداكد المعيل بن رافع الساري كاشعرت مي

فلما هبطنا بطن مكذ احمد ت خواعة دارا لا كل المتحامل نفر بن ازدئي من اور بح ين بس اقامت ك ما لك بن قيم في عراق كاراسة اليااور

ال و بیان سان یس ۱۹۰۰ برای بین بینتو کی بیس ۴۳۱ سیج خلاصیه الوفایش ۸۶ سر بیند بیز از قالعرب یس ۱۳۰۰ هی خلاصیهٔ الوفایس ۸۲ سر ۱۹۰۴ بران به بید ۱۳۵۰ سر ۲۵۷ سر ۱۹ بیند ایس ۱۰۱ می ایرات این بشام با مبلد ایس ۸۶

جفنه بن عمر دیے شام کی سکونت اختیار کی <sub>نے غ</sub>رض اس طرح بیتمام قبائل نجد ، یمامه ، بحرین ،عمان ، عراق ،حجاز اور شام تک بھیل گئے <sup>ا</sup>۔

#### اوس وخزرج:

نغلبہ میں ان قبائل کی جوشاخ قیام پذیرتھی، جب اس کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو وہ اس مقام سے کوچ کر کے بیٹر ب کی سمت روانہ ہوئی اور قریظہ بضیر ،خیبر ، تیا ، وادی القری کے در میان اقامت کی اور ان کا بیشتر حصہ بیٹر ب میں اُتر ا<sup>ع</sup> اور صرار میں مقیم ہوا <sup>سی</sup>۔

یٹرب میں اس وقت یہود ہوں کی آبادی تھی ، جو بقول بعض حضرت سلیمان کے زمانہ یا ایک خیال کے مطابق بنو خذنصر ( بخت نصر ) کی تباہی ہیت المقدس کے بعد سے عرب میں آباد ہوئے اور بیٹر ب اس کے نواح پر قابض تھے۔

اوی وخزرج نے بہاں قلعاور مکانات بنا کر دہنا شروع کیا اور بہود ہے جان و مال کی محافظت کا عہد و بہان کرلیا ،اور عرصہ تک کی خفراج دیتے رہے جی کیکن جب ان کی اولا داور مال و دولت میں ترتی ہونے گئی تو یہو دی خا گف ہوئے کہ مہا وا کہیں ہم پرغالب نہ آجا کیں۔ اوس وخزرج کو بھی بید خیال دامن گیر ہوا کہ یہودی ان کوجلا وطن نہ کر دیں۔ اس بنا پر سخت کھکش پیدا ہوئی اور دونوں قبیلے جنگ و جدل پر بالکل آمادہ ہو گئے۔

ما لک بن محبلان کے زمانہ بیں جواوی وخزرج کاسر دارتھا بھی اور سالم بن عوف ابن خزرج کے خاندان سے تھا۔ فیطون یہودیوں کاسر دار مقرر ہوا۔ چونکہ وہ نہایت جابر اور بد باطن مخص تھا۔ اس لئے مالک نے اس کے ظلم داستبداد کی عنسان کے آیک رئیس سے فریاد کی۔

غسانی رئیس جس کانام ابوجییله تھا۔ آبیک کیٹرلشکر لے کرشام سے بیٹر ب آیا۔ اور ذی حرض نامی آبیک مقام میں بیہود کے تمام سرواروں کو جمع کر کے تل کرادیا۔ اس وقت سے بیبود کی قوت بالکل ٹوٹ گئ اور اوس وخزرج کا تمام بیٹر ب پرتسلط ہوگیا۔ رمتی بن زید خذرجی ابوجییله کی تعریف میں کہتا ہے کئے۔ وابو جبیلة خیر من یسٹسی و اوفاہ یسینا

وأبرهمه برادا علمهم بهدى الصالحينا

وابر همه براد اعلمهم بهدى الصالحينا ابقت لنا الايام لحرب المهمة تعترينا

سحبشا له قرن بعض حسامه الله كر السنينا السكرية جسكانا مسعودي في ابن حسان بن كليرب الوطري في السكري المستودي في ابن حسان بن كليرب الوطري في تبان اسعدابوكرب بنايا به ميزب سكر راجونكه يبان اس كاليك كامارا كيا تما اس لكاس في السكر السكرات الكان بناه كرد بن كافي مله كيا -

اوس وخزرت کے رئیس عمران بن طلۃ بخاری کوخبر ہوئی ۔ تو مدافعت کے لئے آمادہ ہوا اور تعجوہ اور تعجوہ اور تعجوہ کے آمادہ ہوا اور تعجیہ جندالر ائیاں ہوئیں ۔ لیکن ان ایام میں اوس وخزرج نے اس کے ساتھ نہا ہت شریفا نہ برتاؤ کیا تھا، تعینی یا استہمہ کہ برسر پرکار تھے۔ رات کواس کی ضیافت کرتے تھے۔ وہ ان کریمانہ اخلاق بریخت متعجب تھا۔ اور ان کی دل سے عزت کرتا تھا۔

ای اٹنا میں یہود کے دو عالم اس کے پاس محکے اور اس نے یہودی ندہب قبول کیا اور محاصرہ اُٹھا کر یمن چلا گیا۔انصارے ایک شاعر خالد بن عبدالعزی نجاری نے اس واقعہ کوظم کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ۔۔۔۔۔

اصحا ام انتهى .... ذكره ام تدكرت الشاب وصا انها حسرب ربساعية المسالا عسمران او فسلا المسلح قيما ابوكرب المسلم الموال و امن يسام بها المناس النجار الذلا المناس المناس النجار الذلا المناس المن

ام قضى من لذة وطره ذكرك الشاب او عصره مسلها اتى الفتى عبر ق اسدًا اذيغدو مع الزهره اسدًا اذيغدو مع الزهره أبنى عوف ام النجرة فيهم قبل الاوان تبره فيهم قبل الاوان تبره مد ها كانعية البنشرة يغز عمر الايجدقدره

دوسراانصاری کہتاہے <sup>ک</sup>۔

نخيل الا ساويف والعنصعة خيول ابى كرب المقظعة تكلفنى من تكالفها نخيلا حمتها بنو مالك

بدواقعہ بجرت نے تقریباً ۲۴۰ برس قبل کا ہے ا



# انصار کی شاخیس

گزشته بیانات ہے معلوم ہوا ہوگا کہ انصار کے تمام خاندان دوشخصوں پر جا کرمل جاتے ہیں۔ جن کے نام اور اور خزرج ہیں۔ یہ دونوں اگر چہ حارشہ (مزیقیا کے بوتے) کے بیٹے تھے ،لیکن قیلہ کے بیٹے مشہور ہیں جوان کی مال تھی ابن حزم اور ابن کلبی کے نزد کی وہ عمر و بن جفند کی بینی تھی کہ۔ کسیکن قبیلہ وضاعہ کے اوگ اس کوایے قبیلہ ہے ہتلاتے ہیں <sup>ای</sup>۔

بهر حال وه دونوں صورتوں میں اساعیلی تھی ۔ بہلی صورت میں دہ جفنہ کی ہوتی تھی جو ممرو مزيقيا كابيناه ورشابان غسان كابدراعلى تھا۔اور مروكو ہم اساعيلي ثابت كريكے ہيں۔دوسري صورت میں تو صاف طاہر ہے کہ قبیلہ سام حصرت اساعیل "اور معد بن عدنان کی اولا دتھا <sup>تھ</sup>۔

اوس وخزرج جہاں تک ہمیں معلوم ہے تین بھائی تھے اور تیسر ے کا نام عدی تھا۔ اس کی اولا دہمی مدینہ میں موجودتھی نے نانچہ ابو زیدعمرو بن اخطب کوبعض لوگوں نے ای کی نسل

خررج 🔃 الات میجهمعلوم نبین - البیته اوس کے کسی قدرمعلوم بین - وہ خطیب اور شاعر تھا۔اس کے چند جملے محفوظ ہیں،جواس نے اپنی و فات کے وقت کیے تھے۔ وہ کہتا ہے یے

> لن يهلك هالك ترك مثل مالك إن الذى يخرج النار من الزندة قادر على أن يجعل لمالك نسلا ورحالا بسلا المنية ول االدمينة والنار ولا عار -

اس کے اشعاریہ ٹیں 🦾 🔃 🔻 😘

فضل الذي اودي ثمودًا وجرهما سيعقب لي نسلا على آخر الدهو تقربهم من ال عمرو بن عامر عيون لدى الداعى الى طلب الوتو

اس ميل يَحْهاشعارالحاقى معلوم بوت بيل مثلاً اذا بعث المبعوث من ال غالب بمكة فيما بين زمزم و الحجر هنا لك فابغوا نصره ببلا دكم بنى عامران السعادة في النصر

قارسٹرصا حب نے حصن غراب (حضرموت) کے کتبوں میں سے ایک کتبہ میں لفظ ''عبر

111 '' کواوک اور عوک (۸۷۷۶) پڑھا ہے اور لکھا ہے کہ یوبر کے خانہ بدوش خاندانوں کا نام ہے ''
چونکہ اس نام کے عرب میں دو قبیلے ہیں۔''عوص'' (عاد) نے''اوی' (ینژب)۔اس بناء پر بیشبہ ہوتا ہے
کہاں ہے کہیں دہ اوس تو مرادنییں جوانصار مدین کا پیراعلیٰ تھا۔

اگرفارسرصاحب نے بہی سمجھا ہے تو ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ اس میں انہوں نے خت فکطی کی ہے۔ اولاً تو یہ کہ انصار کے مورثین میں عمرو بن عامر نے بہت سے اجرت کی تھی اور اس وقت اوس و خزرج کا پند تک ندتھا۔ دوسر سان قبائل نے اپ حانہ بدوثی سے زمانہ میں کہمی حضر موت میں سکونت مہیں کی ۔ اور سب سے آخر یہ کہ بینام عوص بن ارم بن سام (بدرعاد) کا ہے اور اس کے متعلق مسلم ہے کہ دہ یمن اور خضر موت میں آبادتھا گے۔

غرنش اوس وخرز ت اور عدی کی اوالا دیس پیژب میں رہ کر پھلی پھولیس اور متعدد خاندا نوں میں تقتیم ہوگئیں۔جن کی تقعیل حسب ذیل ہے۔

عدی : اس کے نام ہے کوئی جدا گانہ شاخ نہیں ۔ بعض لوگوں کا نیال ہے کہ اس کی اولاد مجھی اوس وخز رج میں ضم ہوکرانگ رکہلاتی تھی اوراس کی وجہ بیہ بیان کرتے ہیں کہ عرب میں بھتیجا ہے: پچا کی شہرت کی وجہ ہے اس کا بینامشہور ہوجا تا تھا ہی۔

ال خلاصة الوقارص ۸۳ من عنر افير رحرب فارس جلدا ۱۳۳۹ من ابولغد الدرجند ۱۱ مس ۹۵ عن اسد الخارر جنده رس ۲۰۲

اوس : کے صرف ایک بیٹا تھا۔ جس کانام مالک تھا۔ مالک کے پانچ بیٹے پیدا ہوئے جو مختلف شاخوں کے مورث ہو گئے۔

عمروبن ما لک : میں ابتدا ، دوشاخیں ہوئیں یخزرج اصغرادرعامرے عامر نمان میں رہتے ۔ نصے۔ اور چونکہ مدینہ میں ان کا ایک منتفس بھی نہ تھاءاس لئے وہ انصار میں داخل نہیں آئے خزرج میں کعب (ظفر) اور حارث میں جشم اور حارث ۔ اور جشم میں زعور ( اہل رائے ) اور عبدالاشہل واخل ہیں۔ انہی چاروں بطنوں یعنی کعب (ظفر) حارثہ، زعوراورعبدالاشہل کونبیت کہا جاتا ہے۔

عوف بن ما لک : میں عمر داور زیداین ما لک بن عوف عمر و میں جوقبامل میں رہتے ہتھے، بہت سے بطون ہتھے جن میں مشہور ہے ہیں :

لوذان و بنوسمیعه ،عبید و بن زید ،صبیعه ، معاویه ( بن مالک بنعوف ) ججبا ابن کلفه بنعوف ،حبیب ، بنولوذان میں جو بنوسمیعه کے نام ہے مشہور ہیں ۔لوذان عوف (پیرمعاویه و ججبا ) اور ثغلبہ (بن عمرو) واخل سمجھے جاتے ہیں۔

مره بن ما لک : میں سعد (اہلِ راتیج) اور عامر۔ امر میں امید ، واکل اور عطیہ ، ما لک بن اوس کے بیتینوں خاندان (عمر و عوف مره) بعادرہ اوراوی اللہ کے تام ہے شہور ہیں۔
امر ، الفیس بن ما لک میں واقف اور سلم یہ جشم بن ما لک میں خطمہ (حبداللہ)۔
خزرج : کے پانچ جٹے تھے۔ عمر و بوف ، جشم ، کعب ، صارت ۔ ان کی اولا وحسب و یل ہے :
عسس و و بن خو د ج : اس میں بنونجار کی تمام شاخیں شامل ہیں۔ آنخضرت سلی اللہ ایہ بنام کے داداعبد المطلب کا نانبال یہیں تھا۔ نجار ہے دینار ، عدی ، مازن ، ما لک سے عمر و بخشم ، عامر

عوف بن جؤدج: ہے۔ الم ہمرو قطن قطن ہے سائب، پیلوگ ممان میں رہتے تھے۔ عمروے عوف اور شنم ( توفل )عوف ہے جبلی ( مالک بئوسالم ) قبیلہ عبداللہ بن الی ،اور مجلال ہ

(میذول) عمره سے عدی ( بنومعاویه )،اورمعاویه ( بنوجدیله )۔

جست بن محزد ج: ہے تزیداورغضب ہزید میں سلمہ اور سلمہ میں مراور شنم اور شنم ہیں نعبید (بن عدی)۔ سے واقد اور حسوام : غضب سے عبد حارثہ، کعب ( بنوغدارہ ) ، معاویہ ( بنواجدع ) ، عبد حارثہ سے زریق آور حبیب،زریق سے بیاضہ اورزریق۔

کعب بن محور ج: ہے ساعدہ ساعدہ ہے طریف ہقشبہ ہمروہ تقلبہ طریف ہے وش، غسان ،ابوخزیمہ (خاندان سعد بن عیادہ)۔

حادث بن مخزدج : ہے جشم ،زید بجوف بجوف سے حذرہ اُور خدارہ ہے۔ چونکہ اوس ،خزرج اور عدی میں تعداد اور غلبہ کے لحاظ سے خزرج کا نمبرسب سے بڑھا ہواتھا،اس لئے ان قبائل کومرب تعلیما خزرج کہا کرتے تھے ہے۔

# انصارکی آبادی

اوس وخزرج بہلے ایک ہی جگہ آباد سے کین جب ابوجبیلہ کی وجہ سے یہود کازور ٹوٹ کی تو وہ پیٹر ب کے تمام شیبی اور ہالائی حصول میں منتشر ہو گئے ،اورا پنی علیحدہ علیحدہ آبادیاں قائم کرلیں۔ چنانچے قبیلہ اوس میں سے مبدالا ٹبل اور حارثہ کا خاندان بیٹر ب کے شرقی سنگستان میں آباد ہوا اور دہاں کئی قلعے تغییر کئے ۔ جن میں سے ایک کانام واقم تھا۔اور ان کا محلّہ بھی ای نام سے مشہورتھا ،انصار کا ایک شاعر کہتا ہے۔

> تحن بيننا واق بالحرة بلازب الطين وبالاصره

ہیں۔ تفییر بن عاک کے قبطہ میں تھا۔اس کے بعد ہنوحارثہ بعبدالاشہل کے پاس ہے ہٹ کران سے شال کی طرف رہنے گئے۔

ینوظفر ( کعب بن خزر ن اسغر )بقیع سے پورب کی طرف عبدالاشبل کے پاس قیم تھے۔ وہاں انہوں نے اسلام لانے کے بعدا کیے مسجد بنائی تھی۔جس کا نام مسجد بغلہ تھا۔ نبوزعورا بن جشم بھی یہیں سکونت کرتے تھے۔ یہ جپاروں خاندان نبیت کہلاتے تھے۔جوان کا مورث اعلیٰ تھا۔اور عمر و بن مالک بن اوس کی اوا اوٹیس تھا۔

ا با اس تما تم بعضیل بنگراد می<u>ند. خارسته الوفاه به ج</u>هرا به سام ۸۵۸۹ تا ۸۵۸۹ وسطارف بن قتبید یس ۳۸ پایس مع امیر قابل بشام به جلمرا به سه ۴۸۳

عوف بن ما لک بن اوس ،اس کے خاندان میں بہت ی شاخیں ہیں جو سب کی سب قبامیں آباد تھیں ۔ان میں سے بنو ضبیصہ شقیف نامی ایک قلعہ میں رہتے ہتھے۔ جوا حجار الراءاور مجلس بنی الموالی کے درمیان واقع تھا۔ کلٹوم بن الہدم کا قلعہ عبداللہ بن ابی احمد کے احاطہ میں تھا۔اوراجیہ ابن الجلاخ بجی کا بھی ایک قلعہ تھا۔

زید بن مالک بن عوف میں ۱۳ قبلعے تھے۔ اور صیاصی کے تام سے مشہور تھے ، ان کا دیک قلعہ محبد قباء سے مشرقی جانب مسکبہ میں بھی تھا۔ دوسرا جس کا نام منطل تھا۔ چا وغرس کے پاس تھا اوراجیہ کا تھا۔

بنوبرخجہا کچھ دنوں بنوضدیغہ کے ساتھ رہ کر بمسجد قبا کے مغرب عصبہ میں چلے گئے۔ یہاں اجھے نے سفید پچھروں کا ایک قلعہ بنایا ۔لیکن وہ گر گیا تو ایک مربع سیاہ قلعہ تیار کرایا ، بنومجد عہاور مرججہا نے جمیم نامی ایک قلعہ تغییر کیا تھا جواس مسجد کے قریب واقع تھا۔ جباں آنخضرت ہے تھا نے ایک بار نماز پڑھی تھی۔

معاویہ بن مالک پہلے قبامیں رہتے ہتھے۔ پھر بقیع الغرقد کے باہر رہے۔ وہاں ان کی مسجد اجابتہ یا دگار ہے۔

بنوسمیعہ (لوذان بن عمرو بن لوف)ریکج کے کو چدکے پاس آباد تھے۔اور سعدان تا می ایک قلعہ بنایاتھا۔

سنتہ ہیں ہے۔ واقف اور سلم (مالک بن اوس) مسجد سے پاس رہتے تھے۔ بعد میں سلم عمرو بن عوف میں چلے گئے اور تقریباً 199 برس و ہیں مقیم رہے۔ ان کی آبادی نے اتنی ترتی کی کہ زمانہ جاہلیت ہی میں ایک ہزار جوال ان میں موجود تھے۔

جعاورۃ میں ہے بنووامل بن زبیراپنے نام کی مسجد کے پاس جومسجد قبا کے پورب ایک بلند مقام پرواقع تھی ہسکونت کرتے تھے۔

امیہ بن زیر مہن کے مشرقی سمت جہال مذہب کا پانی بھرتا ہے اور کھیت سینچے جاتے ہیں بودویاش رکھتے تھے۔

عطیہ بن زید ہوجیلی کے قریب رہتے تھے۔اورشاش نامی ایک قلعہ بنایا تھا۔مسجد قبامیں قبلہ زخ کھڑے ہونے پریہ قلعہ با کمیں ہاتھ کی طرف پڑتا تھا۔ سعد بن مرۃ رائج میں دہتے تھے۔ نظمہ بن جشم ، ماجشو نیا اور غرس کے پاس بودو ہاش رکھتے تھے اور دور تک قلعے بنائے تھے۔ چونکہ بیمقام شہر کے ہاہراور نسبة کم آباد تھا۔ اس لئے جب اسلام کے زمانہ میں ان لوگوں نے مسجد بنائی ، اور ایک شخص کو اس کی حفاظت کے لئے مقرر کیا تو روز انہ می کر اس کی خیریت دریا فت کرتے تھے کہ کوئی درندہ تو نہیں اُٹھا لئے گیا۔ اس کے بعد پھران کی اتن کٹریت ہوئی کہ اس بستی کا نام بی غزہ ویڑ گیا۔ جوشام کا ایک نہایت آباد شہر ہے۔

قبیلہ خزرج میں ہے بنوحارث وادی بطحان اور تربیصعیب کے مشرق جانب آباد ہوئے۔ ان کامحلّہ حارث کہلاتا تھا۔ حارث کے لڑکوں جشم اور زید نے اپنے قلعہ سخ میں اقامت کی ، جومسجد نبوی سے ایک میل کے فاصلہ پر اور مدینہ نہ بالائی حصہ کی منزل اوّل ہے۔

صدرہ بن عوف بن حارث کا خاندان بازار مدینہ کے شالی جانب جرار سعد میں مقیم ہوا۔ حدرہ ابن عوف نے چاہ بصہ کے پاس اجر ونامی ایک قلعہ میں سکونت اختیار کی۔ بیرقلعہ ابو سعید خدری کے دادا کا تھا۔

سالم اور عنم (عوف بن عمرو بن خزرج) مغربی سنگتان میں مسجد جمعہ کے پاس اُتر ہے۔قوافل کا قلعہ انہی کا تھا۔ بنوحہلی ( ما لک بن سالم بن عنم ) بنونجاراورساعدہ کے درمیان تضہر ہے۔ان کی آبادی کی بیشت پر ایک قلعہ تھا۔ جس کا نام مزاحم تھااور وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی ملکیت تھا۔

بنوسلمہ(جشم بن خزرج) میں بنوحرام متجدّبلتین سے مزاد تک آباد ہوئے۔ ایک قلعہ بھی تقمیر کیا۔ جاہر بن تعریک کی زمین میں بھی ان کا ایک قلعہ تھا۔ ان کی وادی میں ایک چشمہ تھا۔ جوحضرت جاہر کے داداعمر و کے قبضہ میں تھا۔ امیر معاویۃ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں اس کی مرمت کرائی تھی۔

بنوسلمہ نے آنخضرت سنی اللہ بلیہ وسلم کے عہدِ میارک میں مسجد نبوی کے قریب رہنا جا ہاتھا۔ لیکن آنخضرت سلی اللہ مایہ وسنم نے مدینہ کی ویرانی کے خیال سے منع کیا اور فر مایا: ''تم کو وہاں سے نماز کے لئے آنے میں زیادہ تو اب ملتا ہے'' کے

حضرت عمرٌ نے اپنے ایام خلافت میں بنوحرام کوسلع میں منتقل کرلیا اور بیبال انہوں نے ایک عالیشان مسجد بنائی۔ بنوسواد (سلمہ) کی آبادی مسجد تبلتین سے ابن صبید و نیاری کی زمین تک تھی (مسجد قبلتین انہی کی تھی )۔ بنوعبید مسجد خربہ ہے کوہ دو پخل سمک رہتے تھے۔ مسجد خربہ اور دو قلعے ان کی ملکیت میں تھے۔

بنو بیاضہ، زریق، حبیب، غدارہ ،اجدع (معاویہ بن مالک) مغربی سنکستان ہے بطحان تک بنوسالم کے شالی جانب رہتے تھے۔اس کے پاس بیس قلعے تھے۔

بعض کےنام یہ ہیں:

- ايە ئىقىرىپ ،
  - ۲\_ سويد،
    - سو\_ لوی ،
  - سم۔ سرارہ ۔

ینوساعدہ (کعب بن خزرج) نے جارجگہ سکونت کی۔ بنوعمرواور بنو تغلبہ ، بازار مدینہ کے مشرقی اور شالی حد تک آباد ہوئے۔ ان کے دو قلعے تھے۔ ایک ابود جانہ کے مکان کے پاس اور دوسراسجد ہنوساعدہ کے سامنے۔ مدینہ میں سب ہے آخریبی قلعہ تغمیر ہوا۔

بنوقبشبدان لوگول سے بورب کی جانب بنوجد بلد کے قریب مقیم ہوئے۔

بنوا بی خزیمہ ( سعد بن عبادہ کے خاندان ) نے جرار سعد میں جو بازار مدینہ کی انتہا گی حد پر واقع تھا ہسکونٹ کی اور بنوٹش ادر عنسان مسجد الرابیہ کے پاس (جرار سعد کے قریب ) اُتر ہے۔

بنو ما لک بین نجار میں ہے بنووغنم مسجد نبوی کے بورب کی طرف رہتے تھے ،اور ایک قلعہ بنایا تھا، جس کا نام قوریرع تھا۔مسجد نبوی انہی کی تھی۔

ہنومغالہ (عدی بن عمر د)مسجد ہے مغربی جانب باب الرحمد کے پاس مقیم تھے۔ان کے قلعے کا نام فارع اور جا کداد کا بیرحاتھا۔ فارع حسان بن ثابت کے قبضہ میں تھا۔

بنوجد یلیہ(معاویہ بن عمرو)مسجد کے شالی ادرشرقی جانب بقیعے ادر بیرحائے قریب آباد تھے۔ ان کے قلعے کا نام مشعط تھا، جومسجدانی بن کعب کے پاس داقع تھا۔

بنومیذول (عامرین مالک) بنوعنم سے پورب طرف رہتے تھے۔

بنوعدی بن نجار مسجد سے مغرب کی طرف آباد تھے۔ لیکن حفرت انس " کا مکان باا پنہمہ کے بنوعدی سے متھے۔ مسجد سے شال اور مشرق کی طرف تھا۔ ان کے قلعے کا نام زاہر بیتھا۔

بنومازن بن نجار ، بنوزر ہیں ہے پورب کی طرف سکونت کرتے ہتھے۔ ان کامحلّہ بنو مازن کہلا تاتھا۔

بنود بیناربن نجاربطحان کی پشت پرریتے تھے <sup>ل</sup>ے

(يربورأهمون "خلاصة الوفاء باخبار دارالمصطفى" يص٨٩\_٨٩ اوفاء باخبار دارالمصطفى" يص٨٩\_٨٩ الميانوذ ب



# اییا م الانصار یعن انصاری خانه جنگیاں

تبع کے بعداوی وخزرج عرصے تک متحدر ہے۔ لیکن پھر خانہ جنگیوں کا ایسا خطر ناک سلسلہ شروع ہوا کہ اسلام نہ آتا تو بیقوم صفحہ ہستی سے یقیینا نیست و نابود ہوجاتی ۔ سید سمہو دی خلاصة الوفاء میں لکھتے ہیں !۔

"ثم وقعت بينهم حروب كثير ةلم يسمع قوم اكثر منها و لا اطول "-"كِران مِن اس قدرلا ائيان بوكي كركي قوم مِن ان عن ياده اوردير ياجئكين بين سُني مُنين"

۔ لڑائیوں کی ابتداء جنگ ہمیر ہے ہوئی اور تقریبا ایک سومیں بیں تک جاری رہ کر جنگ بعاث پر اختیام ہوا۔ جو بجرت ہے ہسال قبل واقع ہوئی تھی اس طویل زمانہ میں خدا معلوم کتنے معرکے بیش آئے ہوں گے۔لیکن ان میں ہے جو زیادہ مشہور ہیں ، تاریخوں میں انہی کا ذکر آتا ہے۔ علامہ ابن اثیر "ایک مقام پر فرماتے ہیں ج

" بينها وبين حرب سمير نحو مائة سنة وكان بينهما ايام ذكرنا المشهور منها وتركنا ماليس بمشهور وحرب حاطب اخر وقعة كانت بينهم الايوم بعاث "\_

" حرب حاطب اور حرب سمير ميں تقريباً سو برس كا فرق ہادر ان دونوں كے درميان بہت كالرائياں ہوئى تھيں - جن بيل ہے ہم نے مشہور لڑائيوں كو درج كيا ہے۔ اور غير مشہور جوچھوڑ ديا ہے ادر حرب حاطب بعاث كے ماسواسب سے اخبر لزائى تھى"۔

جس جنگ کوعلامہ نے سب ہے اخیر جنگ قرار دیا ہے۔ اس کی بیرحالت ہے کہ وہ بھی متعدد جنگوں کا مجموعہ ہے تلے پھران تمام مشہور لزائیوں کی نسبت کیا کہا جاسکتا ہے ، جن کے شمن میں بہت ی چھوٹی چھوٹی لڑا ٹیاں چیش آئی ہوں گی اور جن کو ہمارے مورضین نے قلم انداز کردیا۔ جنگ سمیسر

انصاری سب سے پہلی جنگ ، جنگ سمیر ہے۔ اس کا سبب بیہ ہوا کہ مالک بن مجلان سالمی کا کعب ذیبانی حلیف بنا تھا۔ ایک روز وہ بازار قینقاع میں پھرر ہاتھا کہ ایک نمطفانی کی آوازش کہ میرا گھوڑاوہ لے سکتا ہے جویٹر ہاکاسب سے بڑا تخص ہو۔ کعب نے اپنے حلیف کی سفارش کی ۔ کسی نے اچھ بن اُخلا تا اوی کانام چیش کیا اور بعضوں نے ایک یہودی کی نسبت کہا۔ کہ وہ مدید کا سب سے بڑا شخص ہے۔ اس بنا پر گھوڑے کا مستحق وہی ہے۔ خطفانی نے گھوڑا مالک بن مجلان کو دیدیا۔ اس پر اُختص ہے۔ اس بنا پر گھوڑے کا مستحق وہی ہے۔ خطفانی نے گھوڑا مالک بن مجلان کو دیدیا۔ اس پر اُختص ہے۔ اس بنا پر گھوڑے میں نہ کہتا تھا کہ مدید میں مالک سے بڑھ کرکوئی نہیں'۔

عمروبن عوف کا ایک شخص جس کا تام میر تھا۔ یہ گفتگوی رہاتھا۔ غصہ ہے لال ہیلا ہو گیا اور گالیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ کعب دوسرے بازار میں جو قبامیں لگتا تھا۔ ایک مرتبہ گیا تو چونکہ یہ عمرو بن عوف کا محلّہ تھا۔ میسر نے موقع پاکراس قبل کیا۔ مالک بن محبلا ن کوخیر ہوئی تو اس نے عمرو بن عوف کے پاس کہلا محلّہ تھا۔ کہ قاتل ہمارے حوالہ کردو۔ عمرو بن عوف نے انکار کیا ،اور کہاتم دیت لے سکتے ہو۔ ،مالک نے اس شرط پر منظور کیا کہ دیت ہو۔ ،مالک نے اس شرط پر منظور کیا کہ دیت ہو۔ ،مالک نے اس شرط پر منظور کیا کہ دیت ہو۔ ،مالک نے اس شرط پر منظور کیا کہ دیت ہو۔ ،مالک نے اس شرط پر منظور کیا کہ دیت ہوگی۔

چونکہ انصار میں حلیف کی دیت تصف دیجاتی تھی۔ عمر و بن عوف نے نہایت شدت ہے۔
انکار کیا۔ مالک کواصر ارتفاائ بنا پرلزائی کی تیاریاں ہونمیں ،جس میں انصار کے تمام قبیلے شریک ہوگئے۔
دومر تبہ نہایت معرک کا رن پڑا۔ اخیر میں اوس نے فتح پائی اور مالک کو کہا بھیجا کہ اس جھڑ ہے کا فیصلہ
منذ ربن حرام بخاری (حضرت حسان کے واوا) پرچھوڑ وینا جا ہے۔

منذر نے کہا کہ' اس مرتبہتم مالک کو پوری دیت اداکردو،آئندہ پھراپنے قدیم دستور کے مطابق دیتا''۔ دونوں قرابق نے اس رائے کو پسند کیا ،اور دیت ادا اُ دنگئی لیکن دلول میں جوغبارا در کدورت پیدا ہوگئ تھی دو سی طرح وفع نہیں ہوسکتی تھی۔ اس لئے چند ہن روز کے بعد دوسری لڑائی کافتتاح ہوا۔

# جنگ کعب بن عمرو:

۔ ''عب بن مُم و مازنی نے جو بنونجار ہے تھا۔ بنی سالم میں شادی کی تھی اورا پنی سسرال اکثر آیا جایا کرتا تھا۔اھیحہ بن جایا نے سردار ججبا ( اوس ) نے چندآ دمیوں کواس کے قبل پر آماد ہ کیااور کامیا بی عاصل کی۔ کعب کے بھائی عاصم کواطلاع ہوئی تو اس ججیا کواعلان جنگ دیدیا۔اوررحابیہ بیس نہایت سخت لڑائی ہوئی۔ جس بیس بجبانے شکست کھائی۔احجہ بھاگ گیا۔عاصم نے تعاقب کرے اس پر تیر چلایا۔احجہ قلعہ کے اندر جاجے کا تھا۔وہ اس کے بھائی کے لگا اور مرگیا۔عاصم کواب بھی جیمین نہ تھا۔اس لئے احجہ کی گھات میں نگار ہا۔

اجیحہ نے شبخون مارنے کی تجویز سوچی ۔ سلمیٰ بنت عمرواس کی بیوی خاندان نجار ہے تھی۔ اس نے ایک رات موقع پاکراپی قوم کومطلع کر دیا اور بنونجار ہتھیا روں ہے آ راستہ ہو گئے ۔ صبح اُٹھ کراچیہ اور بنونجار میں ٹر بھیٹر ہوگئی اورلڑائی رہی ۔اجیحہ کوسلم آئی نسبت پیتہ لگ چکا تھا۔اس لئے اس کو زدوکوب کر کے اپنے ٹکاح ہے علیحدہ کردیا۔

# جنگ سرارة:

اس کے بعد عمر و بن عوف اور صارت بین خزرج میں نہایت معرکے کی ایک لڑوئی ہوئی۔ بی صارت کے ایک شخص نے بنی عمر و کے ایک شخص کوئل کیا تھا۔ بنی عمر واس کی فکر میں ہے۔ ایک روز موقع پاکراس کو مارڈ الا۔ بنو صارت نے جنگ کا اعلان کیا اور سرارۃ میں دونوں فو جیس جمع ہوئی۔ اوس پ حقیر بن ساک (حصرت اسید کے والد) اور خزرج پر عبداللہ بن الی بن سلول افسر تھا۔ جپارون تک جنگ جاری رہی جس میں اوس ہزیمیت اُٹھا کر واپس گئے۔

## جنگ خصین بن اسلت :

حصین بن اسلت واکلی (اوس) اور قبیله مازن بن نجار کے ایک آدی میں کچھ جھگڑا ہوااور حسین نے اس کوئل کردیا۔ بنو مازن کوخبر ہوئی تو وہ اس کے چھپے دوڑے اور گھیر کر مار ڈالا حصین کے بھائی ابوقیس بن اسلت نے بنو واکل کو اُبھارا۔ تمام اوس اس کی حمایت پر کمر بستہ ہوگیا۔ ادھر مازن کی طرف سے خزرج نے ساتھ ویا اور دونوں قبیلے نہایت جوش سے لڑے اور بہت آدمی کام آئے۔ اخیر میں اوس نے شکست کھائی۔

## جَنگ ِربيع :

رئیج ظفری(اوس) ما لک بن نجار کے کسی آ دمی کی زمین پر ہے گز رر باتھا۔اس نے منع کیا۔ لیکن رئیج نہ مانااوراس کو مارڈ الا ۔اس پر دونوں قبیلے جمع ہو کئے ۔ادراییا کشت وخون ہوا کہ بھی نہ ہواتھا۔ اس میں بنونجار نے شکست کھائی۔

#### جَنگ فارغ:

بنونجار کے ایک تنص نے تبیلہ تضاعہ (ملی) کا ایک غلام پایا تھا۔ جس کا بچپا معاذین نعمان اوی (والدحضرت معد ) پڑوی میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے بھینچ کود کھنے آیا تو نجاری نے اس کول کردیا۔ معاذ نے کہا کہ بنونجار دیت دیں یا قاتل کومیر ہے حوالہ کریں۔ بنونجار نے انکار کیا۔ اس کول کردیا۔ معاذ نے کہا کہ بنونجارہ بت دیں یا قاتل کومیر ہے حوالہ کریں۔ بنونجار نے انکار کیا۔ اس کے حضرت حسان کے قلعہ فارع کے سما منے دونوں میں لڑائی ہوئی۔ چونکہ عبدالا شہل کا خیال تھا کہ دیت نہ طنے کی صورت میں عامر بن اطنا بہ کول کریں گے اور عامر خز رج کے متاز اشخاص میں تھا اس کے عامر نے دیت خودادا کی اور دونوں قبیلوں میں مصالحت ہوگئی۔ عامر نے اس کے متعلق بچھا شعار کے عامر نے اس کے متعلق بچھا شعار میں بہتر ہیں۔

## جَنَّكِ حاطب :

اں کو حنگ جسر بھی کہتے ہیں۔ جنگ سمیر کے تقریباً سوہر سیعد ہوئی۔ اس کا سبب یہ واکہ حاطب بن قیس اوی کے ہاں قبیلہ تغلیہ ( ذیبان ) کا ایک شخص مہمان اُتر اٹھا۔ ایک روز وہ بازار قبیقاع میں گھوم رہاتھا کہ ابن میں تم (یزید بن حارث نزرجی ) نے ایک یہودی ہے کہا '' میں تم کواپنی جاورووں گا بتم اس تغلی کو یہاں ہے نکال دو''۔

یبودی نے جادر لے کراس کواس نیری طرح نکالا کہ بازار کے تمام لوگوں نے اس کی آواز شنی یفتلبی نے اپنے میز بان کو پکارا کہ حاطب تمہارے مہمان کی بڑی ذلت ہوئی ہے۔ حاطب نے جوش غضب میں اس یہودی کاسراڑ ادیا۔

این محم کومعلوم ہواتو ساطب کا تعاقب کیا۔ حاطب این قبیلہ کے کسی مخص کے ہاں جیب گیا۔ لیکن ابن محم کوسلی نہیں ہوئی۔ بی معاویہ (اوس) کا ایک شخص جلاآ رہا تھا ،اس کوتل کردیا۔ اس پر اوس ونزرج میں بنوحارث بن خزرن کے نیل پرایک جنگ عظیم پر یا ہوئی۔ خزرج کالشکر مرو بن تعمان بیاضی کے تحت میں تھا ،اوراوس کی زمام تھیر بن ساک اشہلی کے ہاتھ میں تھی۔

چونکہ ان لڑائیوں کا چرجامہ بندگی آس پاس کی تمام آباد یوں میں پھیل چکاتھا ،اس لئے میپنہ بن حصن اور خیار بن مالک فزار کی مدینہ میں آئے ہوئے تتھے کہ کسی صورت ہے ان دونوں قبیلوں میں صلح ہوجائے ۔انہی ایام میں بیلزائی پیش آگئی۔عیبنہ اور خیار دونوں میدانِ جنگ میں موجود تتھے۔ جس جوش وخروش ہے دونوں قبیلے معرکہ آرا ، ہوئے ، اس ہے معلوم ہوا کہ سلح ناممکن ہے۔ اس کڑائی میں میدان خزرج ﷺ ہاتھ رہا۔ اس کے بعد چنداورلڑا ئیاں ہوئیں ، جو درحقیقت اس کا ضمیم تھیں۔

جنگ رہیج

سفح کے ایک گوشہ میں دیوار رہے کے پاس اوس وفر رہے میں ایک نہایت شدت کا معرکہ ہوا۔ علامہ ابن اثیر '' کیصتے ہیں :

" فا قتتلوا قتالا شد يد احتى كا ديفني بعضهم بعضا "\_

" ياوگ نهايت ختالا افي لزے يهال تک كه ايك دوسرے كوفنا كرديت پر بالكل تل كئے تھے"۔

جوش کابیعالم تھا کہ جب اوس تنگست کھا کر بھا گے تو دستور کے خلاف خزرج نے ان کے گھر تک ان کے گھر تک ان کا پیچھا کیا۔ اس پر اوس نے امان جا ہی ۔ لیکن بنونجار نے امان دینے سے انکار کیا۔ اس کے بعد اوس قلعہ بند ہو گئے۔اس وقت خزرج نے مصالحت منظور کی۔

اس معرکہ میں قبیلہ خزرج میں ہے سویدین صامت اور اوس میں ہے ابن اسلت اور صحر بن سلمان بیاضی زیادہ نمایاں تھے۔

جنگ بقیع

پیاڑائی بقیع الغرقد میں ہوئی۔ابوقیس بن اسلت دائلی اوس کی فوجوں کا سر دارتھا۔اس میں اس نے فتح پائی۔اس کے بعد ابوقیس نے قبیلۂ اوس کوجمع کر کے کہا کہ 'میں جس قوم کا سر دار ہوتا ہوں۔ وہ شکست کھاتی ہے۔اس لئے تم کسی اورشخص کوسر دار منتخب کرلؤ'۔

چنانچسب نے بالا تفاق حضر الکتائب اشہلی کومر دار شکر بنایا۔ حضر نے اپن فرائض نہایت خوش اسلو بی اور ہوشیاری سے ادا کئے۔ چنانچہ جب قبامی عرس کے پاس دونوں قبیلوں میں جنگ ہوئی تو محض حضیری تدبیر وسیاست کی بدولت اوس نے فتح حاصل کی اور اس شرط پرسلح ہوئی کہ 'مقتولین کا شار کیا جائے جس کے زیادہ فکلیں وہ منہا کرنے کے بعد باتی کی دیت لے لئے'۔ چنانچہ اوس کے ساتہ وی زیادہ تھے۔ قبیلا خزرج نے دیت کے عوض رہن کے طور پراوس کو ساتھ ام دیئے۔ اوس نے خلاموں کو قبل کو ایک اور اس کو اور کو الله اور معاہد و سابق ٹوٹ گیا۔

# جَنَّكِ فَجَاراوّل :

خزرج کواوس کی میہ بیان شکنی حد درجہ نا گوار ہوئی اور مدینہ کے باغات ہیں نہایت شد سے کا رن پڑا۔ خزرج کاسپہ سالار عبداللہ بن الی ابن سلول اور اوس کا ابوقیس بن اسلت تھا۔ اس معرکہ میں قیس بن عظیم نے بڑی جانبازی ڈھائی تھی۔ یہاں پر میہ بتلاد بنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ بیہ جنگ فجاراس کے علاوہ ہے۔ جو کنانہ اور قیس میں بریا ہوئی تھی اور جوتمام عرب میں مشہور ہے۔

#### جَنَّكُ معبس اورمضرس:

معبس اورمصنری و دیواریں ہیں۔جن کی آٹر میں بالتر تبیب اوس اورخز رج نے چند دنوں تک جنگیس کیس۔اس میں اوس نے ایسی شکست کھائی کہ اس سے پہلے بھی نہ کھائی تھی ۔ یہاں تک کہ ان کے لئے گھروں اور قلعوں میں چھینے کے سوااورکوئی جارہ کارندرہ گیا۔

عمر وبن عوف اوراوس مناق نے جدا گانتہ کے کرنی چاہی ۔لیکن عبدالاشہل اورظفر نے انکار کیا اور کہا کہ' ہم کوخز رج سے بورا بدلہ لے کرمصالحت کرنا چاہیے''۔خز رج کومعلوم ہوا۔ تو انھوں نے اشبل اورظفر کونٹل و غارت کی دھمکی دی۔ جس کی وجہ سے اوس کا اکثر حصہ یہ یہ: بچوڑ نے برآ مادہ ہوگیا۔

ادھر بنوسلمہ نے عبدالاشہل کی ایک زمین کو جس کا تام رعل تھالوٹ لیا۔ اور دونول قبیلوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ سعد بن معاذ رئیس قبیلہ اوس کے سخت چوٹ آئی۔ دو عمر و بن جموح فزر جی کے ہال اُٹھا کرلائے گئے۔ تمرو نے ان کو پناہ دی اور فزرج کورعل کے جلانے اور در نسوں کے کانے ہے نے مع کیا۔ چونکہ اوس لاتے لڑتے بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اس لئے وہ عمرہ کے بہانہ سے مکہ گئے اور قریش سے صلف کا سلسلہ قائم کیا۔

ابوجہل موجود نہ تھا۔ اس کو معلوم ہواتو قریش کے اس فعل کو ٹر اکہااور بولائم نے اسکلے لوگوں
کا قول نہیں سنا۔ 'باہر ک آ نے والے گھر والوں بریتا ہی الاتے ہیں اور جود دسروں کو اپنے ہاں باا کر تھراتا
ہے وہ اپنا ملک کھو بیٹھتنا ہے۔ یہ اوگ طاقتو راور کثیر التعداد ہیں ' قریش نے کہا ، پھراب حلف منقطع
سے وہ اپنا ملک کھو بیٹھتنا ہے۔ یہ اوگ طاقتو راور کثیر التعداد ہیں ' قریش نے کہا ، پھراب حلف منقطع
سر نے کی کیا صورت ہے ' ابوجہل نے کہا ہے کام میں سے ویتا ہوں۔ چنا نچہ وہاں سے اُٹھ کراوئ ک
سر نے کی کیا صورت ہے اور کہا :

"میں نے شنا ہے کہ تم قریش کے حلیف سے ہواور میں اس کو پیند کرتا ہوں لیکن مشکل ہے
ہواری لونڈیاں بازار میں بھرتی ہیں اور جو جاہتا ہے ان کو بازار میں مار بیٹ لیتا ہے۔ تم یہاں آکر
رہو گے تو جوشر ہماری عورتوں کا ہوتا ہے وہی تمہاری عورتوں کا بھی ہوگا۔ اگرتم یے ذات گوارا کر سکتے ہوتو
خوشی سے آؤ۔ ورنہ حلف منقطع کردؤ'۔ چونکہ انصار میں حدورجہ غیرت تھی۔ اس لئے سب نے انکار کیا
اور حلف کورد کر کے واپس ملے گئے۔

جَكُّب نُبارثاني :

قریش کی طرف سے مایوی ہوئی تو اوس نے قریظ اور نضیر سے حلیف بنے کی ورخواست کی۔ خزرج کومعلوم ہوا تو انہوں نے یہود کو اعلانِ جنگ دے دیا۔ یہود نے کہا بھیجا کہ ہم کویہ منظور نہیں اور صافت کے لئے خزرج کے پاس مہم غلام ویئے اور معاملہ دب گیا۔

ایک ون زید بن سیم خزرجی نے نشہ کی حالت میں چند اشعار پڑھے۔ جن میں اس واقعہ کا نہایت ذلت آمیز طریقہ ہے ذکر کیا۔ یبود کوخیر ہوئی تو شخت نصبناک ہوئے اور کہا ''ہم اتنے بے غیرت نہیں ہیں''۔ یہ کہہ کراوس کواپتا حلیف بنالیا۔ خزرج نے سُنا تو چند نلاموں کے علاوہ باقی سب کوئل کرڈ الااوراوس، یہودادرخزرج کے مابین ایک سخت لڑائی ہوئی۔

بعض لوگوں نے اس کا اور سبب بیان کیا ہے، جو بظاہر زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ بنو بیاضہ کور ہنے کے لئے کوئی عمدہ جگہ نہ لی تھی عمرہ بن نعمان بیاضی نے ان سے تنم کھائی کہ ہیں تم کو رہنے کے لئے کوئی عمدہ جگہ نہ لی تھی عمرہ بن نعمان بیاضی نے ان سے تنم کھائی کہ ہیں تم کو رہنے کے لئے قریظہ اور نضیر کے مقامات ولا کوں گا اور یا پھران کے غلاموں کوئل کرڈ الوں گا۔ چونکہ ان کو محارب کی سکونت مدید کے بہترین حصہ میں تھی۔ اس لئے عمرہ نے کہا بھیجا کہتم ان مقامات کو ہمار سے نے فالی کردو۔ یہود نے اس کو عملات کے اس کے عمرہ بن اسد قرظی نے کہا بتم اپنے گھروں کی حفاظت کرواور غلاموں کوئل کرتے دو۔

اس پرتمام بہود متفق ہو گئے اور عمر وکو جواب دیا کہ ہم اپنے گھروں کؤہیں بھوز سکتے۔ عمر و نے یہ دکھے کرغلاموں سے قبل کا فیصلہ کرلیا۔ عبداللہ بن الی بن سلول نے منع کیا اور کہا کہ یہ گناہ اور قلم ہا اور تم کو میں دیکھتا ہوں کہ مقاول ہو کر جار آ دمیوں پرلدے چلے آر ہے ہو لیکن عمر و نے نہ مانا اور اس کے قضہ میں جتنے غلام تصرب کو تل کرا دیا۔ ابن الی اور اس کے طرف داروں کے پاس جو غلام تھے رہا کئے ۔ چنا نجے تھر بن کعب قرظی کا دا داسیم بن اسدا نہی اوگوں میں تھا۔

#### جنگ بعاث :

اب قریظ اور نفیرخز رج کی مخالفت پر بالکل ٹل گئے اور اوس کے ساتھ نہایت مشخکم عہد و بیان کر کے لڑائی کا بندو بست کرنا شروع کیا۔ آس پاس کے یہود یوں کو جنگ پر اُبھارا۔ اوس نے اپنے حلیف مزینے مدوطلب کی اور پہم روز تک جنگ کا سامان مہیا کیا۔ خزرج کومعلوم ہواتو انہوں نے بھی لڑائی کی تیاریاں کیس اور اپنے حلفاء انجع اور جہینہ کو مدویر آ مادہ کیا۔

غرض مروسامان ہے بعاث کے مقام میں جو بنوقر بظہ کے علاقہ میں شامل تھا۔ ایک نہایت خوٹریز جنگ ہوئی۔ جس میں اوّلا تو اوس وخزرج نہایت پامردی سے لڑے ایکن بھراوس نے ہمت ہار کر بھا گناشروع کیا۔ یہ کھے کر حفیرالکتائب جواوس کا سپہ سالارتھا، گھٹے ٹیک کر کھڑا ہو گیا۔ نیز وکی نوک پیرمیں چھیدلی اور دیکارا:

" ہائے اُونٹ کی طرح ہاتھ بیر کٹ مگئے۔ گردہ اوس! اگرتم مجھ کو بچا شکتے ہوتو بچا وُ خدا کی مشم! میں بغیر قتل ہوئے یہاں ہے نہ جاؤں گا''۔

اس آواز کا کان میں پڑنا تھا کہ عبدالا شہل کے دولڑ کے محمود اور یزید مدد کو پہنچ گئے اور لؤ کرفتل ہوئے۔

ایک تیر عمر و بن نعمان بیاضی سردار نزرج کے لگااور وہ مرکبیا عبداللہ بن الی اس جنگ میں بالکل ناظر فدار تھا۔ وہ لڑائی کی خبریں لینے گیا تو دیکھا تو عمر و بن نعمان کی لاش جار آ دی اُٹھائے ہوئے ۔ علے آرہے ہیں۔ بولا

اوسیوں نے بیئن کر ہاتھ تھینچ لئے ۔لیکن اوس تفییر کومیدان سے زخمی اُٹھائے گئے ،اور خزرج کے مکانات اور باغات میں آگ لگاوی۔اس موقع پر ہوسلمہ کے مکانات اور جا ندادی سعد بن معاذ کی وجہ سے تمام آفتوں ہے مخفوظ رہیں۔ جنگ بعاث ،انسار کی مشہور جنگوں میں سب سند آخری جنگ تھی اور ہجرت سے مال قبل واقع ہوئی تھی ۔ان لڑائیوں کی بدولت انسار کے دونوں قبیلے جس درجہ کمزور ہوگئے تھے ،اس کو حضرت عائشہ سے ان الفاظ میں بیان کیا ہے !۔

" كان يوم بعاث يوم قند منه الله عزو جل رسوله فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدا فترق ملؤ هم وقتلك سروا تهم وجر حوا قد مه الله رسوله في دخولهم في الاسلام "-

'' جنگ بعاث کوخدانے اپنے رسول کے لئے کرایا تھا۔ جِنانچے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم آئے تو معززین اور رؤساقل ہو کچے تھے اور انصار بہت خستہ اور نزار ہو گئے تھے۔ اس لئے یہ دن خدانے اپنے رسول پرانصار کے ایمان لانے کے لئے بھیجاتھا''۔

حضرت انس " عملان بن جریراور دوسرے از دیوں کو بیدواقعات سُنایا کرتے ہے اور کہا کرتے ہے کہ تبہاری قوم نے، فلال فلال جنگ میں فلال فلال کام کئے "۔

انصار کی مشہورلڑا ئیوں کے بعد ہم ان کی جند غیرمشہورلڑا ئیوں کا تذکرہ کرتے ہیں ،اور چونکہ ان کاسنہ معلوم نہیں ،اس لئے ان کوئسی خاص ترتیب کے ساتھ نہیں لکھ بھتے۔

سید تمہوری نے افسار کی مشہور جنگوں کے سلسلہ میں جنگ سرارہ کے بعد جنگ 'وریک''' کانام لیا ہے۔اوردیک کے متعلق لکھا ہے کہ افسار کی ایک جگہ کانام تھا۔ غالبًا یہ 'دیک' 'نہیں' 'وردیک'' ہے۔جس کے متعلق بیٹا بت ہے کہ ہاں اوس وخزرج میں ایک لڑائی ہوئی تھی '۔اورا گر ہمارا میہ خیال تھیج ہے۔ بقویہ جنگ ہونھ میں ہوئی : وگی ۔ کیونگہ ان لوگول کی سکونت گاہ یہیں واقع تھی اور اس میں ایک قلہ بھی تقاھ

تا ہم علامہ ابن اثیر نے یوم الدریک کے عنوان نے سی معرکہ کاذکر نہیں کیا اور نہ سی معرکہ کا کی نسبت یہ تصریح کی کہ وہ مقام دریک میں بریا ہوا تھا۔ اس بنا و پر ہم ' یوم الدریک' کوانصار کی غیر معروف بنگوں میں شارکر تے ہیں۔

ه. وقاء: لوفار بهدايس ۲۵۲

ا مسخط بخاری بیلدارس ۵۲۳ باب القسامة فی الجابلیة ۲ شخ بخاری میدارس ۵۳۳ با بیامنا قب الاآصار

الهجند اور بن عبدالم نذ رمین بھی ایک خفیف ہی جنگ ہونی تھی۔ جس میں ان کادادامارا گیا تھا۔ اوراهیجند کواپنا قلعہ جس کا نام داقم تھا۔ اس کی دیت میں دینا پڑا تھا۔ بنو جنجبائے رفا مداور عنم کو بھی تمل کیا تھا اوراس کی دجہ ہے۔ ان کو قبا کی سکونت ترک سرنا پڑی سی۔

واقف اورسلم مين بهي سي قدرر بحش بيدا موكئ تحي "\_

بنوسلمہ ایک زمانہ تک متحد ہوکر رہے اور امنہ بن حرام کو اپناسر دار بنایا ۔ لیکن پھراس میں اور (بنی تعبید) میں جا کداد کی باہت نزاع ہیدا ہوئی ۔ سحر تلوار لے کر مار نے اُٹھا تو بنو عبید اور سواد در میان میں پڑے اور امنہ کو بچالیا۔ امنہ نے نذر مانی کہاس کوئل کروں گا۔ اُو گوں کو خبر ہوئی تو صحر کو لوالا ئے اور امنہ نے جا کداد لے کراس کا تصور معاف کردیا ہے۔

، نوصبیب اور ، نوزر ایل میں صبیب کے قل سے مخالفت پیدا ہوگئ تھی۔ جس سے ہنوزر ایل اینے قدیم مرکانات چیوڑ کر جیا آئے ہی

بنوندارہ ، مالک بن خضب کے قبیلہ میں تعداد کے لخاظ سے بہت کم بتھاور ہایں ہمہ نہایت جربیت کم بتھاور ہایں ہمہ نہایت جربیس واقع ہوئے تھے۔اس بنا پر بنولین میا بنواجدع میں ایک شخص کو مارڈ الا اور جب بات زیادہ بڑھی اور ورثا ، ویت پر راضی نہ ہوئے تو ان لوگول نے ایٹے مکانات جھوڑ کر عمرو بن عوف میں سکونت اختیار کی آ۔

انبی بنی ما لک کی دوشاخوں میں میراث کے متعلق ایک جھگڑا ہواتھا۔ جس کا بید شرہوا کہ
دونوں قبیلے بنو بیاضہ کے باغ میں گھس کراس قدراؤے کہ تشتوں کے پشتے لگادیے اورسب ای جگہ

کٹ کررہ گئے۔ اس باغ کانام ای وجہ سے حدیقۃ الموت مشہورہ و گیا ہے۔

این واضح کا تب عبای نے بعض نام اور بھی لئے ہیں اور وہ یہ ہیں ہور۔

ا یوم الصفینہ ، اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ سب سے پہلی جنگ تھی ۔ ممنن ہے کہ صفینہ کسی
مقام کانام ہواور جنگ سمیر جوانصار کی سب سے پہلی از ان شار ہوتی ہوتی ہوئی ہو۔

مقام کانام ہواور جنگ سمیر جوانصار کی سب سے پہلی از ان شار ہوتی ہوتی ہوئی ہو۔

مقام کانام ہوائی بی تطمہ۔

مقام کانام بی سالم۔

میں ایم واقع بی تعلق اللہ سے حدیقۃ الموت کی اڑائی مرادہ و۔

میں ایم ایم ایم ایک سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بعاث دومر تبہ ہوئی۔

میں ہوم بعاث ثانی ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بعاث دومر تبہ ہوئی۔

<del>-</del>※※**◆**※×-

# انصاركاندبهب

ہمارے نزدیک چونکہ انصار، نابت بن آمینیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لئے ابتدآ ان کا نہ ہب بھی وہی رہا ہوگا، جوحضرت اسلمیل علیہ السلام اوران کی اولا دکا تھا۔ پھر جب عمرو بن لحی کے فرراید ہے۔ فراید ہے بُت پرتی پھیلی تو اورا سامیلیوں کی طرح انہوں نے بھی اس کواختیار کیا ہوگا۔ چنا نچہ واقعات حرف بحرف اس کی شہادت و ہے ہیں۔ انصار کے یمن کے زمانۂ سکونت میں تو سیجھ پیتے نہیں چلتا۔ البتہ جب سے انہوں نے بیٹر یہ میں اقامت اختیار کی ،اس کا حال کسی قدر معلوم ہے۔

خزرج اکبرے چوتی پشت میں نجارگز را ہے، جو بنونجار کا مورث اعلی تھا۔ اس کا نام جیسا کہ تاریخوں میں فہ کور ہے۔ تیم الملات تھا۔ لیکن بعد میں تیم اللہ ہوگیا۔ چنا نچا بن ہشام نے اپن سیرت میں یہی اخیر نام لکھا ہے، جومکن ہے۔ انصار کے سلمان ہونے کے بعد بدلا گیا ہواوراس شم کی بہت ی نظیر یں موجود ہیں۔ بنوسمیعہ جالمیت میں بنوضا، کہلاتے تھے۔ آنخضرت (صلّی الله علیه وسلّم) نے ان کا نام سمیعہ رکھ دیا گئے۔ تیمی بنوضا، کہلاتے سے اشخاص کے نام بھی تبدیل کئے تھے۔ تام سمیعہ رکھ دیا گئے۔ تھے۔

غرض تیم الملات کے نام ہے معلوم ہوتا ہے کے انصار میں لات کی پوجا ہوتی تھی۔انصار میں لات کی پوجا ہوتی تھی۔انصار میں ابعض قبائل اوس اللہ کہ اوس اللہ تھی ہے تھے۔ عجب نہیں کہ اوس اللہ بھی پہلے اوس الملات رہا ہو ،اور اگر رہیجے ہے تو انصار میں بُت برتی کی مدت جاریشت اور آگے بڑھ جاتی ہے ،اور اس کی ابتداء تنعین ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اوس بھر و بن کی کا بھتیجا ہوتا تھا تھے۔

مور خین عرب انصار کے بُٹ کا نام مناۃ بتاتے میں۔ جونبطیوں کا بُٹ تھا،اور جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔

" و مناة المثالثة الاحوى " (سورة نجم) " اورسب ئے اخیر تیسرامنا ق''۔ بیدنت بنواسعیل میں سب سے پراناتھا تھے۔اس کے بعدلات پوجا کیا ہے تھی مناة قدید میں سمندر کے ساحل سے متصل آئی مشلل نام آیک بہاڑ پرنصب تھا بھی ،جومدینہ سے سات میل ہے تھے۔

س يعقو لې\_جلدا\_ص ۲۹۵ ق يعقو فې\_جلدارص ۲۹۲ ع\_ اسد الغابه علد ۵ رس ۱۷۹ هی الیتباً جلد ۷ رس ۳۱۰ ۸ الینبارس ۱۲۷ کے طبری \_جلد۳\_س ۱۰۸۵ سم مجم البلدان \_جند ۸ یس ۱۳۵ سم مجم البلدان \_جند ۸ یص ۲۵ اوس وخزرج اورغسان اس کی بوجا کرتے تھے <sup>1</sup>۔ ان کے علاوہ اور قبائل بھی اس کو بوجتے تھے۔مثال ہزیل ہزاعہ ،از دشنوہ <sup>۲</sup> (اہل ممان) ، بنی کعب <sup>۳۳</sup>۔ اس بناء پریہ کہنا سیجے نہیں کہ اس کوصرف انصار بوجتے تھے یاانصار میں صرف آب کی بوجا ہوتی تھی اور دوسرے ہتوں کی نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ جہاں تک قرائن سے پتہ چلنا ہے ،مدے نہ میں اور بھی بہت ہے بوج بائے تھے۔ چنانچہ یا قوت نے لات ب تذکرہ میں کلھا ہے :

" وكانت قريش و جميع العرب يعظمونها " (جد2 ش-ri)

مناۃ کے متعلق بھی بعینہ یمی عبارت ککھی ہے۔(جلد۸ے س۱۹۸) اور عزیٰ کے حالات میں تواس مئلا کو بالکل صاف کر دیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں :

" ولم تكن قريش بمكة ومن اقام بها من العرب يعظون شينا من الاصنام اعظام مهم العزَّى ثم اللات ثم مناة "ــــ (جده ١٨٦٠)

اس سے معلوم جوا کہ ان بتوں کی پرستش کسی خاص تو میا قبیلہ میں محدود نہتی ۔ انصار کے بتوں کی نسبت مورخ طبری نے بجرت نبوی بھٹا کے شمن میں ایک مقام پر آلھا ہے کہ حضرت ملی "
ایک مسلمان عورت کے ہاں جس کا شوہر نہ تھا اور قبا میں رہتی تھی ، ایک دورات مقیم ہوئے تھے ۔
اثنائے قیام میں روز اندرات کو درواز ہ کھانا اور وہ عورت باہر سے بچھاا کر رکھتی ، چونکہ اس کا شوہر نہ تھا ۔ حضرت علی " نے یو چھارات کو درواز ہ کیوں کھان ہے؟ بولی بات رہے کہ میں بالکل اا وارث ہوں ،
اس لئے سبل بن صنیف رات کو اپنی قوم کے بت تو ڈتے ہیں اور خفیہ لاکر مجھ کو دے جاتے ہیں کہ ان کا بندھن بنانا سے۔

حضرت علی "برسبل بن حنیف ئے اس فعل کا ہڑ ااثر پڑا۔ اس روایت ہے معلوم ہوا کہ انعسار کے گھروں میں فکڑی کے بُٹ کٹڑت ہے تھے۔

بنوسلمہ میں ممرو بن بہوئ آید نہایت متاز شخص تھا۔ جنب حضرت معاذ بن جبل ''ونیس ہ مسلمان ہوئے تواس کے بُت کوجس کا نام مناۃ تھااورلکڑی کا تھا اُٹھا کر بچھینک آئے تھے۔ ممروک ماموا تمام سربرآ وردہ لوگوں کے گھروں میں بُت موجود تھے جی۔اورمندروں میں جو بُت موجود تھے ان کا شار ان کے علاوہ تھا۔ چنانچے عنم بن ، لک بن نجار کا ایک بُت ضائدتھا ، جس میں بہت ہے بُت تھے اور

ع طبقات این شفکهٔ جلد ۳ میشم ایس ۲۰۰۱ میل مجمه البلدان به جد ۸ میس ۱۲۸ میلی زرق فی به جند ۳ میس ۴۰۸ سی طبری ، جلد ۳ می ۱۲۴۳ هی ایبر قالین بیشا سی جلد ایس ۴۳۸

عمرو بن قیس ان کامتو فی تھا کے ندکور و بالا قرائن کے باد جود کیا ان تمام بتوں کومنا قرکی مورتیں فرض کیا جاسکتا ہے۔علاوہ ہریں انصار میں مختلف بتوں کے انتسا ب سے نام رکھے جاتے بتھے اور بیخود ان کی متعدد بتوں کی پرستش پر دلالت کرتا ہے۔تیم املا ہے کاذ کراو پرگز رچکا ہے۔

بنوجدیل ( نجار ) کے مورثوں میں ایک شخص کا نام زید الملات تھا۔ جس کو ابن بشام نے اپنی عادت کے مطابق زید اللہ لکھا ہے ' ۔ جعنرت ابوطلحہ '' کے بزرگوں میں ایک شخص کا نام زید منا قاتھا '' ۔ نی ساعدہ میں جوخزرج اکبر کی اولا دہتے ، ایک آ وی کا نام عبد دوتھا '' ۔ حارث بن خزرج کے ایک شخص سمی نہ سفیان بن بشرکا نام ابن بشام نے سفیان بن نسر بتایا ہے تھے۔ ابوقیل عبد الرحمٰن کا نام عبد العزی تھا ''۔ سفیان بن بشام نے سفیان بن نسر بتایا ہے تھے۔ ابوقیل عبد الرحمٰن کا نام عبد العزی تھا ''۔ ان تمام تھر یجات ہے معلوم ہوا کہ انصار میں منا قالے علاوہ اور بتوں کی بوجایا کم از کم تعظیم کا خیال ضرور موجود تھا۔ ہمار ہے مورضین نے منا قاکی جو تحصیص کی ، اس کے میں معنی ہیں کہ اس بُت کی انسان کے دوں میں زیادہ عظمت تھی۔ چٹانچہ یا قوت نے لکھا ہے گئے۔

" ولم يكن احدا شد عظامًا له من الاوس والمخزرج "ر "اوس دفررج سے زیاد ه كوئى قبیله مناة كى عزت نبیس كرتا تھا"۔

تعظیم کی وجہ ظاہر ہے اور بیخود منا ہ کے مادہ میں موجود ہے۔ منا ہ ،منا ہے۔ جس کے معنی قدر لیعنی اندازہ کرنے ہے۔ پونکہ انصاراس کو قضاوقد رکا جا کم بیجھتے ہتے ،اس لئے اس کی حدورجہ تعظیم کرتے ہتے اوراس کی رضا جوئی کے لئے طرح طرح کی رحمیں ایجاد کر گئیس۔ مثلًا وہیں ہے احرام باندھتے ہتے ، وہیں ہم کی جیجے ہتے۔ بجے سے وائیس آ کروہیں سرمنڈ واتے اور قربانی کرتے ہتے۔ بادھیں ما معنی کی طرح کر ہیں سرمنڈ واتے اور قربانی کرتے ہتے۔

غرض الصار کاند بہ عام اہلِ مغرب کی طرح بُٹ پریتی تھا۔ تا ہم بعض لوگ خدا پریتی کی طرف بھی مائل تضے اور اس کی مختلف صور تیں اختیار کی تھیں۔ چنا نچ بعض لوگ یہودی ہو گئے تھے ،اور یہ خیبر کے یہوداور قریظہ کے میل جول کا نتیجہ تھا گے۔

یہودی ندہب نے انصار میں جومقبولیت حاصل کی تھی ،اس کا بیاثر تھا کہ جب کسی عورت کے لڑکا زندہ ندر ہتا تو منت مانتی تھی کہ اگر اولا و پیدا ہوئی اور زندہ نیکی تو اس کو یہودی بناؤں گی ۔اس طرح انصار یہودی ند ہب اختیار کرنے والوں میں آیک غاص تعداد ہوگئی تھی ہے۔جس میں قبائل عوف،

ع سیرت این بشام -جنداص ۲۵۱ سے تہذیب التبذیب رجند سے ۱۳۳۳ میں ۲۱۳

ع ایشا جلدارس ۲۹۵

هے سیرت این بشام مجلدارش ایس کی اسدالف بر جلد ۱ سے ۲۵

سي اصاب جلدا يس ١٩٣٩

العقوبي \_ جلدا يس ٢٩٨ = في ابوداؤد \_ جلد ٣ يس ٩ باب الاسير يكره على الاسلام

ے مینتم البلدان\_جلد ۸\_ص عادا

نجار، حارث، ساعدہ ، جشم ،اوس ،تغلبہ داخل ہے لیے مسرمہ ابوقیس کی سلسلہ بن ہر ہام ( بنونجار میں لبید بن عاصم ، بنوز ریق میں ، کنانہ بن سوریا ( بنوحارثہ میں ) ،اورقر وم بن عمر دسی ( بنوعمر و بن عوف میں )۔ ان قبائل کے مشہوراورسر برآ وردہ یہودی ہیں۔

بعض لوگول نے حلیفی ند ہب اختیار کرلیا تھا۔ چنانچہ ابوقیس صرمہ کے متعلق ندکور ہے کہ انہول نے بہودی ند ہب اختیار کر ہے تھا۔ چنانچہ ابوقیس صرمہ کے متعلق ندکور ہے کہ انہول نے بہودی ند ہب اختیار کر کے جھوڑ دیا اور عیسائی بنتا جاہا ۔ لیکن پھرا پے گھر کوعبادت گاویتا کر گوشد شین ہو گئے اور کہنے لگے "اعبد رب ابو اہیم "! میں ابراھیم کے خدا کی عبادت کرتا ہوں ۔ ابوقیس صفی بن اسلت بھی اسی ند ہب میں داخل تھا گے۔ ا

بعض تو حید کے قائل تھے۔ چنا تچہ اسعد بن زرارہ اورابواہتیم بن- بھیا کا ای میں شارتھا ھی۔ بعض عیسائی ہو گئے ۔ ابوالحصین کے بینے انہی ہیں شامل تھے لئے بعض ان کے علادہ کسی اور نہ ہب کے بیرو تھے۔ مثلاً سوید بن صامت لقمان کی حکمتوں پڑمل کرتا تھا گئے۔

بایں ہم۔انصار کا ہر فرو مذہب ابراہیمی کے پیچھنہ پیچھاحکام کا پابند تھا۔ جج بیت اللہ ،قربانی ، مہمان نوازی ،اشہرم کی عزت بنواحش کو پُر اسمجھٹااور جرائم پرسزادینا۔ بیٹمام یا تنس دین ابراھیمی کا جزو تھیں اورانصاران پر کاربند تھے۔

نماز کی اَیک بگزی ہوئی صورت انصار میں باتی تھی۔ چنانجہان کا ایک شاعر ابوقیس ابن اسلت جبشیوں کی مکہ میں شکست پر فرط مسرت ہے کہتا ہے۔

فقو موا فصلوا ربکم و تمحسوا بار گان هذا البیت بیت الا حاشب أم فقو موا فصلوا ربکم و تمحسوا بار گان هذا البیت بیت الا حاشب أن گرت شخ کرت شخادراس كایبطریقه تها که گھرے چلتے دفت شناخت كے طور بر تمجور کی جڑیں كاٹ كردرواز و پر لائكا دیت شخ و اس كے بعد قدید بات اور منا قائے سامنے تماز بڑھتے ، پھر تلبید كتے ہوئے ما آتے ہے ہے ۔ تلبید تقی اس لیسک دب غسان داجلها والفوسان "الے ما میں منا کی گھائی كر قریب خبر تے دفا الله اور مروه كا طواف كرتے الله بحرج كے تمام رسوم ادا كرك واليس ہوتے اور قدید بیر بین ترمنا قائے سامنے سرمنذاتے ۔ ( مكد میں سرنیس منذ دات تھے ) اور دبال

ل سے ستارین بشام ۔ جندا سے ۱۸۰۱ میں 1 مالقاب ۔ جندہ سے ۱۳۸۸ میں سے این بشام ۔ جندا ہے ۔ ۲۸۰ میں ۱۳۸۰ میں ہے۔ ۲ می اسدالغ ہے ۔ جندہ سے ۲۵۸ میں ۱۳۵۸ میں ۱۳۹۸ میں ۱۳۹۱ میں ۱۳۹۸ میں ۱۳۹۸ میں ۱۳۹۸ میں ۱۳۹۸ میں ۱۳۹۸ میں ۱۳۹۸ می میں جندہ میں ۱۳۹۸ میں سعد ۔ جندا میں ۱۳۹۸ میں اساس اسلام اساس اسلام اساس اسلام اسلا

چندر دز قیام کرتے تھے۔اس کے بغیر جج کوناتمام بیجھتے تھے۔ ہدی بھی یہیں بیجیجے آور یہیں قربانی کرتے تھے <sup>ا</sup>۔اس کے بعد کھر آتے اور مکانات میں درواز ہ کے بجائے پشت کی کھڑکوں سے داخل ہوتے <sup>ہا</sup>۔ اور جب تک محرم رہنے ای پڑمل کرتے تھے <sup>ہا</sup>۔

مجے کے ایام میں شکار کھیلتے <sup>ہی</sup>، لڑا ئیوں کوموقوف کرتے اور دشمنوں ہے تعرض نہیں کرتے ہتے <sup>ھی</sup>۔

مروزور سے نفرت کرتے۔ چنانچ تعلیۃ العقائے متعلق اُوپر گزر چکا ہے کہ مض جذ گابن سان کی مکاری کی دجہ سے غسان کی حکومت جموز دی تھی ہے۔ مہمان نواز تنے اور دشمنوں تک کی ضیافت کرتے تھے۔ چنانچ علام طبری نے لکھا ہے کہ جس زمانہ میں انصار اور تبع سے جنگ ہور ہی تھی۔ انصار دن کولا تے اور شب کواس کی ضیافت کرتے تھے کے عہد کو پورا کرتے اور اس کے لئے جان لڑا دیے تھے۔ جنگ سمیر جوانصار کی بہلی لڑائی تھی ای کا نتیج تھی اور قبیلہ ذبیان کے ایک خص کی بدولت برپاہوئی تھے۔ جنگ سمیر جوانصار کی بہلی لڑائی تھی ای کا نتیج تھی اور قبیلہ ذبیان کے ایک خص کی بدولت برپاہوئی مقابلہ تھی کے۔ دشمنی اور نخالفت کی وجہ سے ان کودوسر سے کا غلام بنیا پڑتا تھا گے۔ لیکن دو ہدع بدی کے مقابلہ میں اس نگ کو گوارا کرتے تھے۔ میدان جنگ سے آگر ایک گردو تنگست کھا کر فرار ہوتا اور اپنے گھر عیں اس نگ کو گوارا کرتے تھے۔ میدان جنگ سے آگر ایک گردو تنگست کھا کر فرار ہوتا اور اپنے گھر عیا آتا تو دوسراگردہ تھا قب سے احر از کرتا تھا تا۔

ان عمرہ باتوں کے ساتھ ساتھ ان میں بعض انتہا درجہ کی بدا خلاقیاں موجود تھیں۔مثلاً وہ سوتیلی ماں سے شادی کرتے تھے اور بیریم آغاز اسلام تک جاری تھی۔ چنانچہ جب ابوقیس بن اسلت کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں کو نکاح کا پیغام دیا اور وہ آئخضرت ﷺ کے پاس آئی تو آپ کھٹر ت اللہ کے پاس آئی تو آپ کھٹ فاموش ہو گئے اور ہیآ بت نازل ہوئی۔

" و لا تنكحوامانكح أباؤكم من النساء "

اس قصد کے راوی کا بیان ہے کہ میسب سے پہلی عورت ہے۔ جوابی شوہر کی اولا و برحرام ہوئی ۔اس کا نام کبشہ بنت معن بن عاصم تھا اللہ

آ ہائی جائیداد میں بیٹیوں کا ٹیجھ حق نہ تھا۔ اولاد ندکور بھی جبّ تک نابالغ رہتی میراث کمستحق نہیں ہوتی تھی <sup>ال</sup>۔

۳ بیفتو بی بهادا به آل معارف این قنید ۱۹ اسدالغابه به جلد۵ بیص ۲۳۵ ۱۲ اسدالغابه جلد ۷ بیس ۹۲

ئے مجم البلدان رجلد ۸ میں ۱۹۵ سے صحیح بخاری رجلداص ۲۳۵ سے طبری رجلد ایس ۹۰۱ ۱۰ این اثیر رجلدا رس ۵۰۴ ان بانوں کے ملاوہ ان کے عقائد میں چند اور باتیں بھی داخل تھیں۔ جن میں ایک جھاڑ کھوں کے ساتہ بھی ہے۔ آنخضرت عق کے مانہ تک ان کے جانے والے موجود تھے۔ چنانچ طبرانی نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ جب آنخضرت عقد نے جھاڑ بھو تک ہے ممانعت فرمائی تو عمرو بن جب نے جوسانپ کے میں لکھا ہے کہ جب آنخضرت بھی نے جھاڑ بھو تک ہے ممانعت فرمائی تو عمرو بن جب نے جوسانپ کا نے کو جھاڑ تا تھا آ کر کہا کہ آ ب اس ہے منع فرماتے ہیں۔ حالانکہ میں این کامنتر جانتا ہوں اور جھاڑ تا موں (بعنی اس مانعت کی تھیں کے برے کہا کہا کہ اوجو نفس منتر کے جانے اور اس کے اس کے ایک کھاڑ کا کیا کھاڑہ ہو مکتاہے کہ آ کے فیر ساتھ قرمایا اس میں کچھڑ جنہیں۔ اس کے بعد ایک دومر العساری آیا اور کہا میں بھی کھوڑ جھاڑ تا ہوں ، آپ نے کہا کہ میں ہے جوا ہے بھائی کو فع پہنچا سکتا ہو ، پہنچا ہے گے۔

اسلام لانے کے بعد بھی انصار میں جھاڑ بھو نک کا روائ ہاتی تھا۔ چنا نچے بخاری میں حصرت ابوسعید "ضدری ہے۔ روایت آئی ہے کہ ان لوگوں نے ایک مفر میں سی تقبیلے کے رئیس کو جے بچھو نے ڈس تھا،جھاڑ اتھااوراس نے معاوضہ میں تمیں بھریاں لی تھیں کے۔

طہارت کا خیال صدہ رجہ تھا۔ تمام عرب طبارت میں ڈھیلے استعمال کرتے تھے۔ کیکن انصار ڈھیلوں کے ساتھ پانی بھی لیتے تھے۔ اسلام کے زمانہ میں ان کا یفعل نہا بہت ستحسن سمجھا گیااور قرآن میں ان کی تعریف نازل ہوئی ت<sup>2</sup>۔

مُر دول كودْن مُرتِ شِيحِ اوربقيعِ الغرقد كوقبرستان بنايا تقاسي. ابن بشام مِس أيك موقع برانسار كوعقا كدكات نا تذكره آكيا ہے۔ چنانچوه كہتے ہيں۔ "الاوس و السخور جراهل شسوك يعبدون الاوشان لا يعرفون جنة و لاناد ألا بعثاو لاقيامة و لا كتابا و لاحللا و لا حراما "۔

''اوس وخزرج مشرک تنے ، بت پو ہنتے تھے ، جنت دوز نے ، بعث دنشر ، قیامت ، کمّاب ، علاک اور حرام کونیمں جائے تھے' ۔

اس کے بعد آ گے چل کر لکھتے ہیں کہ یاوگ قید یوں کا فیدیہ تو را قائے بموجب و ہے تھے اور یہ بہود کی صحبت کا اثر تھا <sup>4</sup> نہ

#### **→≍≍�;≍**←

ارا بدائغا ہے۔ ہیدہ میں ۱۵ سے ایک رفاری رہلدا یا بفضل فاقعا الملکا ہے۔ صوبہ کا سفن این ماہد میں ہے۔ سم خلاصة انوفا ریس ۳۹۲ سے ہے ہے این بشام۔ بعدارض ۴۰۹

# انصار کا تمدّ ن

اُوپِرگز ر چکاہے کہ بطی ، بنوا ساعیل میں سب سے زیاد ہ متمدّ ن تھے۔انصار کو چونکہ ہم بطی الاصل سجھتے ہیں ۔اس لئے ہم کو دکھا نا چاہئے کہان میں تدن کا کہاں تک اثر تھا؟ ذیل کی سطور میں ای کوچیش کرنا ہے !۔

نظام اجتماعی :

انسان چونکہ بالطبع مدنیت کادلدادہ واقع ہوا ہے۔ ای لئے وحش قبائل بھی ایک نظام بنا کرا بی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان قبائل میں بھی ایک مخص سروار ضرور ہوتا ہے۔ پھر جب تمدن پھیلتا ہےاور وحشت کم ہوتی ہے تو بینظام بھی وسیع ہوتا ہےاوراس میں متعدد شاخیس پیدا ہوجاتی ہیں۔

انصار میں مازن بن از و سے حارث المغطر بیف کے زمانہ تک صرف سرداروں کے نام نظر آتے ہیں۔ ہمروبن عام عرف مزیقیا کے وقت میں سردار قبیلہ کے ساتھ ایک اور نام بھی معلوم ہوتا ہے (مالک بن یمان) ۔ لیکن بنہیں پت چاتا کہ اس کی حیثیت کیاتھی ؟ ہمرو کے بیٹے تعلیۃ العنقا کے عہد میں جب وہ غسان میں تقیم تھا۔ عک سے نہایت خونر یز جنگ ہوتی ہے، تو اس موقع پر تعلیہ کی قوم ایک با قاعدہ فوج نظر آتی ہے۔ جو جذع بن سنان کے اشاروں پر حرکت کرتی تھی۔ چونکہ جذع نے فوج کا تمام ظم دستی ایے ہاتھ میں لے موزجین اس کوسیدسالار لکھتے ہیں "۔

غرض نظلبہ کے دفت ہے انصار میں دوعہدے قائم ہوئے۔رئیس اور سپہ سالار۔اور بیہ دونوں ایک زمانہ تک برقر ارر ہے۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ رئیس ہی نے سپہ سالا ری کی خدمت بھی انجام دی ۔ چنا نچہ مالک بن محبلان خزر جی اور عمرو بن طلحہ بخاری کے متعلق ای قشم کے دافتھات ملتے ہیں۔۔

اس وقت تک چونکہ انصار کے قبائل ہاہم متحد تھے۔اسلئے ان ہیں رئیس ایک شخص ہوتا اوروہ عموماً قبیلہ نخررج سے ہوتا تھا۔ چنانچہ مدینہ کی سکونت کے زمانہ میں ہم کوروسائے انصار ہیں ہے جس شخص کا نام سب سے قدیم ملا ہے وہ مالک بن مجلان ہے۔ جوسالم بن عوف بن خزرت کی اولا دتھا۔ سید سمبودی اس کی نسبت نکھتے ہیں سفی

" وسوده الحيان الاوس و الخزرج "

''اس کواوس اورخز رج دونوں نے سر دار بنایا تھا''۔

مالک کے بعدریاست خاندان سالم سے نکل کرخاندان نجار میں چلی گئی۔ چٹا نچے تج اور انصار سے جو جنگ ہوئی اس میں عمرو بن طلحہ نجاری سید سالا رافوائ تھا۔ جس کے متعلق علا مطبری نے تصریح کی ہے کہ وہ میں ان مانہ میں انصار کارئیس بھی تھا ملے۔ ان دونوں روا تنوں سے بیٹھی بیتہ چلتا ہے کہ انصار کی ریاست جمہوری اصولوں پر قائم تھی ۔ ور نہ تخصی ہونے کی صورت میں رئیس صرف کہ انصار کی ریاست جمہوری اصولوں پر قائم تھی ۔ ور نہ تخصی ہونے کی صورت میں رئیس صرف ایک خاندان سے ہوتا اور دوسرے خاندان میں انتقال ریاست کے وقت خانہ جنگیاں چیش آئیں ۔ حالا تکہ ایسا بھی تہیں ہوا۔

لیکن جب انصار میں نزاع پیدا ہو گی تو ر**ہ**ست دوحصوں میں منقسم ہوگئی۔اوس اورخز رجے۔اوس میںعبدالاشہل اورخز رج میں ساعدہ کا خاندان اپنے اپنے قبائل پرحکومت کرتا تھا۔ چنا نچیہ آنخضرت عجۃ کے زمانہ میں اوس کے سعد بن معاذ اورخز رج کے سعد بن عبادہ رئیس تھے <sup>بی</sup>۔

یہ تقسیم بچھ بہیں تک محدو دنہیں رہی ، بلکہ ان دونوں قبیلوں میں جتنے خاندان تھے۔
نے اپنے لئے علیحد ہ ملیحد ہ رئیس تجو ہز کر الئے۔ چنا نچہ قبیلہ اوس میں ججبا نے احجہ بن جلاح کوسر دار
بنایا سی خزرج میں بھی اسی طرح تفریق ہوئی۔ بنو مازن بن نجار کی سیادت عاصم کو کمی سے۔ بنوسلمہ نے
بنایا سی خزرج میں بھی اسی طرح تفریق ہوئی۔ بنو مازن بن نجار کی سیادت عاصم کو کمی سے۔ بنوسلمہ نے
کہ جد بن حرام کوسر دار بنایا ہے۔ امدہ کے بعد بنوسلمہ با بھی خونر میزیوں کی بدولت متفرق ہو گئے تھے لیکن
پھر جد بن قیس نے سب کو بحتی کیا اور خو دمر دار بن بعضا ہے۔ آنخضرت میں ان میں بنوسلمہ کا
بی سر دار تھا۔

جنگ بعات کے بعد جب دونوں قبیلوں نے زچ ہوکر ہمت ہار دی تو پھر تدیم نظام پڑمل کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ چنا نچے قبیلہ خزرج میں ہے ایک شخص عبدالقد بن ابی پرسب نے اتفاق کی اور اس کویٹر ب کارکیس بنانے کی تجویز چیش کی سیچے بخاری میں حضرت سعد "بن عبادہ مردارخزرج کی زبانی منقول ہے گئے۔

ع طبری جددورش ۱۰۰ سے مینی بخاری جندا رس ۵۹۵ باب مدیث ۱۱۱ فک سے این انتی ر جندا رس ۴۹۵۰ سے ایشاً نے خلاصہ الوفاء مس ۸۵ کے اسدالغابہ جندا رس ۱۲۳ سے مینیج بخاری ۔ جندا۔ ص ۱۵۵ باب ولت سندعوں من الذین او توا الکتب

" لقد اصطلح اهل هذه البحيرة على ان يتوجوه فيعصبونه بالعصابه "

"اسشرك باشتدول في اس (ابن الي ) كوتاج بهناف اور بادشاه بناف كا فيصله كرلياتها"\_

این افی پراتفاق کی وجہ پیتھی کہ وہ وزیانہ جالجیت میں بھی جنگ وجدال سے حتی الا مکان گریز کرتا تھا۔ چنا نچہ جنگ فیار کے ممن میں گزر چکا ہے کہ اس نے عمر بن نعمان کو یہووی غلاموں کے قتل ہے منع کیا تھا لیا ای طرح وہ جنگ بعاث میں بھی بالکل الگ تھا ہے۔ ایک موقع پر اس نے انصار اور قریش کی جنگ کو بھی ٹالاتھا ہے۔ لیکن ابھی تخت نشینی کی نوبت نہ آئی تھی کہ انصار نے اسلام قبول کر کے آنخضرت کو دین و نیا کی حکمرانی کے لئے مدینہ بلایا اور ابن افی کی ساری امیدیں خاک میں مل گئیں۔

ریاست کے ساتھ سیدسالاری کا بھی یہی حشر ہوا۔ جب،دونوں قبائل میں جنگ کا آغاز ہوا تو ہر قبیلے کا سیدسالار علیحدہ علیحدہ قفا۔ چنا نچے تفییر بنساک میں ابوقیس بن اسلت اور عمرہ بن نعمان بیاضی <sup>ہیں مخت</sup>لف جنگوں میں دونوں قبیلوں کی طرف سے اس منصب پر فائز ہوئے ہیں۔ اسلام سے پہلے قبیلۂ اوس کا بی عہدہ تھیسر کے جئے اسید کو تفویض ہوا تھا گئے۔

امیر اور سالار کشکر کے عہدول کے ساتھ انصار میں ایک اور اعزاز بھی تھا، یعنی بت خانہ کی تولیت ،اسلام کے ابتدائی زمانہ میں اس عبدہ پر عمرو بن قبیں نجاری ، بنونجار کی طرف سے مامور تھا گے۔ اور قبائل میں بھی بچھلوگ رہے ہوں گے۔لیکن ہم کوان کے نام معلوم نہیں۔

نظام عسكرى :

انصار نے چونکہ با قاعدہ ایک جھوٹی سی ریاست کی بنیاد قائم کی تھی ،اس لئے ان کوریاست کے تمام لواز مات رکھنے پڑتے تھے۔ مثلاً فوج ، قلعے ،فسیلیں ،قبرستان ،فوج کے متعلق یہ تصریح نہیں کے تمام لواز مات رکھنے پڑتے تھے۔ مثلاً فوج ، قلعے ،فسیلیں ،قبرستان ، فوج کے متعلق یہ تھری کہ نہیں کہ تعداد میں کتنی تھی۔ بلکہ قبیلہ کا ہرخف نہیں کہ تعداد میں کتنی تھی۔ بلکہ قبیلہ کا ہرخف سے جان ناری کے لئے برهتا تھا۔ چنا نچہ ہوسلم سپاہی ہوتا تھا۔ جوافت پرا پے قبیلہ اور وطن کی طرف سے جان ناری کے لئے برهتا تھا۔ چنا نچہ ہوسلم (اوس) میں ایک زمانہ میں ہزار جوان موجود تھے کے بنو مالک بن غضب کی (بنی زریق کے علاوہ ) بھی یہی تعداد تھی ہو۔

ح اسدالغایہ۔جندا۔س۹۳ کے الیشا۔س۲۹۵ ع طبقات این معدرجلد ایشم ایس ۱۵۰ که میرت این بشام یص ۴۳۸ و اییناً یم ۸۸

ال این اثیر مبلدا اس ۵۱ بی ایشاً جلدا اص ۲ ۵۰-۵۱ ۸ خلاصة الوفاء اس ۸۶ لڑائی کے وفت صف بندی کا طریقہ نہ تھا۔ چنانچے جھزت ابوا یوب ؒنے جنگ بدر میں صف آ رائی کی نسبت بیان کیا ہے کہ ہم لوگ جس وقت تیار ہوئے تو سیجھ لوگ صف سے باہر نکل کر کھڑ ہے ہوئے ۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''میر سے ساتھ رہو'' ۔۔

انصار کی لڑائیوں کے حالات پڑھنے ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہایت بے تہی کے ساتھ گھ جاتے تھے۔البتہ بزیت کے وقت بیقا عدہ تھا کہ جب ایک فریق بھاگ کرا ہے محلّہ میں چلا جاتا ہو دوسرافریق تعاقب جبھوڑ ویتا تھا۔ کیکن بھی بیقا نون ٹوٹ بھی جاتا اور گھروں میں بھی بناہ نہ لمتی۔ اس وقت دوسرافریق قلعہ بند ہوجاتا تھا گئے۔

جب آتش منافرت زیادہ بھزگتی تو نہایت ہے دردی کے ساتھ تل عام شروع ہوتا۔ مالک ابن غضب کے دو قبیلے آئ طرح لڑ کرفنا ہوئے <sup>سیا</sup> کہ ایک رو نے والا بھی ان میں ہاتی نہ رہا۔ جٹکِ بعاث میں اوس نے خزرن کی گر دنوں پرتلوار رکھی لیکن پھر باز آگئے س<sup>ی</sup>۔

فوج میں جولوگ صرف حالات معلوم کرنے اورلڑائی دیکھنے کے لئے آتے ،ان ہے کوئی تعرض نہیں کرتا تھا۔ جنگ جسر میں عیبینہ اور خیارلڑائی کا نظارہ کرر ہے تنے ھی۔ جنگ بعاث میں عبداللہ ابی محموژے پرچڑھ کرمیدان کے کرد پھرر ہاتھا اور حالات بوچے دیا تھا گئے۔

لڑائی کے لئے کوئی ایک میدان مقرر نہ تھا۔ بلکہ ہر قبیلے کی سکونت گاہ میدانِ جنّک کا کام دیتی تھی ۔ کیونکہ قلعے ہر قبیلے اور ہرمحلّہ میں تھے۔ بھی بھی قلعوں کو جھوڑ کر باغوں میں بھی لڑائی ہوتی تھی۔

تطعینہایت کثرت سے تھےاورایک ایک قبیلے کے پاس متعدد تھے۔مثلاً زید بن مالک کے پاس ۱۴<sup>۷؍ ق</sup>لعے تھے رعبدالاصبل کے پاس بھی چند تھےاور ہواجدع نے ۲۰ قلعے تقمیر کئے تھے <sup>۸</sup>۔

#### **→**≍≍**⋞**∳≅≍⊷

الا مستدائن طنبل به جلده على ۱۳۰ من الني الثير به جندار طن ۱۳۰ من قلاصة الوفاء بس مرام ۱۸۸ عن ابن الثير به جلدار من ۱۱۵ هـ بر ايفنار س ۲۰۰ من ۱۱ ايفنار من ۱۱۵ مـ خلاصة الوفاء يس ۸۲ ۸ ايفنار من ۸۸

# ان قلعول کی مختضر فہرست ہے ہے

|                     |                   | <del>''                                   </del> | т —            |           |               |  |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|--|
| كيفيت               | مقام وقوع         | نام قلعه                                         | كيفيت          | مقام وقوع | تام قلعہ      |  |
| ۵۔ عبید             |                   |                                                  | ا۔ آلساعدہ     |           |               |  |
| <u> </u>            | منجد فر ب         | ۱۵ أطول                                          |                | ذ باب     | ا انَّم       |  |
| س قلع               | مداداداوتونخل میں | ١٦ اعماد                                         | عنان كاتھا     |           | ريق ۲         |  |
|                     |                   | ∠ا جيس                                           |                |           | ۳ معرض        |  |
| ۲- حرام             |                   |                                                  | بوخزيمه كانتفا | ,         | ۴ واريط       |  |
| ۱۸ انتماد دیکھوعبید |                   |                                                  | ۲_ عبدالله شهل |           |               |  |
|                     | ساجدفتح           | ا 19 جاعس                                        | _              |           | ه رعل         |  |
|                     | ماجدنتج           | 31% Fa                                           | _              | فقاره     | ۲ عاصم        |  |
| ے۔ واقف             |                   |                                                  | -              |           | ے بیر         |  |
|                     | مسجدشيح           | rı                                               |                |           | ۸ واقم        |  |
|                     | متجديح            | ۲۲ ریدان                                         | _              | ۳۔ غذرہ   | <del></del> - |  |
| ۸_ اوس              |                   |                                                  |                | لعب       | 97.1 9        |  |
|                     | جذ مان            | rr                                               | _              |           | ١٠ واسط       |  |
| -                   | 9_ سلم            |                                                  |                | سم_ اینف  |               |  |
|                     | متجدقبا           | ۲۴ خصی                                           |                | تبا       | ۱۱ ایش        |  |
| ۱۰ حارثہ            |                   |                                                  |                | قبا       | 11            |  |
|                     |                   | _                                                | _              |           | 1P"           |  |
|                     |                   | ۲۹ دیان                                          | ۴ قلع تھے      |           | ۱۴ تواحا      |  |

| كيفيت           | مقام وقوع     | نام تلعه   | كيفيت            | مقام وقوع         | نام قلعه   |
|-----------------|---------------|------------|------------------|-------------------|------------|
| کا۔ بیاضہ       |               |            |                  |                   | ٢٤ مراج    |
| ية للعب         | جماضه         | ۲۳ سوید    |                  | نيار              | ۲۸ نیار    |
| سيآه تھا        |               | ۳۳ براده   | اا_ سواو         |                   |            |
|                 | روحا          | ۳۴ عقرب    |                  | متجد تبكتين       | ۲۹ خيد     |
|                 | خب            | ۳۵ عقبان   |                  | متبدلتين          | س منيع س.  |
|                 | سنچ           | ۲۸ لوی     |                  | ا۔ زرعوراء        | ۲          |
| ۱۸_ عطیه        |               |            |                  | را تج             | ۳۱ رائج    |
| ٢٤ شاش مسجد قبا |               |            | <b>س</b> ا۔ زریق |                   |            |
| 19_ سالم        |               |            |                  | <u> </u>          | ۳۲ ریان    |
|                 | Ì₽ M          |            | ۱۳ نجار          |                   |            |
|                 | عصب           | وم قواقل   |                  |                   | سهم زاہریے |
| ۲۰ ضبیعہ        |               |            | نفز              |                   | ۳۳ عریاں   |
|                 | تب            | ۵۰ شديف    | مغاليه           | T                 | دم فارع    |
| ۳۱ زید بن ما لک |               |            | غنم              |                   | ۳۹ قويرع   |
| س، قان          | ت             | اد سیاصی   | جديله            | مسجداني           | hain 12    |
|                 | ι <u>ξ</u> rr |            |                  | مسجد، نووینار<br> | ۲۸ مین .   |
|                 | عصب           | ۵۲ ضحیات   | مازان            |                   | ٣٩ وأسط    |
| 1               | حياه غرس      | ۵۳ مشطل    | 10_ جشم          |                   |            |
|                 | عصيہ          | ۵۳ جيم     | <u> </u>         | · ;               | جم سخ      |
| <u> </u>        |               |            |                  |                   |            |
|                 | حياه ذرع      | ده منع ذرع | <b> </b>         |                   |            |
|                 | حياه محماره   | ٢٥ أفاع    | <u> </u>         | ريج               | ام سعدان   |

| كيفيت                 | مقام وقوع   | t م قلعه      | كيفيت               | مقام وقوع | نام قلعہ   |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------------|-----------|------------|
|                       | تبا         | ۲۲ بعیع       | ۲۴- امیدین زید      |           |            |
|                       | شجره        | ٦٤ بلجان      |                     |           | ∠ه نندڙ    |
|                       | شمغ         | ۱۸ هیعال      | ۲۵_ غنم             |           |            |
|                       | ر وشرقیه    | ۲۹ صرار       |                     | عصب       | ۵۸ قواقل   |
|                       | فإ          | ۵۰ صیصہ       | ۲۷_ حبلی            |           |            |
|                       | نا .        | ۱۷ عاصم       |                     |           | ۵۹ مزاتم   |
|                       | عصب         | 2۲ عزنی       | -۲۷ ما لک بن محبلان |           |            |
| متحدقبا کا<br>میناراس | تبا         | 97 Zm         |                     | منجد جمعه | ۲۰ مزدلقه  |
| جيارا<br>جگه پرتفا    |             | ۲۶ قباب       | ۲۸_ وائل بن زید     |           |            |
|                       |             | ۵ے کلب        |                     |           | ۲۱ موجا    |
|                       | مهراس (قبا) | ۲۶ کشرحیین    | ٢٩_ مجدعه           |           |            |
|                       | شمغ         | ےے کومۃ المدر |                     | عصب       | ۲۴ تجيم    |
| دو قلعے ہتھے          | ڼ           | ۵۵ مراوح      | مهو_ نامعلوم قلع    |           |            |
|                       | Ÿ           | 4ے واقم       |                     | مجدخريه   | ۳۳ اخت     |
| دو قلع تتھ            | والج        | ۸۰ شیخان      |                     | عصب       | ۱۳ پرانجیم |
|                       | ಕರ್         | ۸۱ ازرق       |                     | تبا       | 10 تجرح    |

تلعوں کے علاوہ انصار نے جابجا دیواریں بنار کھی تھیں۔ جوسیا ب کے ساتھ دشمنوں کے کئے بھی مزاتم ہوتی تھیں۔ مدینہ کی سب سے بڑی دیوارو پھی جوشہر کے حیاروں طرف تھینجی ہو کی تھی۔ادر جس كوسور عدية كهاجاتا بي المربويا ضيد ك حقد من أيك ديوارتفي -اس كانام هاضه تفايي - بى رونق نے تجهی ایک دیوار بنائی تھی <sup>س</sup>ے ایک دیوار وہ تھی جوحرہ کی آتشنر دگی میں جلی تھی <sup>س</sup>ے ایک دیوار کا نام رہیج تھا۔ اورانصارکا ایک معرکہ سبیں ہوا تھا <sup>ا</sup> معبس اور مفرس نامی بھی وود بواری تھیں۔جن کی آڑیں چند دنوں انصار نے جنگ کی تھی <sup>آ</sup>۔ ان دیواروں قلعوں اور گنجان آبادی کی وجہ سے مدینہ نہایت متحکم اور نا قابل تنجیر شہر بن گیا تھا۔

طبقات میں ہے <sup>ہے</sup>۔

"کان سائر المدینه مشبکابا لبنیان فهی کا لحصن"
در بندای مخوان مارتول ک وجه سے کویا ایک قلع معلوم ہوتا تھا"۔

آنخضرت الله نے ای استحام کی وجہ ہے دید یو "ورع صینہ" مضبوط زرہ کہا ہے۔
چونکہ انصار میں ہمیشہ خانہ جنگی رہا کرتی تھی۔اس کے سوامردوں کے وہن کرنے کاعرب میں قدیم دستورتھا۔اس لئے انصار نے دید بینہ می مختلف قبرستان بنا لئے تھے،ایک بنوساعدہ کا قبرستان تھا۔ جس پر بعد کو مدینہ کا بڑا بازارآ بادہوا ہے۔ عبدالا شہل کا قبرستان مغیرہ کے نام ہے مشہورتھا ہے۔
بھیج الغرقد جوآج بھی نہایت مشہور قبرستان ہے۔ بہلے زر خیز خطرتھا۔ جس کے درختوں کو کاٹ کر قبرستان بنایا گیا۔عمروبن نعمان بیاضی اپنی توم کے مرجے میں کہتا ہے ہے۔

خلت الديار فسدت غير مسود ومن العناء لقر دى با لسودر اين الذين عهد تهمه في غبطة بين العقيق الى بقيع الغرقد

بنوسلمه کابھی ایک جداگان قبرستان تھا فی بنوطلمه نے بھی ایک قبرستان بنایا تھا۔ جوغرش کی طرف داقع تھا <sup>دا</sup>ے اور بنونجار کا قبرستان مسجد نبوی ﷺ کی جگہ پرتھا۔ چنانچہ جب آنخضرت ﷺ مدینة تشریف لائے تو قبروں کوا کھڑ واکرمسجد کی بنیاد ڈالی <sup>ال</sup>۔

لے ابن الحیر عبد المسلام میں میں این آرس کے میں سے طبقات ابن معد مبلد المسلم میں اس میں اس میں اس میں اس میں ا سے زرقائی مبلد المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الوفا و سے المسلم الوفا و سے المسلم المسلم المس من ابین ایس میں المسلم المس میں المسلم م

سب سے اخیرہم کویہ دکھلانا جا ہے کہ انصار میں ہتھیاروں کا کیا بندو بست تھا۔ اس کے متعلق زیادہ تفصیل معلوم نہیں۔صرف اس قدر معلوم ہے کہ مدینہ میں رقم نامی ایک جگتھی۔ وہاں تیر بغتے تھے۔یا قوت رقم کے تحت میں لکھتے ہیں لیے

"موضع بالمدينة تنست اليه الوقميات"\_

یعن ''رقم مدینه میں ایک جگہ ہے جہاں کے تیرمشہور ہیں''۔

مدینہ میں یہود کے پا*س بھی ہتھیا رسازی کے آلات تنھ*اور وہ ہتھیار بنایا کرتے تھے <sup>ہی</sup>۔ ممکن ہے کے ضرورت کے وقت ان ہے بھی قیمتا <u>لے لیتے</u> ہوں۔

### نظام مذہبی:

انصار چونکہ صاحب ندہب تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس لئے انہوں نے اپنی مذہبی عبادت گاجیں بالکل جداگانہ بنائی تھیں اور قرائن ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان مندروں میں بہت ہے بُت موجودر ہے تھے۔ جن میں سب سے قو کی بیکل منا قاکا بت ہوتا تھا۔ ان مندروں کی تگرانی اور اہتمام ہر قبیلے کا کوئی ممتاز اور خبری فخض کرتا تھا۔ چنا نچہ بنوغنم ابن مالک بن نجارے مندر کا عمر و بین قبیل میں ایک کا بمن رہتا تھا۔ جس کوجنی بن قبیل میں ایک کا بمن رہتا تھا۔ جس کوجنی زبان میں طاغوت کہتے تھے۔ حضرت جابر "کا بیان ہے کہ عرب کے ہر قبیلہ میں کا بمن تھا۔ اس سے بینظا ہر ہوتا ہے کہ عالباً انصار میں بھی بی عہدہ تھا "۔

ابن ہشام میں ہے کہ جلاس بن سوید بن صامت وغیرہ اور بعض مسلمانوں میں کچھز اع ہوئی۔مسلمانوں نے آنخضرت ملک کا تکم مانا۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم حکام (حکام جاہلیت) سے فیصلہ کرائیں سے ھے۔اور حکام جیسا کہ صاف تصریح آئی ہے۔ یہی کا بن ہوا کرتے تھے گئے۔

انصارے کا ہنوں کے نام ہم کومعلوم ہیں۔ منافقین کے ذکر میں ایک شخص کا زدی این حارث نام آیا ہے۔ بیقبیلہ محروبن موف سے تھا۔ اس کو جب اس کے مسلمان بھائی نے مسجد سے نکالا۔ تویہ قفرہ کہا تھا : " غیلب علیمک الشیطان " نیعنی تھے پر شیطان غائب آگیا گئے۔ اور چونکہ شیطان کا ہنوں کے یاس آیا کرتا تھا کے۔ اس لئے یہ قیاس کچھ بے جانہیں کہ زدی انصار کا کا ہمن تھا۔

سے سیرت این بشام ۔ جلد ایس ۲۹۵ هے سیرة این بشام ۔ جند ایس ۲۹۳ ۔ هے بخاری ۔ جلد آیس ۲۵۹ لے مجم البلدان ۔جلد ۴ میں ۲۵۱ میں طبری میں ۱۲۱۱ میں میں ۱۲۱۱ میں استح بخاری ۔ جلد ۴ میں ۱۲۹۱ میں میں استح البدائ گفتم مرضی اور علی سفر الح میں بخاری حوالمہ ذرکورہ سے میر قابن ہشام ۔جلد ۲ میں ۲۹۹ 

#### نظارت نافعه:

مدینہ کے قرب و جوار میں چونکہ بہت چشمے ، وادی اور نہریں بہتی تھیں۔اس لئے انسار نے مدنیہ میں جابجا بہت سے بل بنائے تھے۔ چنانچہا کیک بل بنوحارث ابن فزرج کا تھا۔ اور یہاںاوس وفزر ن میں جنگ بھی ہوئی تھی <sup>ل</sup>ے۔ایک بل ذی رکیش کے پاس تھا ،اورا کیک حمر بطحان کے نام ہے مشہور تھا <sup>ک</sup>ے۔

انصاریانی کی سبلیں بھی رکھتے تھے اوراس کونہایت تواب کا کام سبھتے تھے۔ جنانچہ بنودینار میں ایک سبیل تھی۔اس کا نام بقع تھا تلے۔اسلام لا کر حضرت سعد بن عباد اُنسر دارخز رج نے بھی ایک سبیل ابن ماں کے ایصال تُواب کے لئے رکھی تھی گئے۔

#### متفرقات :

انصارائِ تام بِرا بِن آبادی کا تام رکھتے تھے۔مثلاً تعلیۃ العنقائے جس جگہ قیام کیا تھا۔ اس کا نام تعلیۃ تھا <sup>ھے</sup>۔ مدینہ کے نواح میں ایک بستی کا تام روضتہ الخزرج تھا۔ چنا نچے هفش اموس کاشعرہے۔

## فالملح بطرفك هل تو اطعاهم بالباقيه او برو ض الخزر ج

مدینہ کے کلوں میں بھی بعض محلے اپنے باشندوں کے نام سے مشہور تھے۔ انسار میں تائے بوش کارواج تھا اور رئیس تاج کے ساتھ کچھ پٹمیاں بھی استعال کرتا تھا۔ حضرت سعد "بن عبا دونے ان دونوں باتوں کی طرف ایک حدیث میں اشارہ کیا ہے۔ چنا نچہ فرماتے جس<sup>ک</sup>۔

ع این ائیر سیلدارم ۲۰۰۰ تا ایشنارش ۲۸۱ سی خلامهٔ الوقاء م ۲۹۳ سیخ مستدرجلد۵ رص ۲۸۵ چه میخم البلدان رص هم تصحیح بخاری سیلمارش ۲۵۲ باب تولد و لتنسسمعن او توالکشناب " لقد اصطلع اهل هذه البحيرة على ان يتوجوه فيعصبونه بالعصابة "۔ ليمن "اس شهركے باشندوں نے يہ فيصله كرايا تھا كه اس (ابن الي ) كوتاج پهناويں اور اس كى سلطنت كى پڻ باندھيں''۔

امام ابن حجر عسقلاني لكصة بين كير

" او لا نهم یعصبون رؤسهم بعصابهٔ لا تنبغی لغیر هم بمتازون بها "۔ " یعنی رئیس کومنصب کینے کا دوہری دیرے کا اس کے سرپرایک پی علامت کے طور پرہوتی تھی، جودوسر نے بیس باندھ کتے تھے"۔ علامہ عنی تحریفر ماتے ہیں گئے۔

" اي فيعممونه كعما مة الملكوت"

العنی "وی باند سے کاریمطلب ہے کہ اس کے بادشاہوں کا ساعمامہ باندھا جائے"۔

مہمات سلطنت میں مشورہ کے لئے انصار نے ایک جداگانہ مکان تعمیر کیا تھا، جوستیفہ بی ساعدہ کے نام سے مشہورتھا ہے۔ یہ مارت سعد بن عباہ ہمر ذارخز رج کے مکان سے متصل تھی اورا نہی کی ملکیت بھی جاتی تھی۔انصار میں گو باہم نہایت خوز پر جنگیں واقع ہو کی تھیں اور آپی میں بخت خالفت تھی ، تاہم یہ بین نہیں ہیتہ چلنا کہسی زبانہ میں ان کے دودارالشور کی قائم ہو گئے تھے۔ یعنی اوس وخز رج تھی ، تاہم یہ بین ہیں ہیتہ چلنا کہسی زبانہ میں ان کے دودارالشور کی قائم ہو گئے تھے۔ یعنی اوس وخز رج نے اپنے مشوروں کے لئے بھی علیحدہ عمارتیں بنائی تھیں۔ آنخصرت ہوگا کی وفات کے بعد خلافت کی بحث ای تھی میں بیدا ہوئی تھی اورانصار کا اجتماع ای جگہ ہوا تھا۔

یے بجیب بات ہے کہ انصار میں اس قدر تمدن موجود ہونے کے باہ جود عور توں اور مردوں کی طہارت کا کوئی بندو بست ندتھا۔ ہجرت نبوی کے زمانہ میں اس کے بعد جو پھھ حالت تھی۔ اس کو حفر ت
عائشٹ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے گئے۔

فخر جت معى ام مسطح قبل المناصع وهو متبر زنا ... و ذالك قبل ان نتخذ الكنف قريبا من بيو تناوا مر نا امر العرب الاول في التبرز قبل الغائط فكنا نتا ذي با لكنف ان نتخذها عند بيو تنا.

'' میں امسطح کے ہمراہ مناصع بیلی جو قضائے حاجت کی جگہتی۔۔۔اور بیاس زمانہ کا واقعہ ہے جب طہارت خانے ہمارے مکا توں کے قریب نہیں ہے تھے اور ہماری

لے فتح الباری صبه کا ج۸۔ سے عمدة القاری جلد ۸ م ۲۳۰ سے سیح بخاری جلد ۱ م ۳۳۳ ہاب ماجام فی السقا مُقب ہے سے صبح بخاری ۔جلد ۲ م ۱۹۷ باب تولیئز وجل ان الذین جاؤد ابالا فک الخے۔

حالت اس معامله میں بالکل عرب قدیم جیسی تھی۔اور ہم ایپنے گھر دن میں طہارت خانے کابنانا ٹالیند کرتے تھے۔''

علامه مینی" مناصع کے تحت میں لکھتے ہیں <sup>3</sup>۔

مو اضع خارج المدينة كانو ايتبر زون فيها

'' مدینہ کے باہر چند مقامات ہیں۔جہاں لوگ قضائے حاجت کے لئے جاتے تھے''۔

تا ہم عرب میں جس متم کا پر دہ رائج تھا۔اور مردان کا بورا بورا لحاظ رکھتے تھے۔ای لئے عورتیں رفع ضرورت کے لئے باتیں تورات کو جاتی تھیں۔ عائشہ " فرماتی ہیں۔

وكنا لانخرج الإليلاالي ليل

"اورجم صرف رات كور فع ضرورت كيليّ نكلته يتفع".

انصار زراعت پیشہ بتھاور بیان کے بطی ہونے کااثر تھا۔عرب کی آبا دی دوحصوں میں منقشم تھی۔عرب حضراورعرب بدو ، بنوآمعیل میں دونوں قتم کے قبائل موجود تھے۔ نبطی اور قریش مکہ حضری عرب تھے۔ بخلاف اس کے عرب کے دیہاتوں اور جنگلوں میں جوخاندان آباد تھے۔ وہ بدویانہ زندگی بسر کرتے تھے۔انصار چونکه بطی الاصل تھے۔اس لئے ابتدا، ہی سے حضارت کی طرف راغب تتھے۔ چنانچہ یمن جا کرانھوں نے اس قدر باغات اوراراضی پیدا کی کہاولا دفخطان میں یمن کے حاکم ہونے کے باوجود کسی کے باس نہھی<sup>ت</sup>ے۔

 $e_{i}$ و ہاں سے نکل کر جہاں جہاں سکونت اختیار کی وہ تمام پرفضا اور زرخیز مقا ہات ہے $^{2}$ ۔ بیٹر ب آ کربھی انھوں نے ای طریقتہ پر بودو ہاش کی ، یعنی کا شتکاری کرتے تھے وتقریباً شالی عرب کی تمام آبا دی کا وا حد ذریعهٔ معاش تھا۔ چنانچہ خیبر وغیرہ کے متعلق صحاح میں اس قتم کی بہت ہی تصرفحت بين ملتي ہيں۔

ہم نے ابھی کہاہے کہانصار میں زراعت کا خیال نبطی الاصل ہونے کے سبب ہے تھا اس کے جموت میں کنیطی زیراعت پیشہ تھے،ہم ذیل کی روایات بیش کرتے ہیں۔

عرب مورخین کو چونکه نطبیو ں کا زیا وہ علم نہیں ، نیز وہ ان کواختلا ف معاشرت اور لہجہ و زبان کے لحاظ ہے غیرعرب بیجھتے ہیں۔اس لئے اپنی تاریخوں میں ان کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ تاجم نط کالفظان کے ہال بھی بالکل تا مانوں نہیں۔ یا قوت کابیان ہے ۔ " اما لنبط فکل لم یکن راعیا او جند یا عند العرب"
" کیمی نبط عرب کے زد یک بردہ فض ہے جو چروا ہا ہے ہی ندہو"۔

اس معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے زویک بط کے مغبوم ہی میں متمدن زندگی واقل تھی۔ البت مورضین بونان نے سیاسی تعلقات کی بناء پر نبطیوں کے حالات زیادہ تفصیل سے بیان کئے ہیں۔ ایک مورخ ان کے مختلف حالات لکھتا ہے ۔ کہ

ملک کابڑا حصہ سرمبز ہے۔اور بیظا ہر ہے کہ ملک کی سرمبز زراعت کے بغیر ناممکن ہے۔ نبطیوں کی زراعت کے ببوت کے بعد اب انصار کی کاشٹکاری کا حال سنو۔

حصرت ابوہر ریاۃٌ فرماتے ہیں<del>۔</del>۔

"وان احو اننا من الانصاركان يشغلهم العمل في امو الهم"
"اور بمار المانصارى بما يُول كوان كى زمينول كاكام طلب علم على بازر كمثنا تفا" ـ

حفرت رافع بن خدیج " کیتے ہیں "۔ "کتا اکثر اهل العدینة مز در عا " "ہم دین میں سب سے بڑے کاشتکار تھے"۔

حضرت إنسٌ ، حضرت ابوطلحهٌ كم تعلق بيان كرت بيس هير " ابو طلحه اكثر انصارى بالمدينه نخلا " "انصاريس ابوطلحسب سے زيادہ نخلتا نوں كے مالك تخے"۔

ای طرح اور بھی بہت ی جزئیات ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انصار کلیت زراعت پیشہ تھے۔ اور چونکہ مدینہ طبعی طور سے سیر حاصل مقام تھا۔ اس لئے وہاں کی آبادی کے لئے کاشتکاری اور بھی ضروری ہوگئ تھی۔ چنانچیزراعت کی کثرت اور ببیدادار کی صلاحیت کی وجہ سے مدینہ کے ہر چہار طرف جھنڈ کے جھنڈ سیکڑوں تھجور کے درخت نظر آتے تھے لئے۔

ال مجم البلدان - حوالد ذكور ع Gold Minest P. 228 ع سيح بخارى - جلدا ـ صبح الب حفظ العلم على البينا ـ جلدا ـ ص المستحر و النخل ها البينا ـ جلدا ـ ص المستحر و النخل ها البينا ـ جلدا ـ ص المستحد و النخل البينا ـ جنى تنفقوا مما تحون في قطع المستحد الوفاء ـ س المستحدي تنفقوا مما تحون في المستحدين في المس

چونکہ انصار بالکل بدوی اور دستی نہ ہتھے۔ بلکہ ان میں کندر تمدن بھی تھا۔ اس لئے ان میں زمین کی کاشت کے متعلق بچھاصول وآئین رائج ہتھے۔ مثلاً وہ جب تک یہود کے زیر اثر رہے ان کو باقاعدہ خراج اداکر تے ہتھے۔ اس طرح جب خود مدین کے مالک ہوئے تو ہر خاندان کے حصہ میں کم وہیش زمین آئی۔ جن لو توں کے پائی زمین کم تھی وہ بڑے زمینداروں سے جو تے ، بونے کے لئے کھیت لیتے ہتھے ہے۔

ای زمانہ میں چونکہ مدینہ میں کوئی سکہ نہ تھا۔ اس لئے کاشتکار کوز مین دیتے وقت رہے بتلا دیا جاتا تھا کہ کھیت میں اتنا حصہ تمہار ااور اتناز میں ندار کا حق ہوگا۔ اس میں بسااو قات کاشتکار کا نقصان ہوتا تھا۔ کیونکہ بھی ایسا ہوتا کہ کھیت سے ایک حصہ میں بیداوار ہوتی اور دوسراحصّہ بالکل خالی رہتا۔ ایخضرت بھی نے یدد کچھ کراس بےرحمانہ رسم کو بالکل اُتھا دیا ہے۔

مدیندگی پیدادار می تھجورسب سے زیادہ مشہور ہیں اور حقیقت بیہ ہے کہ وہ جس افراط اور تنوع کے ساتھ بیدا ہوتی تھی۔ ان کی نظیر عرب کے دوسر نے خطوں میں مشکل سے ل سکے گی۔ چنانچہ بعض او گول نے بیت تھیں۔ جب کہ وہاں تھجور کی ایک سوہیں تسمیں پیدا ہوتی تھیں۔ جب کہ وہاں تھجور کی ایک سوہیں تسمیں پیدا ہوتی تھیں۔ جب کہ وہاں تھجور کی ایک سوہیں تشمیل پیدا ہوتی تھیں۔ قسموں کی بیا تعداد خواہ تھے نہ ہو۔ لیکن اس میں شبہیں کہ کثیر یقیدنا تھی۔

#### شجارت :

انصاری سیرت میں بیعنوان تر تیماسب سے اخیر درجہ پر ہے۔ اس لئے ہم بھی اس کواخیر میں لکھتے ہیں۔ انسار شیارت میں کرتے تھے اور اس کے لئے خود مدینہ میں تمام سامان مہیا تھا۔ یعنی بازار موجود تھے۔ مدینہ میں یہودیوں کے کئی بازار تھے۔ جن میں قدیقا عسب سے زیادہ مشہور ہے۔ انسار اس میں جاتے تھے، یہ بازار سال میں کئی مرتبہ لگتا تھا۔ اور یہاں عرب کے مشہور بازاروں کی طرح شعرا، جمع ہوکرا ہے اسپنا اشعار سناتے تھے۔ چنانچہ حضرت حسان اور نابغہ سے یہیں ملاقات ہوگہتی۔ ہوگہتی ہوگہتی۔ ہوگہتی۔ ہوگہتی۔ ہوگہتی۔ ہوگہتی۔ ہوگہتی۔ ہوگہتی۔ ہوگہتی۔ ہوگہتی۔ ہوگہتی ہوگہتی۔ ہوگہتی۔ ہوگہتی۔ ہوگہتی۔ ہوگہ ہوگہتی۔ ہوگہتی۔ ہوگہتی ہوگہتی۔ ہوگھی۔ ہوگہتی۔ ہوگہتی ہوگہتی ہوگہتی۔ ہوگہتی ہوگہتی۔ ہوگہتی۔ ہوگھی۔ ہوگہتی۔ ہوگہتی

کیکن انصار نے صرف اس حد تک قناعت نہیں گی۔ بلکہ انہوں نے اپنے لئے یہودیوں سے علیجد و چند بازار قائم کئے۔ چنانچہ مدینہ کا سب سے بڑا بازار وہ تھا جو مہروز میں لگتا تھا آئ

ل مبخمالبلدان \_جلدے یص ۲۲۲ سے سیچ مسلم \_جلدا \_ص ۱۹۷ سے صیح مسلم بخاری زجلدا ریس ۳۱۳ بساب حاید کوه من الحشو وط فی المعزاد عذ سم زرقانی رجد ۳ رص ۹۵ هے خلاصة الوفاء یص ۴۸۱ سی خلاصة الوفاء \_ص ۲۰۰

ادرجس کے قریب بنوساعدہ کی آبادی تھی '۔ایک بازار قبامیں تھا۔اور غالبًا عمرو بن عوف کا تھا۔ یہ بازار قینقاع کے بعدلگا کرتا تھا<sup>ک</sup> ایک بازارام العیال نامی ایک چشمہ کے کنارے لگتا تھا<sup>ک</sup> ایک بازار مسجد الرابيه كے قریب تھا۔ مدید ینه كا قدیم بازارتھا اور اس كى پشت پر عنية الوداع كى بہاڑياں واقع تحمیں کے ایک بازار کا نام مزاحم تھا اور بیاوائل اسلام تک لگتا تھا تھے۔ ایک بازار بقیع میں تھا<sup>کی</sup>۔

چونکہ مدینہ میں کوئی سکہ نہ تھا ،اس کئے تجارت میں غالبًا ایک چیز ہے دوسری چیز کا تبادلہ کرتے ہوں گے۔ چنانچہ تھجور کے متعلق بہت می حدیثوں میں اس کی تصریح مکتی ے حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں محمد

'' كتانوزق تتموالجمع و هوا لخلط من التمروكنا نبيع صاعين بصاع فقال النبي للله لاصاعين بصاع ولا در همين بدر هنم'' ـ

''ہم کوا چھے یو ہے ہرتئم کے چھو ہارے ملتے تھے اور ہم کر ہے چھو ہاروں کے دوصاع کو احچھوں کےایک صاع کے عوض فروخت کرڈا لئے تھے لیکن نبی کریم ﷺ نے منع فر مایا کہ دو صاع کے معادضہ میں نہیں دیئے جائے ''۔

خرید وفر وخت کے مختلف طریقے رائج تھے۔ایک طریقہ بیتھا کہ بچلوں کوم۔ سال کے کئے بلاوزن اور مقدار متعین کئے چیج ڈالتے تھے۔آنخضرت ﷺ نے اس کواس شرط پر جائز رکھا کہوزن اور مقدار معلوم رہنا جا ہے ''۔

۔ دوسراطر یقہ بیتھا کہ خربیدار چیز کے مالک کادن بارات کو کیڑا چھولیتا تھا۔اوریبی سیجھی جاتی تھی۔ تیسری صورت ریھی کہ بائع ومشتری دونوں ایک دوسرے کی طرف اینے کپڑے بھینک ديية تنصياور پيمر منتلكو كي ضرورت نه باقي راي تي تني الد

ایک صورت بیتی کہ محجور درختوں پر ہی ہوتے تھے اور ان کا انداز ہ کر کے اس کے عوض دوسرے بھل خریدے جاتے تھے۔انگوربھی ای طرح بیچتے تھے اور اس کے معاوضہ میں تشمش لیتے تھے۔اس کو مزلبنه کہتے ہیں کے

س خلاصة الوفاء يص ٢٦٠ بي الصراحلدا\_92

ع ابن ایبڑ \_جلدا\_ص ۱۹۴۳ ل العِناص ٨٨

کے صبیح بخاری\_جلدا\_ص *۱*۸۵ ۵. الضاً ص ۲۹۸

٨ تشجيح بخاري حلدا \_ص ٣٩٥ باب لسلم في كيل معلوم

**مِ صحِح مسلم\_جلدا\_ص ۲۰۱** ول مصحح بخاري جلدا ص ٢٩١ باب بيع المؤابنة وهي بيع التمر

سے الیناً می ۲۹۶

ایک طریقہ بیتھا کہ کھیت کرایہ پراٹھائے جاتے تتھےادر مالک شرط کرلیتا تھا کہ نہروں اور نالیوں کے آس یاس کی زمین جاری اور باقی تمہاری ہوگی <sup>ا</sup>۔

ا کیک صورت ہیتھی کہ خریدارموجود نہ ہوتا۔اور چیز اس کے لئے رکھ لی جاتی۔اوراس کی ملک مجھی جاتی تھی <sup>ہی</sup>۔

ایک طریقه بیقها که مال خرید کرمشتری ای جگه فروخت کردُ التا ،اوراس سے جودام ملتے وہ بائع کودیتا۔ (ہدایہ۔۔جلد۔۳۳س۳۶)

ایک صورت رو پے بیسے کے لین دین کی تھی اور بیامرائے انصار کرتے ۔مثلاً زیدابن ارقم سے کعب بن مالک عند ابوقاوہ فی وغیرہ۔اس کاطریقہ سیہو تاتھا۔ کہلوگ ایک مقررہ میعاوے لیئے ورہم لیتے سے۔آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔ میہ ہاتھوں ہاتھ ہونا جا ہے، اُدھار تیس نے۔

بعض انصارشراب کی تجارت کرتے تھے۔ چنانچ حفرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے۔ کہ آنخضرت اللے نے ایک دن خطبہ میں فرمایا کہ

"خدانے شراب کا ذکر کیا ہے اور امید ہے کہ اس کے تعلق بچھٹازل ہوکر دہےگا۔ اس لئے تم میں سے جس کے پاس شراب ہو۔ اس کوفروخت کر کے نفع حاصل کر لئے'۔

حضرت ابوسعید '' فرماتے ہیں کہ چندروز بھی نہ گذرے تھے کہ شراب کی حرمت نا زل ہو کی اور آنخضرت گڑھ نے فر مایا کہ''اب اس کے پینے اور فروخت کرنے کی قطعی ممانعت ہے''۔ چنانچہ لوگوں نے شراب کومدینہ کی گلیوں میں بہادیا <sup>کے</sup>۔

ان ہاتوں کے بعداب اس من میں بچھ حالات ادر کن لینے جا ہیں۔ وہ فرید وفروخت میں کثرت سے تشمیں کھاتے تھے۔ حضرت ابوقاد ہ سے دوایت ہے کہ آنخضرت ہوگئانے اس کو منع فر مایا کے بعض لوگ دھو کا دیتے تھے۔ چنا نچہ حبال بن منقذ کے متعلق ہے کہ وہ اکثر دھو کا کھاتے تھے۔ آنخضرت ہوگئا کے دھو کا دیتے تھے۔ آنخضرت ہوگئا کے فر مایا کہ '' جب بچھ بیچوتو کہ دیا کرو۔ کہ اس میں دھو کا نہ جلے گا اور میں جا ہونگا تو سادن میں ابنی چیز واپس لے لوڈگا'' گے۔

بدروایت صیح بخاری مسلم اور ابوداؤو میں بھی ہے۔ لیکن اس میں حبان کا نام نبیس آیا ہے۔

ع الينا ص ١٠٣٠ بابتح يم تيج الخاضره ه الينا ص ١٩٢٣ ك سيح مسلم \_علدا ص ١٢٨ ع بدايد - جلدا - ص ٢٢٨ ل صحیح مسلم بیلدا می ۱۱۷ باب کراوالا رض بالذبیب والورق سع صحیح بخاری جلدا می ۱۲۰ سع صحیح مسلم به جلدا می ۱۲۳ کی صحیح بخاری بیلدا می ۱۲۰ باب کمیف انی النبی پیلایین اصحاب ۸ مصحیح مسلم به جلدا می ۱۳۴ باب النبی پیلایاعن الحلف فی الهیج

#### صنعت وحرونت:

جہاں تک قرائن سے پند چلتا ہے۔انسار میں صنعت وحردنت کابالکل رواج نے تھایا تھا تو شاؤہ دیا دو تا در تھا۔ چنا نچا بوشعیب انساری کے متعلق فدکور ہے کہ ان کا غلام قصاب تھا آ۔ایک انساری ہے متعلق فدکور ہے کہ ان کا غلام قصاب تھا آ۔ایک انساری نے متعلق فدکور ہے کہ ان کا غلام کو نجاری آئی تھی۔ چنا نچیا تھول نے آئے ضرت رصلی الله علیه دسلی کے لئے اس سے ایک منبر بنوایا تھا۔ جو متحد نبوی میں رکھا گیا۔ اس سے پہلے متحد نبوی میں منبر نہ تھا تی۔ قروہ بن مرو بیاضی کا غلام ابو ہند تھا تی۔

تعليم

انصار میں جہالت کی عمومیت کے ساتھ کچھٹیم یافتہ لوگ بھی موجود تھے۔ جوعر ہی میں لکہ پڑھ لیتے تھے۔ چنانچہ اسلام کے ادائل میں حسب ذیل حضرات لکھتا جانتے تھے :

سعد بن عبادہ منذر البی عمرو، ابی بن کعب ، زید بن ثابت ، رافع بن ما لک، اسید "بن محضر معن بن عدی البلوی، بشیر "بن سعد، سعد "بن رئیج ، اوس بن خولی عبدالله بن ابی منافق ، ان میں زید بن ثابت عربی کمیاتھ عبرانی میں ترید بن ثابت کے ساتھ عبرانی میں خطور کتابت کرتے تھے۔ جو خص کتابت کے ساتھ تیراندازی اور تیرا کی بھی سیکھتا۔ اس کو کلمہ اور کامل کا خطاب و یا جاتا تھا۔ چنا نچہ جا ہلیت قدیم میں دو شخص ان کمالات کے جامع ہوئے تھے۔ سوید بن صامت اور حفیر کتاب سی اسلام کے زمانہ میں بھی رافع "بن مالک، سعد "بن عبادہ ، اسید "بن حفیر عبدالله بن ابی ، اوس بن خولی ، انہی خطابات سے خاطب تھے۔

#### **→≍≍�≍≍**←

# **زمانه اسلام** انصارمیںاسلام کی ابتداء

یار باراکھاجا چکاہے کہ انصارا یا م جاہلیت میں جج کرتے تھے اور سالا نہ کمدآتے تھے۔ اس کے علاوہ باہمی خاند ہنگیوں کے باعث ان میں کمزوری پیدا ہوگئی تھی۔ اس کا بیائر تھا کہ یہووان کود بانا چاہتے تھے اور مدید کوان کے قبنہ ہے تکال لینے کی فکر کرتے تھے۔ پھرخوداوی وخزر ن میں اس قدر مناد بیدا ہو گیا تھا کہ اوی قرین کے جلف بن کے لئے مکہ آئے تھے۔ لیکن ابوجہل کی وجہ سے بیتعاقات بیدا ہو گیا تھا۔ اور کو گیا آئے تھے۔ لیکن ابوجہل کی وجہ سے بیتعاقات تاکم ندہو سے اور ان کو تا کام واپس ہونا پڑا۔ بید جو بات تھیں جن کی وجہ سے انسار کو کمدآ نا پڑاتا تھا۔

وی کم ندہو سے اور ان کو تا کام واپس ہونا پڑا۔ بید جو بات تھیں جن کی وجہ سے انسار کو کمدآ نا پڑاتا تھا۔

اہل مدینہ میں ہے جس کو حامل وی کی زبان سے دعوت اور قرآن مجید کی آیا سے سننے کا اتفاق ہوا۔ وہ سوید بن صامت تھا۔ سوید قبیلہ مرد بن عوف میں ایک ممتاز آ دمی تھا۔ اور چونکہ صحت جسمانی ، شرافت نسب اور شاعری کا جامع تھا۔ اس لئے اس کے قبیلے والے اس کو عام عرب کی عادت کے مطابق کامل نسب اور شاعری کا جامع تھا۔ اس لئے اس کے قبیلے والے اس کو عام عرب کی عادت کے مطابق کامل کے اللہ ہوں کہ تا ہے تو آئے ضرب کی عادت کے مطابق کامل میں اس کے تا میں وی میں برائ بھی میں آئے تی تو تی میں دیا تھی ہوں ہوں گئے خوار سے گئے نے فر ما کا تا تا ہوں کو خوال نے خوال کو خوال کا کہ نے خوال کے خوال کے خوال کے خوال کا کو کامل کے خوال کی خوال کے خوال کو کھوں کی خوال کے خوال کو خوال کے خوال کے خوال کے خوال کے خوال کے خوال کے خوال کی خوال کے خو

ے مقب سے بھارے میں۔ وہ میں مروں سر سے مدیوں وہ سرت میں ہے۔ اسلام کی بلیغ س کر بولا کہ''جو تمہارے پاس ہے۔وہی میرے پاس بھی ہے''۔آنخنسرے ﷺ نے فرمایا : ''تمہارے پاس کیا ہے'' اکہا صحیفہ کقمان ، ارشادہوا۔'' مجھ کو سناؤ''۔اس نے پھھ سنایا تو آنخضرے عصر نے خشنہ میں کا کے اور فرمان

ﷺ نے خوشنو دی ظاہر کی اور فرمایا:

''میہ بیان ایس اس بیمی بہتر چیز ہاور وہقر آن ہے''۔اس نے قر آن سناتو بہت بہند ایا ۔ایکن نتیجہ سرف اس قدر نکا ایہ کہارن ہشام کے قول کے مطابق

" فلم يبعد منه " - "ين " وواسلام سنادور تين ريا" -

کہ ہے مد<sub>ین</sub>ہ والیس ہوا اور وہاں خزرج نے اس کولل کردیا۔ ممرو بن عوف کا گمان ہے کہ وہ سلمان مرا ۔ یہ بعاث ہے کی کاواقعہ <sup>ا</sup>ہے۔

اس کے بعدابوالمیسر انس بن رافع ،عبدالاشہل کے پندآ دمیوں کو لے کرجن میں ایاس بن معاذ بھی بتھے ،قرایش سے ساف قائم کرنے کے لئے مکہآ کے۔آئنضرت ﷺ کونبر : وٹی تواس مجمع کے پاس نشریف کے گئے۔اوراسلام کی دموت دی۔قرآن مجیدکوئن کرایاس جواہمی کمسن تھے اول اُسٹھے کہ ''تم جس کام کے لئے آئے ہو یہاں ہے بہتر ہے''۔ابوالمیسر نے میشکرایاں '' کے پچھ کنگریاں بھینک ماریں۔وہ خاموش رہاورمدینہ بینج کروفات یائی۔

آنخضرت ﷺ کی اتی در کی صحبت میں ایاں "نے اسلام کو جو پہھے تہم تھا تھاوہ اس سے طاہر بے کہ مرتے دفت وہ برابر تبہیر کہتے اور خدا کی حمد لوگوں کو سناتے رہے۔ اس وجہ سے ان کے قبیلے کے لوگ ان کومسلمان جمجھتے تنے لیے اور بے شک وہ مسلمان بھی تنھے۔ رضبی اللہ تعالیٰ عند

ابن داضح کا تب مبتی نے کھا ہے کہ ایاس اوسیوں کے ساتھ آئے تھے اوران کے ہمراہ اسعد بن زرارہ بھی ہتے ۔ لیکن بھارے خیال میں بیان کی فلطی ہاوی جس مقصد ہے آئے تھے وہ بید تھا کہ خزرج سے مقابلہ کرنے کے لئے قریش کے حلیف بنیں ۔ اس بناء پر وہ خزرج کے کس آ دی کو ایپ ساتھ نہیں لا سکتے تھے ۔ اور چونکہ اسعد بن زرارہ بنونجار سے تھے جوخزرج کا ایک خاندان تھا۔ اس لئے ان کا ساتھ آ نا کیونکر ممکن تھا؟ بیصرف بھارا قیاس نہیں ہے۔ بلکہ واقعات بھی اس کی تائید کرتے ہیں ۔ جنگ معیس اور معزس میں جب اوس نے فلک تی تھے۔ اور کے تھے اس کی تائید کرتے تھے۔ کیکن کس طرح گئے تھے اس کی جوز ہیں ہے صفف کا تعلق قائم کرنے مکہ شے لیکن کس طرح گئے تھے؟ اس کا جواب این اشیر کی زبان سے سنتا ہے ہے۔

"واظهر واانهم يريدون العمرة وكانت عادتهم انه اذاار اداحدهم العمرة اوالحج لم يعرض اليه خصمه ويعلق المعتمر على على بيته كو انيف النخل ففعلو اذلك".

''ادرائهون (اوس) نے اسٹ کے لئے بات وقت ) ظاہر میا کہ وہ ممروی مرش سے بارے میں اور میان کی عادت تھی کہ: سب کوئی نج یا عمرہ کی فرض سے جاتا تو دشمن اس سے تعرض نہ کرتا تھااور عمرہ کرنے والا اینے ورواز و پر تھجور کی نجڑیں کاٹ کرلٹاکا ویتا تھا۔ چنا نچہان کو گوں نے بھی جڑیں لڈکائی تھیں''۔

جب اوس دخررت کی باجمی عداوتوں کا میہ حال تھا تو کھروہ ایسے اہم معاملہ میں دوسر \_\_ ناندان کے آدمی کو کیونکر ساتھ اوکٹے تھے؟

امل میہ ہے کہ بھار ہے مورخ نے دوجدا گاندواقعات کوایک واقعہ بھے لیا ہے اورای وجہ سے خلط میحت ہوگئے ہے۔ خلط مبحث ہوگیا ہے۔ چنانچے انہوں نے آگے چل کرلکھا ہے کہ 'میتمام لوگ مسلمان ہو گئے تھے'۔ حالانکہ جس جماعت میں ایاس تھے۔اس میں ہے ایک تنافس بھی مسلمان نہیں ہوا۔اورخودایاس نے بھی علانیا اسلام کااظہار نبیں کیا۔ بلکہ کنگریاں کھا کر جب ہور ہے۔ اور سب کے ساتھ مدینہ دائیں گئے ۔ گئے ۔ ہمارے مورخ نے اس داقعہ اور عقبہ اولی کی بیعت کوایک ہجھ لیا۔ حالا نکہ ان دونوں میں کم از کم ایک سال کافصل ہے عقبہ اولی میں اسعد بن زرارہ بے شک موجود نتھے۔ لیکن اس وقت ایاس بن معادّ کا بیتہ تک نہ تھا۔ کیونکہ وہ بنگ بعاث میں فوت ہو تھے تھے۔

اس خلطی کی ایک وجدادر بھی ہے۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ انصار میں اسے پہلے کون سے حسب مسلمان ہوئے ؟ بعض لوگوں نے رافع بن مالک زرتی اور معاذ بن عفرا ، کانام لیا ہے۔ بعض اسعد من زرارہ اور ذکوان کو پہلامسلمان بھے ہیں اور بعض جابر بن عبدالله بن رباب کو اولیت کا مستحق جانے ہیں ہے۔ اور بعض جابر بن عبدالله بن رباب کو اولیت کا مقصد جانے ہیں ہے۔ این واضح نے غالبًا دوسری جماعت کا ساتھ ویا ہے لیکن اس سے اولا تو ان کا مقصد حاصل نہیں ہوا یعنی بین لکھ سکے کہ اسعد بن زرارہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ دوسر اس سالم مجول کیا۔ دوسر اس سالم مجول کیا۔ دوسر اس سالم مجول کیا۔ دوسر اس سالم بین کی تشویش واسطراب سے بدر جہا موضین کی تشویش واسطراب سے بدر جہا نے دہ موضین کی تشویش واسطراب سے بدر جہا نے دوسر خال ہیں۔

### بيعت عقبه إولى :

یہ بیعت درحقیقت انصاد میں اشاعت اسلام کا دیبا چھی۔ آنخضرت ﷺ،ابتدا ،اسلام کا دیبا چھی۔ آنخضرت ﷺ،ابتدا ،اسلام کی نہایت خفی طور پراشاعت کرتے تھے۔لیکن جب اس پربھی مشرکیین کا بغض و حناد برحتا گیااورا سلام کی ترقی کی راہ میں زکاوٹیں پیدا ہونے لگیس۔ نو آنخضرت ﷺ نے تو حید کا وعظ ملی الا ملان شروع کر دیا۔ اور جمنہ ،عکاذ اور ذی المجاز وغیرہ میں جا کر عرب کے دیگر قبائل کے سامنے دین اللی کی منادی شروع کی اور اپنے کوان کے وطن چلنے کے لئے چیش کیا۔لیکن بار بارکی تحرار کے باوجود کچھ تھجہ نہ نکلا چنا نچہ آپ اس عرصہ میں جن قبائل کے پاس آشریف لے گئان کے نام یہ ہیں :

عامر بن صعصعه ، محارب ، فزاره ، غسان ، مرة ، صنیفه سلیم ، عبس ، نضر نکا ، کنده ، کلب ، عارث بن کعب ، عذره ، حضارمة محمد

لیکن جب خدا کواپنے دین کوغالب آنخضرت ﷺ کی مدداورآپ سے جو پیچھ دعد ہے گئے۔ 'تھے۔ ان کے بورا کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے آنخضرت ﷺ کوانصار کے جیموں میں پہنچادیا۔ جو ایام نج میں بمقام منی نصب تھے۔ انصار کا بیگروہ جس کی تعداد ۲یا ۸ بیان کی جاتی

لے میں قابن بشنام ۔ جلدا یص ۴۳۳ میں این معدبہ جلدا پشم ارمس ۴۶۱ میں قررقانی : جلدا یص ۱۳۳ سمی زالمعادا بن قیم ۔ جندائس ۴۰۵ ہے۔ قبیلے خزرج سے تھا آ۔ آپ نے ان کودین النہی کی دعوت بی اور قرآن بجید کی چندآ بیتی سنائیں آو سب کے سب مسلمان ہو گئے اور آپ ہے مدد اور نصرت کا وعدہ کیا اور یہ کہا کہ ہمارے درمیان ہا جمی لڑائیوں کی وجہ سے خت عداوت بھیلی ہوئی ہے۔ اس لئے پہلے ہم کوان نزاعوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ پھر آپ کواپنے بال بلائیں گے۔ اور آئر موجود و حالت میں آپ تشریف لے گئے تو کامیا لی کی تجھزیادہ امیر نہیں اور ہم آئندہ سال آپ کے پاس پھر آئیں گے۔

ميخضر جماءت سب ذيل استاب پرمشمتل تقي

اسعد بن زراره، عوف ً بن حارث بن عفراء ، رافع بن ما لک ،قطبه ً بن عامر بن صدیده ، مقبه ً بن عامر بن نابی ، جابرً بن مبدالله بن ریاب ع -

اس امر میں انتلاف ہے کہ اس جماعت میں سب سے پہلے کن بزرگ نے اسلام کی دعوت کو لیک کہا تھا؟ ابن کلبی اور ابونعیم نے رافع بن مالک کو پہلامسلمان سمجھا ہے کے اور طبقات میں اس کی وجہ بید بیان کی گئی ہے کہ مسجد بی زریق میں سب سے پہلے قرآن پڑھا گیا ہے۔ قاضی ابن میر اس کی وجہ بید بیان کی گئی ہے کہ مسجد بی زریق میں سب سے پہلے قرآن پڑھا گیا ہے۔ قاضی ابن میر البرین میدالتہ بن ریا ہے کی نسبت گمان کیا ہے تھے۔

مغلطانی نے اسعد بن زرارہ اور ؤکوان ابن عبد قبیس کوسب پر مقدم رکھا ہے ''ساور آیک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ سب ہے پہلے معادٌ ابن عفرا ونے بیعت کی تھی '' سکین اسل یہ ہے کہ اس کا فیصلہ بہت مشکل ہے اس کئے ہم بھی مساحب طبقات کے ساتھ کل کرصرف اس قدر کہتے ہیں کہ لمہ یک قبلہ ہم احلہ تعنی ان او کول ہے بل اورکوئی مسلمان نہیں ہوا تھا۔

لبعض لوگوں نے اس تعداد میں دوآ دمیوں کااورانسافہ کیا ہے۔ وہ دویۂ رک میو نیک ابوالہ پینم کئی ان القیباان اور موج بن ساعدہ النیان مید دوتوں خزرت نے فہیل سے نہ نئے۔ بلکہ اوس سے تنجے اور یہ یفنینا معلوم ہے کہ اس جماعت میں قبیلہ اوس کا ایک آ دمی بھی موزود نہ نفاہ علامہ این قیم لکھتے ہیں کے

" لقى عند العقبة فى الموسم سنة نفر من الانصار كلهم من الخورج" - " " تخضرت عند أن في الموسم سنة نفر من الانصار كلهم من الخورج" - " تخضرت عن في في المدت المراق المر

الے زرقائی مطلقا میں ۳۱۰ سیل طبقات این معد مطلقات ۳۱۰ سیا ۱۳۳۳ سیا ۱۳۳۳ سیا ۱۳۳۳ سیا ۱۳۳۳ سیا ۱۳۳۳ سیا ۱۳۳۳ سی مین از رقائی به میدارس ۲۳۱ سیا طبقات میں ۱۳۰۱ سیا سیا سیا بیار درجاندارس ۲۰۰۱ در زرقائی مطلقا میں ۱۳۰۱ سیار در الفالیا میلادی سیاری ۲۰۰۹ سیار ۱۳۰۹ سیار در دانوی در میلادارس ۲۰۰۹

"قال ابن اسحاق وهم فيما ذكر لى ستة نفرمن المحزرج" لله " الناحاق كاتول بكرية المحردة كاتول من المحردة كاتول من المناطقة المناطقة

" فاسلم منهم ستة نفرو كلهم من الخزرج " \_ ( : رَانَ في بِدا إس ٣٦٠)

" نیں ان میں ہے ٢ آ وی مسلمان ہوئے جوسب کے سب خزر رہی ہے"۔

بعض لوگوں نے عبادہ من صامت کا جائز بن عبداللہ بن ریاب کے بجائے نام لیا ہے۔ لیکن بیدہ خیال ہے جس کی خود حضرت عبادہ نے تر دید کردی ہے، چنانچے فرماتے ہیں ہے۔ "کنت فیصل حضر العقبة الاولی و کنا اثنی عشر رجلا"۔

'' میں ان لوگول میں ہوں جوعقبہ اولی میں موجود منتھ ادر ہم بارہ آ دمی منتظ'۔

صیح بخاری بین حضرت عباد ہے۔

"انا من النقباء الذين بايعوا رسول الله علي "\_

" بين النافة بالين بول جنهول في الخصرت عليه سن الله من المحال.

اوریه نظاهر ہے کہ 11 آومیوں ن انعداد دہھارے موزودہ متوان ہے ایک سال بعد پوری رونی ہے وسلامہ این انٹیر وحضرت مباوزہ کے صالات میں کلصتے تیں کے

" شهد العقبة الاولى والثانية "\_ "انهول في مقباه لى اورتانية من تركت كي"-

اس مقام پریہ بات کاظ کے قابل ہے کہ ذکورہ بالاروایتوں میں جس عقب اولی اور تائیے کاذکر

آیا ہے دہ ہمارے بزد کیک تائید اور تالث ہے ، پہلی بیعت ہمارے بزد کی وہ ہے جس کا ہم موجودہ منوان
میں تذکرہ کررہ ہیں اور اس کا ہمارے مستفین رجال اور موزمین کے بال کوئی نام بیس اصل ہے ہے کہ
مقب میں افسار نے ۲ مرتبہ بیعت کی ہے ، پہلے سال ۲ آ دمی تھے۔ دوسرے سال ۱۲ ،اور تیسرے سال ۲ ، اور خسساحة فی کے ہموزمین ۱۲ اور قسم بی بیعت کو عقبہ اولی اور وی کی بیعت کو عقبہ تائید کہتے ہیں۔ والا هشاحة فی الا صبط الاح کی بیعت کو عقبہ اولی اور وی کی بیعت کو عقبہ تائید کہتے ہیں۔ والا هشاحة فی الا صبط الاح کی بیعت کو عقبہ اولی اور وی کی بیعت کو عقبہ تائید کہتے ہیں۔ والا هشاحة فی ماری تائید ہیں ہم نے جو تقسیم کی ہے ، وہ زیادہ صاف اور واضح ہادر ملامہ این جرمسقال کی بیمی

"ان الا نصار اجتمعو ابالنبي ١٠٠ ثلث مرات بعقبة مني" ـ

ا بیات این بشام بعد این ۱۳۳۶ منداین طبل بیطلدی میس ۱۳۳۳ میلین نفاری معددایش ۱۳۵۰ میلیدی میسادی میسادی میسادی م بیاب بغود الکیاری اللبی افزار به مفتاه و بیاجه و مقبد میسی اسد الفاجه به بعد ۱۳ میساده ۱۰

"انصارة تخضرت الله الشائي كالحاني من امرتباط".

علامہ ابن اثیر نے بھی ہماری تقتیم ہے موافقت طاہر کی ہے اور لکھا ہے کہ بعض لوگ اس بیعت کوجس میں ۲ آدمی شامل تھے عقبہ بین کہتے ہیں ، بلکہ صرف ۲ بیعتوں کا نام عقبہ رکھتے ہیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ

یہ ہمارے مورنیین کی اصطلاح میں عقبہ اولی ہے۔ یاد ہوگا کہ گزشتہ بیعت میں انصار نے آنخضرت ﷺ ہے دوسرے سال آنے کا وعدہ کیا تھا۔ چنا نچہان لوگوں نے مدینہ پہنچ کراسا ام کی دعوت دی تو اس کا میہ اثر ہوا کہ پچھلوگ مسلمان ہوئے اور اکثر گھروں میں آنخضرت ﷺ کا چے جا ہونے لگا ۔۔

دوسرے سال ان ۲ آ دمیوں کے ساتھ ۲ مسلمان اور ساتھ دہو گئے اور ۱۳ اسحاب کا مقدس قافلہ حامل وحی ورسالت کی زیارت کے لئے مکہ روانہ ہوا۔

يبال ٱلخضرت ﷺ ہے مقبہ میں ملاقات ہوئی اوران شرا نظ پر بیعت کی گئی۔

(۱) شرک نہ کریں گ۔ (۲) چوری نہ کریں گ۔ (۳) زنانہ کریں گ۔ (۳) اولا دکولل نہ کریں گ۔ (۵) کسی پر بہتان نہ با ندسیس گ۔ (۱) آخر ضربت ﷺ کی انہی باتوں میں نافر مانی نہ کریں گے۔

چونکہاں وقت تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔اس لئے ان شرا دکا میں اس کا تذکر ہنیں۔ آنخضرت ﷺ نے بیعت لینے کے بعد فریایا : ''اگرتم اس عبد کو بورا کردو گے تو تم کو جنت ملے گی ، ور نہ ضدا 'واختیار ہوگا ،خواہ 'نشت کر ہے خواہ عذا ہے دے'' کے

۱۳۶۰ تا مندابن منبل علد ۵ سر ۲۲۳ ۱۳۸۰ تا میرت این بشام مطلده دس ۲۳۳

ال طبقات أنن معدرجلدا يشم ارس ۱۳۰۰ على طبقات لين معدرجلدا ، ممارس ۱۳۸

سعد " بن زرارہ کے مکان میں اُترے اور قرآن مجید کی تعلیم شروع کی <sup>لی</sup> اہل مدیندان کو مقری کہا کرتے ہتے ہی

اس کے ساتھ ہی نماز کی امامت بھی انہی کے سپر دہوئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انعمار اپنی دریہ یہ بہتی عداوتوں کے باعث ایک دوسرے کے جھیے نماز پڑھنا پہند نہیں کرتے تھے کے غرض حضرت مصعب "ک مدینہ بہتے جانے سے اشاعت اسلام میں نہایت نمایال ترقی ہوئی اور سب سے بڑی کامیا بی یہ ہوئی کہ حضرت سعد بن معاف "اور اسید بن حضیر نے دسن اسلام اختیار کیا ، یہ دونوں بزرگ قبیلہ عبدالاشبل کے سردار تھے۔

### سعدٌ بن معاذ اوراسيد بن حفيسر "كااسلام:

مصعب "بن عمير نے اسلام کی منادی کا پيطرز اختيار آيا تھا کدا معد بن زرارہ "ئے بہم اہ ج قبيل ميں بات اور و بال جولوگ مسمان ہوتے ان ہے باتيں کرتے اور اسلام کی تبليغ کرتے ہے۔ ایک روز عبد الاشہل اور ظفر ایک محلّ میں گئے تو چونکہ سعد بن معاذ اہمی تک مشرک تھے۔ان کو خت ناگوار ہوا ہمیکن سعد بن زرارہ کی وجہ ہے کچھ بول نہ سکے۔سعد بن معاذ"،اسعد" بن زرارہ کے خالے زاد ہمائی تھے۔ تا ہم اسید بن خفیرے کہا کہ "تم جا کر مصعب کو منع کروکہ وہ آئندہ ہے بھارے کمز وراوگول کو بیوتوف بنانے نہ آئیں "۔

اسید نے نیز ہ اُٹھایا اوراس باغ میں آئینچے جہال مصعب "چند مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہتے۔ اسعد بن زرارہ" نے کہا: ''ویکھنا! جانے نہ یا کیں! بیا پی تو م کے سردار ہیں' ۔ مصعب " نے جواب دیا ''اگروہ بیٹھیں گئو میں گفتگو کروں گا''۔ اسید بن تھیسر نے آتے ہی نہایت تخت گفتگو کی جس کو حضرت مصعب " نے نہایت متنانت ہے سنا اور کہا '' آپ بیٹھ کر میری باتھ یا تیں ک اگر بہند ہوں تو قبول فرما ہے گا۔ ورندآپ کو اختیار ہے' ۔ اسید نے کہا

''تم نے انساف کی بات کہی''۔اس کے بعد نیزہ گاڑ کر بینہ گئے۔ حضرت مصعب '' نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآن کی پڑھآ بیتیں سنا نئیں۔ا ثنائے تقریر ہی میں اسید پر جادہ چل چکا تھا، قرآن ختم ہوا تو ہوئے۔ ''کتنااحچھا کلام ہے''۔ پھر بوچھا۔''اس بین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے''' فرمایا : ''غنسل کیجے ، کپنے رہوئے ، پھرکلمہ پڑھ کرنماز پڑھے''۔اسید نے انہو کرخسل ایا ،اور کپڑے پاک کرے دوراعت نماز پڑھی ،مسلمان ہونے کے بعد یو لے۔'' ابھی ایک آ دی ہاتی ہے ، اگروہ مسلمان ہو گیا تو تمام تو مسلمان ہوجائے گئ'۔ بیہ کہدکر نیز ہلیا اور سعد بن معاذ کے گھر پہنچے۔ وہ چند آ دمیوں کے ساتھ بڑنے ہوئے تھے۔اسید کے چہرے پراسلام کا جونور چمک رہاتھا ،اس کو و کھے کر یو لے کہ'' واللہ! اب وجیم ونیمن'۔

اسیدان نے مانے بائر کھڑ ہے ہوگئے۔ عدنے کہا '' لیا ہوا'' جواب دیا ہ' میں نے اس نے اسٹولوں ،اوران نے فدار نے بائر کھڑ ہے ہوسلما اُقدیمیں پایاادر بھے بیمعلوم ہوا ہے کہ بوطار نے ،اسعد استعد کر بار نے بار ہے ہیں جس سے ان کا منشا پہماری تو ہیں ہے۔ کیونکہ اسعد تمہار نے طالہ زاد بھائی ہیں۔ سعد '' بن معاہ نے ساتو غصہ ہے ہے تاہ ہو گئے اور نیز ہ لے کرنہایت تیزی ہے بائ میں پہنچے ، وہاں کچھ بھی نہتی نہتی ہے صعب '' اور اسعد '' بین زرارہ نہایت اس وسکون ہے اپنے میں بہنچے ، وہاں کچھ بھی دہتی ہیں استار شروع کی جواسید کر بھی جسم ہے ، معشرت مصعب '' نے ان کے وہی جوابات دیا اور آن ساتیا جس کو سنتے ہی سعد بین معاذ '' کامہ شہادت بکارا کھے۔

وبال سه مان والبس موئرة عبدالا شبل في كها" اب وه چبره نبين" مسكر سهوك او وال سه بوكر من كر سه بوكر او وال سه بوجها من نتم مير سبار مين كياجات او السبائل المناه المراس مير والرجم ميل ب ناو و سائب الراس و مردول من المان ناو و سائب الراس و محمد ماير كيمن" ما كبا " تو يُح مجمعة مهارى مورتول اور مردول من المان ناو مردول من المان ناو ترام مين المان من المادران كرسول برايمان نداا و "

معرت عدا کا میدالاتهل میں جواثر تقااس کا پیدیجوا کہتمام مردوزن شام ہوئے بو نے مسلمان تو کئے ہاہ راست عدا اور مصعب ما معدین زرارہ آئے مکان میں منتقل ہوں اور مب ماتھول کراش میت اسلامی خدمت انجام دینے گئے گ

اس کا بیراٹر ہوا کہ انسار کے تمام خاندانوں میں اسلام نبایت سرعت سے چیلے انگا۔ ابن سعد '' لکھتے ہیں۔''

" كمان منصب بياتي الانصار في دورهم وقبائلهم فيدعوهم الى الاسلام ويقراء عليهم القرآن فيسلم الرجل والرجلان حتى ظهرالاسلام و فشافي دور انصار كلها والعوالي "- "مصعب" انسار کے گھروں اور خاندانوں میں جاکر ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور قرآن ساتے تھے۔ چٹانچیان میں ایک دوآ دمی مسلمان ہوجایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اسلام بالکل ظاہر ہو گیااور انصار کے تمام گھروں اور بالائی حصوں میں پھیل گیا"۔

قبیلہ خزرج میں تو پہلے ہی سے اسلام اشاعت پاچکا تھا ،سعد بن عبادہ سمردارخزرج کے ایمان نے اور بھی لوگوں کومتوبہ کردیا ،اوراب ا ایمان نے اور بھی لوگوں کومتوبہ کردیا ،اوراب ا ن کی تعدادروز بروز بروضے لگی ۔البتہ امیہ بن زید ،هلمہ ،واکل اوروا تقب (اوس اللہ )ابوقیس بن اسلے کی وجہ سے بدراوراً حد تک رکے رہے ۔۔



# ببعت عقبه كبير

آخر وہ وفت آگیا کہ اسلام کا خدائے قد وس اپنے بورے جاہ جلال اور اس کی آتشیں شریعت اپنی پوری آب و تاب ہے تمایاں ہو۔ مدینہ میں حضرت مصعب '' بن محمیر نے اپنے چندروز ہ قیام میں جو کامیا بی حاصل کی و ہ در ' قیقت اسلام کی سب سنانمایاں فتح تقمی ۔

چنانچہ نج کے زمانہ میں جب وہ مکہ کے اراد ب سے روانہ ہوئے ان کے ساتھ اوس و خزرج کادہ مقدس قافلہ بھی تیار ہوا جو گوتعداہ کے لحاظ ہے تو صرف چند نفوس سے عبارت تھا۔ تا ہم ان کے جوش وولو لے نے وہ منظر پیش کیا کہ روم وفارس کی ملطنتیں بھی زیر وزیر ہو کئیں۔

اس اجمال کی تفصیل میہ ہے کہ انسار کا قافلہ جس میں کا فراور مسلم دونو ہے تہ کیک تصاور جس کی تعدادہ و دیتھی لیے ذوالحجہ نے مہینہ میں مکہ آیا گیے اور سنی میں وقبہ کے قریب تقیم ہوا۔ اس اثنامیں ہرا ، بن معرور رئیس خزرج کو آئخضرت ہے بیئے ہے ملنے کی ضرورت چیش آئی ۔ برا ، مصعب کے ہاتھ پر ایمان الائے تھے اور تمام مسلمانوں کے خلاف عب کی سمت نماز پڑھتے تھے۔ (اور مسلمان اور خود آنخضرت الائے تھے اور تمام مسلمانوں کے خلاف عب کی سمت نماز پڑھتے تھے۔ (اور مسلمان اور خود آنخضرت

لوگ ٹو کتے اور مام جماعت کی مُٹالفت پِران کو بُرا کہتے تھے۔ ٹیکن وہ اپنی رائے پر نہایت شدت ہے مل پیرا تھے۔ لیکن مکہ پہنچ کر ریہ خیال پیدا ہوا کہ شایداس ممل میں مطلی ہوئی ہو۔ چیا تھے۔ ہب بن مالک ہے کہا کہ ہم کوآنخصرت ﷺ کے پاس چلنا جا ہے۔

اس قدر آنفتگو کے بعداصل مسئلہ پیش ہوا۔ برا، " نے کہایا نبی اللہ! میں اس نفر میں مسلم مان ہوئرا کا ہ ، و ب اور میراخیال ہے اعب کی طرف بیشت کرنے کے جائے میں اس کی طرف رخ آرے نماز پڑھوں اور میں ابیا کرتا :وں لیکن میرے ساتھی مخالفت کرتے ہیں۔اب آپ جو یکھار شادفر مائیں۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا : "تم ایک قبلہ پرضرور رہو الیکن ابھی صبر کرنا چاہئے '۔ چنا نچہ برا ،اس ک بعد ہے شاتم کی طرف زی کر کے نماز پڑھنے گئے۔عون بن ابوب انعماری نے اس واقعہ کوایک شعر میں نظم کیا ہے۔

کتے ہیں ۔۔

### ومنا المصلى اول الناس مقبلا على كعبة الرحمن بين المشاعر

حضرت برا، "ئے ساتھ انعمار کے ایک اور رئیس عبداللہ بن عمرو بن حرام بھی اس جماعت کے ساتھ آئے تھے اور اب تیک شرک تھے۔ انصار نے بنفیہ طور سے ان کو اسلام کی تبلیغ کی اور وہ بھی مسلمان : و کے لئے

جے سے فار نے ہوئے کے بعد آنخضرت سیجئے نے ایک رائے مقرر کی کی اور تہائی رات و بد کا کے مسلمان عقبہ کی کھائی میں ایک رات درخت کے بیچے جمع ہوئے آپ حضرت عباس کے ہمراہ تشریف لائے اور حسب ذیل گھ تگوہوئی۔

حضرت عباس نے کہا گروہ خزرج ! محمد ﷺ ہم میں جس درجہ کے آدی ہیں اس ہے ہم ہمی جس درجہ کے آدی ہیں اس ہے ہم ہمی جس واقف ہواور ہم نے ان کی حفاظت میں کوشش کا کوئی وقیقہ اُٹھانہیں رکھا ہے۔ اگرتم اپنے وعدوں کو بورا کر سکتے ہواوران کوڈشمنول ہے بچا سکتے ہوتو بہتر ،اورا گران کوچھوڑ و بنے کا ارادہ ہے تو ساف ساف ای وقت کہددو۔ کیونکہ یہاں ووا پی تو م میں نہایت مامون اور مصنون ہیں۔

انصار نے کہا ہم نے تمہاری گفتگوشی۔اب یارسول اللہ کھٹی آپ فرمائے اور جو کہوا پنے لئے اورا پنے خدا کے لئے لیاند ہوائی کو لیجئے۔اس درخواست پرآئخضرت ﷺ نے آگام کا آ غاز فرما یا اور قران مجید شنا کر اسمام می دعوت وی اور فرمایا کہ ' میں تم سنداس شرط پر منظ مت لیترا ہوں کہ میری مفاتلت اپنی جانوں نے برابر کروگڑ۔

حسرَت برا آبان معرور کیس فرزن نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بشک ہم آپ کی ای طر حفاظت کریں گے۔ آپ ہم ہے ہیعت لیس گے۔ ہم نسلا بعد نسل سپر کراور جنگا ہو واقع ہوئے ہیں۔ برا آباہمی گفتگو کر ہی رہے ہے کہ اوالہیشم ' ہن التیباان ہوئے۔ یارسول اللہ! ہم یہودیوں کے ہم عبد ہیں اوراب ہم اس کو قطع کردیں گے۔اس بنا براگر آپ بھی غلبہ پائیں تو کیا ہم کوچھوڑ کراپنے قوم میں جاملیں گے۔آنخضرت ﷺ بیئن کرمسکرائےاور فرمایا :

" بل اللم اللم! والهدم الهدم! انا منكم وانتم منى! احارب من حاربتم واسالم من سالمتم ".

'' بلکہ میراخون تمہاراخون اور میرا ذمہ تمہارا ذمہ ہے! میں تم ہے ہوں اور تم مجھ ہے ہو! تم جس ہے لڑو کے میں بھی لڑوں گا اور جس ہے تم صلح کرو کے میں بھی صلح کروں گا'۔

حضرت عباس بن عباد ہ بن نصلہ انصاری نے کہا، گروہ خزرج ! حمہیں خبر ہے کہ تم ان ہے کہ تم کی جنگ پر بیعت کررہے ہو! خوب بجھ لوکہ اس میں تبہاری جاکدادیں ضائع ہوں گی اور شرفا آل ہوں گے۔اگر ایسی حالت میں تم نے ان کوچھوڑ اتو خدا کی متم ایس میں دین ودنیا دونوں میں رسوائی ہے۔اگر تم این عہد پر قائم رہاور وعدہ کو پورا کیا۔ تو دین ودنیا دونوں میں رسوائی ہے۔اگر تم این عہد پر قائم رہاور وعدہ کو پورا کیا۔ تو دین ودنیا دونوں میں بہتر ہے اور اس کوتم حاصل کر کتے ہوا۔

یہ باتیں نہایت جوش میں ہورہی تھیں اور نوگوں کی آوازیں کسی قدر بلند ہوگئی تھیں۔حضرت عباسؓ نے کہا '' آوازیست کرو، کیونکہ مشرکین کے جاسوں ادہراُدہر پھرر ہے ہوں گے اورتم میں ہے ایک خض نہایت اختصار کے ساتھ گفتگو کرئے'۔

حضرت اسعد "بن زرارہ اللہ مقصد کے لئے سنا نے آئے اور کہا، محمد! تم اپنے رب کے لئے سنا نے آئے اور کہا، محمد! تم اپنے رب کے لئے جو جاہو مانگو، پھر ہم کو بتنا اؤ کہ ہم کوتم ہے اس کا اجر کیا بط گا۔ آنخصرت ﷺ نے فرمایا :

''تم ئے خدا کے متعلق میے کہتا ہوں کہتم اس کی عبادت کر واوراس ہ شریک سی کو نہ کھیرا ؤ ،اوراس ہ شریک سی کو نہ کھیرا ؤ ،اوراپنے اوراپنے اسحاب کے لئے میہ چاہتا ہوں کہ ہم کو پناہ دو ،مدد کر و ،اور جس طرح جانوں کی حفاظت کرتے ہو، ہماری بھی کر و' '۔

انسارنے کہا آگریہ تمام ہاتیں کریں تو ہم کوکیا ملے گا؟ ارشادہوا "جنت"۔ بولے، "توجو کچھ آپ جا ہے۔ اور اسلام ہیں " اور جو کچھ آپ جا ہیں ، ہم اس کے لئے راضی ہیں " اور جو کچھ آپ جا ہے۔ ہم اس کے لئے راضی ہیں " اور جو کچھ آپ جا ہے۔ ہم اس کے لئے راضی ہیں " اور جو کھھ آپ جا ہے۔ اور ہم اس کے لئے راضی ہیں " اور جو کھھ آپ جا ہے۔ اور ہم اس کے لئے راضی ہیں " اور جو کھھ آپ جا ہے۔ اور ہم اس کے لئے راضی ہیں " اور جو کھھ آپ جا ہے۔ اور ہم اس کے لئے راضی ہیں " اور ہم کو کھا ہم اس کے لئے راضی ہیں " اور ہم کھی اس کے لئے راضی ہیں " اور ہم کو کھا ہو گا ہے گا ہو گ

شعتی کہا کرتے تھے کہا تنامخضراور بلیغ خطبہ آج تک نہیں سُنا گیا کے

خطبہ ہم ہوئے ہوئے ہو ہوگ بیعت کے لئے ہر سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہرا ہ بن معرور نے بیعت کی بعض کا خیال ابوالہیم "اوراسعد" بن زرارہ کی طرف بھی ہے کہ ان انولول کے بعد باقی بناعت نے بیعت کی ۔ آئی نشرت عقط نے بیعت لے کرفر مایا کہ ''موی نے بنوا سرا کیل کے اا فی بناغیہ جولوگ فتف بہوے ان نقیب منتخب کے بتھ بتم بھی اپنی جماعت میں سے اا آدی منتخب کروا'۔ چنا نچہ جولوگ فتخب ہوئ ان کے اسا کے اسا کے کرا سائے کرامی ہے ہیں :

ا\_ ابوامامه اسعد "بن ازراره ، تأسيد "بن رئيج ، علم عبد الله "بن رئيج ، علم عبد الله "بن رواحه ، على رواحه ، على رافع "بن ما لك بن تحيلان ، لا براء "بن معرور ، لا يحبد الله "بن عمر و بن حرام ، لا يعباده "بن معروب تعيل (بيده ما اسحاب خزرت سنة سنة على ) معامت ، لا يسعد "بن عباده ، ويستندر "بن عمروبن حبيس (بيده ما حباب خزرت سنة سنة ) - الما المد "بن حفيل ، الما يعد "بن ابوالهيم بن المتيبان " لا يستمن صاحب وساحب وساحت شنة ) -

بعض لوگوں نے ابوالہیٹم کے بجائے رفائد بن عبدالمنذ رکا نام لیا ہے۔ کیان سے پجھ زیادہ قابل لحاظ نہیں۔ حضرت کعب بن مالک نے جوانصار کے مشہور شاعر تصاوراس بیت میں شریک ہے تصنعتیا کے نام اپنی ایک نظم میں بیان کئے ہیں۔ کیکن اس میں رفاعہ "کا نام نہیں ، بلکہ ان کے بجائے ابوالہیٹم کا ہے۔ ابوالہیٹم کا ہے۔

فرش نقبا، کاانتخاب، و چکانو آنخضرت ﷺ نے ان کو کاطب کر کے فرمایا ۔'' تم اپنی آباد ک کے ای طرح ذمہ دارہ وجس طرح کے دواری میسٹی بن مریم کے ذمہ دار تتھاور میں اپنی قوم کاذمہ دارہوں''۔ سب کے کہا '' بے شک'' ''۔

یہ تمام مراحل ہے: و چنایو حسنرٹ مہاں " کاوہ خیال تیجے ثابت ہوا پینی ایک شیطان ( جاسوں ) پ نے زور ہے آواز دی کے 'یاال منازل! متہبیں کی خدیم ۔ ( بیشر کین نے آنخصرت ﷺ کانام جمر (ﷺ) کے بجائے رکھاتھا) اوران بندیاول کی نہر ہے 'اسیس ہم سے اڑنے کے لئے تیارہ و نے بین ۔

آتخصرت ﷺ نے بیڈن کرانسارے کہا کہ 'تم اپنی فرودگاہ پرواپس جاؤ''۔ حضرت عباس'' بن عبادہ بن اھلیہ سے ندر ہائیں۔ ہو لے، خدا کی شم اگر آپ جیا ہیں تو ہم کل اہل منی پر کلوار کے لیونوٹ پڑیں! فرمایا ''اہمی ہمیں اس فاصلم بیس' تھی۔

ا الإن التاريخ المدرجيد (15 ميل من 10 ميل 10 ميل الدوائل بالجيد (10 ميل ميل ميل من التفايض وشام وجيد (10 ميل م 1 ميلاكات الذي العدر جيد (10 ميل 10 ميل ميل من التاريخ الذي وشام وجيد (10 ميلا)

غرض انصارا ہے فیموں میں آکر سور ہے۔ شیخ کوان کے قیام میں رؤسائے قریش کی ایک جماعت پنجی اور کہا کہ ہم کو معلوم ہے کہ رات تم نے ہم سے لڑنے کے لئے کہ میں ہم تم سے لڑتا ہے ہیں۔ مشرکین انصار کو چونکہ اس بیعت کی الکل علم نہ تھا اس لئے سب نے تم کھا کرا نکار کیا ، اور عبداللہ بن ابی رئیس تزرج نے کہا '' یہ بالکل جھوٹ علم نہ تھا اس لئے سب نے تم کھا کرا نکار کیا ، اور عبداللہ بن ابی رئیس تزرج نے کہا '' یہ بالکل جھوٹ ہے ، اگر یہ واقعہ چیش آتا تو ، تھے سے سنرور مشور ولیا جاتا ''۔ قریش یہن کر واپس گئے ، لیکن ان کے آوی ہر طرف موجود تھے اور انصار کے ان آوموں کی ہر جگہ تلاش تھی۔ چونکہ ان لوگوں کو اب اپنی جانوں کا خوف پیدا ہوگیا تھا ، اس لئے سب کے سب خفیہ مدیندرواند ہوئے ، قریش کو بچھ پند نہ چل سکا ، لیکن سعد بن عباد و سر دار خرز رج اتفا قا ہاتھ آگئے ، قریش کے آدمیوں نے ان کو بخت تکلیف دی اور مارتے پینے مکہ لائے ، یہاں مطعم بن عدی اور صارث بن امیہ نے ان کو چیز ایا۔

اب انصار کوسعد "بن مبادة کی فکر لاتن ہوئی اور سب نے بالا تفاق مکہ چنے کی نبیت ہے کرلیا۔ استے میں حضرت سعد "آتے دکھائی دیے اوران کو لے کرسب خوش خوش مدیندرواندہ و گئے لئے جم کو اب ان صیبا کہ اُو پر معلوم ہوا یہ بیعت عرب وہم کی جنگ پر بیعت تھی ، اس لئے جم کو اب ان بانبازوں کے نام بتانے چاہئیں ، جنہوں نے اسلام اور آنخضرت ﷺ کو اس وقت پناہ دی جبکہ ان کے لئے اور کوئی جائے پناہ نہ تھی اور اس وقت اپنے کو جان نثاری کے لئے چش کیا، جبکہ عرب کا کوئی قبیلہ اس میدان میں اتر نے کی ہمت نہیں کرتا تھا ان بزرگوں کی تجموعی تعداد 20 ہے، ۳ مرداور ۳ عورتیں تبنیل حسب ذیل ہے۔

### فنبيلهأوس

عبدالاشهل: السير بن هنير العالم بن التيهان السيسلم بن التيهان المربي المامة بن وشراطارة المربي المر

### قبيله ٔ خزرج

شجار: اله ابوابوب فالد بن زيد ۲ معاقبين عادث بن رفاعه ۳ معوف بن حادث به عمارة ابن حزم ۱ معارف المرفاع بن حادث المرفاع بن عمارة ابن حرام ۱ معارف المرفاع بن ابوسعت المرفوب في ال

سلمه : ۲۷ ـ براه بن معرور سارسنان بن سفی ۱۸ طفیل بن نعمان ۲۹ ـ معقل بن مندر ۲۹ ـ معقل بن مندر ۲۹ ـ بن طواح سعود بن برید ۳۳ ـ بن طاح سعود بن برید ۳۳ ـ بن طاح سعور بن برید ۳۳ ـ بن طاح سعور بن براه ۲۵ ـ بن طاح سعور برا بن براه ۲۵ ـ کعب بن طاک سعور بهار بن براه ۲۵ ـ کعب بن ما لک ۲۳ ـ بین طاک ۱۳۸ ـ بین عرو ۳۹ ـ قطب بن منام ۱۳۸ ـ بین عام ۱۳۸ ـ بین الله تا میل ۱۳۸ ـ بین الله تا میل ۱۳۸ ـ بین الله تا میل الله تا میل ۱۳۸ ـ بین عام ۱۳۸ ـ بین الله تا میل الله تا میل ۱۳۸ ـ بین عام ۱۳۸ ـ بین عام ۱۳۸ ـ بین عام ۱۳۸ ـ فدت تا میل این عام ۱۳۸ ـ بین النبذ ع ۱۳۸ ـ میس بین طاح ۱۳۸ ـ فدت تا میل این عام ۱۳۸ ـ میل این عام ۱۳۸ ـ فدت تا میل این عام این این عام ۱۳۸ ـ فدت تا میل این این عام ۱۳۸ ـ فدت تا میل این این این این این این این این این ای

توف بن خزر فی درد. مراده این سامت ۱۵۰ میاس بن مباده بن نصله ۱۵۰ و اومیدالزمان بن بزید ۱۵۸ مروشین حارث ۱۹۰ رفاعه "بن مرو ۱۴ مقیه" بن و به ب ساعده ۱ ۱۲ - معد "بن مباده سردار خزرت به ۱۲ منذر" بن مروبان حیس -

په پورتمن بھی اس . یہ ت میں شریک تھیں -

۱۳ یر نسبید آبت کوب اور ۱۲۰۰ رام منتی راقال الذکر و خاراورد و سرق و علم سیتیمیس -قدیل خزر بن سے رویات کرنے والوں کی تعداد ۱۲۳ ہے اور اگر اس نے ساتھ قعبیلہ اوس نے رویات کرنے والے بھمی شامل کرنے ہائمی تولیہ تعداد عور تول کو ملاکر ۵ میروج تی ہے۔

( سے متعالی باٹیام رجیدار ۲۵۵۴۲۳۹)

ان ہزرگوں میں بعض ایسے بھی تھے جو بیعت کے بعد مدینہ داپس آئے۔لیکن پھر آنخضرت ﷺ کے پاس مکہ چلے گئے اور بچھ دن اقامت کر کے مہا جرین کے ساتھ ہجرت کی۔ ایسے لوگوں کو مہا جری انصاری کہا جاتا ہے۔ان ہزرگوں کی تعداد م ہے۔ادر ان کے اسائے گرامی ہے ہیں :

۷۷

ا۔ذکوان ٹین قیس ۳۔عقبہ ٹین وہب سے عباس ٹین عبادہ بین نصلہ سم۔زیاد ٹین لبید <sup>ہ</sup>۔

مدينه ميں بيعت عقبه كااثر:

اس بیعت کابیا تر ہوا کہ انصار نے نہا بت سرگری ہے بُت پرتی کی نیخ کئی شروع کروی اور نہ ہب اسلام کونہا بیت آزادانہ طور ہے اہل شہر کے سامنے چیش کیا۔ بنوسلمہ کی نسبت لکھا ہے کہ جب معاذ " بن جبل اور معاذ " بن ممرووغیر ومسلمان ہو گئے تو انہوں نے عمرو بن جموح رئیس سلمہ کے مسلمان کرنے کی عجیب تدبیر نکالی۔

حضرت عمرونے عام رؤسا کی طرح اپنے گھر میں پوجا کرنے کی ایک جگہ علیخد و بنائی تھی اور و ہاں مناق کی لکڑی کی ایک جگہ علیخد و بنائی تھی اور و ہاں مناق کی لکڑی کی ایک مورت رکھی تھی۔ جب عمرو کے بیٹے معاذ اور خاندان سلمہ کے چندنو جوان مسلمان ہوگئے ، تو وہ روز اندرات کومنا قاکو چھپ کرانھا نے جاتے اور کسی کڑھے میں بھینک دیتے ۔ مسلم کو عمرو ڈھونڈ کرانھالا تا۔ اوراے دھوکراور خوشبولگا کراس کی جگہ پر رکھ دیتا۔

جب کئی دن تک برابر بیرواردات ہوتی رہی اور لے جانے والوں کا پینہ نہ چلاتو ایک دن عمر و نے جھنجھلا کر بُٹ کی گردن میں تلوار با تدھ دی ،اور کہا مجھے تو پینہ چلتا نہیں ،اگرتم خود کر سکتے ہوتو ہے تلوار عاضر ہے۔

حب معمول جب رات کولڑ کے آئے تو تلواراس کے گلے سے اُتار کی اور رسی کے ایک سرے میں مراہوا کتااور دوسر سے میں اُس بُت کو باندھ کر کنوئیں میں لؤکا دیا ہے کولوگ آئے اور یہ تماشہ دیکھتے ہتھے۔ عمر د جب بُت ڈھونڈ نے لکا اور اس کواس حالت میں بایا تو چیٹم بصیرت واہوگئی۔ مسلمانوں کواس داقعہ کی اطلاع ملی تو آنہوں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیااور دومسلمان ہوگیا۔ مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمرو "بن جموح نے اپنے اس واقعہ کوخونظم کیا ہے اور اس میں اپنے مسلمان ہوئے برخدا کا بڑا شکر ادا کیا ہے۔

حضرت سبل بن صنیف کے متعلق بھی تقریح ہے کہ دورات کواپی توم کے ہمت خاتوں اور بوجا کی جگہوں میں گھس جاتے اور لکڑی کے بتوں کوتو ڑ ڈالیتے اور ایک مسلمان بیوہ کولا کر دیتے کہ دہ اس کوجلا ڈالے ۔حضرت علی کا کہ دہ اس کوجلا ڈالے ۔حضرت علی کا کویہ دافعہ اس عورت سے معلوم ہوا تھا۔ چنا نچہ جب سہل کا انتقال ہوا تو حضرت علی کے ان اوگول سے انتقال ہوا تو حضرت علی کے ان اوگول سے ان کی اس خدمت جلیلہ کا تذکرہ فرمایا کے۔

ان واقعات ہے بیہ معلوم ہوا کہ بیعت عقبہ کے بعد مشرکین انصار میں مدا فعت کی تو ہے ہے ہاتی منظم کی انصار میں مدا فعت کی تو ہے ہے ہاتی منظمی ہوں ہے کہ عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین گو هیقۂ مسلمان نہ ہتھے، کیکن چار و نا چار ان کو بھی مسلمان ہو نا پڑا تھا ، ورنہ ان کے لئے مدینہ میں زندگی بسر کرنے کی کوئی صورت باتی ندرہ گئی تھی۔

## *ہجرت مہاجرین*

قریش نے انعمار کے اسلام کونہا یت خوف اور دہشت کی نگاہ ہے دیکھا تھا اور چونکہ وہ جانے ہے گئے انعما اور چونکہ وہ جانے ہے گئے انصارا کیے جنگر جونکہ وہ جاوروہ آنخضرت ﷺ اور صحابہ "کی پوری طرح حفاظت کرئے گئے اور مسلمان صغرور مدینہ جمرت کریں گے۔ اس لئے بیعت عقبہ کے بعد انہوں نے مسلمانوں پر پہلے ہے۔ زیادہ ظلم و تم شروع کیا۔ یہاں تک کہ آیک وقت وہ بھی آ گیا کہ مرزمین بھی اپنی کشادگی کے باوجود مسلمان س پر تنگ ہوگئی۔

صحابہ 'نے قرایش کے اس ظلم و تعدی کی بارگاہِ رسالت ﷺ میں فریاد کی ،ار ثناد ہوا '' میں نے تہار کی بجرت گاہ خواب میں دیکھی ہے و بال تھجور کے در خت کنٹر ت سے بیں اور وہ دوسنگ تا نول کے در میان واقع ہے' ۔ چونکہ یہ صفت مدینہ کے ساتھ سراۃ میں بھی پائی جاتی تھی اس لئے آپ ﷺ کا ذہن سراۃ کی طرف نعمل ہوا، چندروز کے بعد آپ ﷺ ایک دن بہت مسر ورتشریف لائے اور فرمایا کے تہارا دارا کہر سے متعین ہوگیا۔اب جس کا جی جا ہے پڑب چلاجائے۔اجازت پاتے ہی صحابہ '' نے جہرت کی خفیہ طور پر تیاریاں شروع کیں۔

حضرت ابوسلمہ " بن الاسد نے سب ہے پہلے ججرت کی ، ابن بیٹمام نے لکھا ہے کہ انہوں نے بیعت عقبہ سے بھی ایک سال قبل ہجرت کی تھی۔ ابوسلمہ " کے بعد عامر " بن ربیدا پی بیوی لیکی بنت ابی حشمہ کے ہمراہ مدینہ گئے۔ پھر عبداللّٰہ بن جیش " ،عبداللّٰہ بن جیش ابواحمہ مدینہ آئے بھرمہاجرین متواتر بہنچنے گئے۔

جنانچه عکاشه "بن محصن ، شیاع "، عقبه " (پسران و به ب) اربد بن جمیره ، منقذ بن بنانه اسعید بن رقیش " ، محزر بن نصله ، یزید بن رقیش ، قیس بن جابر "، عمرو بن قصن ، بالک بن مرو ، ثقیف بن عمرو " ، ربیعه بن آشم ، زبیر بن عبیده " ، تمام " خجره ، حجد بن عبدالله " بحش ، زبیب بنت بخش ، نمه بنت محصن ، ام حبیب بنت ثمامه ، بحث ، ام حبیب بنت ثمامه ، آمنه بنت رقیش ، شره بنت تمیم ، حمنه بنت بخش آن جرت کی دان کے بعد حضرت عمر " اور عیاش بن ابی ربیب بنت تمیم ، ان کے بعد حضرت عمر " اور عیاش بن ابی ربیب بنت تمیم ، ان کے بعد حضرت عمر " اور عیاش بن ابی ربیب بنت تمیم ) حنیس بن حذا فه ، سعید بن زید " ، واقد بن عبدالله " ، عمره " ، عبدالله (پسران الی خوله ) ایاس ، عاقل " بن حذا فه ، سعید بن زید " ، واقد بن عبدالله " ، خولی " ، ما لک (پسران الی خوله ) ایاس ، عاقل " ، بن حذا فه ، سعید بن زید " ، واقد بن عبدالله " ، خولی " ، ما لک (پسران الی خوله ) ایاس ، عاقل " ،

عامر '، خالد' ، (پسران بکیر ) اوران کے بعد خلفا ،آئے اور رفاعہ بن ''عبدالمنذ رکے گھر میں قبا ، میں قیام کیا ۔ پھر ہاقی اسحاب آئے اور مدینہ میں مختلف جگہوں میں قیام کیا۔ چنا نچہاس کی تفصیل حب ذیل ہے۔

| نا م فبیلہ یا محلّہ | اساخانساد                | ا عائے مہاجرین                                 |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| تخ ، حارث بن فزرج   | خبيب بن اساف             | اله حفرت طلحة الرصهيب المه حفرت عمره"          |
| تب                  | كلثوم بن الهدم"          | ٣ ـ زيد بن حارظه ۵ ـ الومر فد " ٢ ـ الومر فد " |
|                     |                          | ۷_آ نسرٌ ۸_ابوكيثِ                             |
| حارث بن خزرج        | عيدالله ي                | 9 عبيده بن حارث ما طفيل المصين                 |
|                     |                          | ٣١ منطح بن اثاثة " ١٣ موييط بن معد"            |
|                     |                          | ١٦٠ _طلب بن عمير " ١٥ _ نياب بن الارت ا        |
| عصب                 | منڌ رين محمر جمي"        | ١٦ حفرت ذير عد الوسرة                          |
| عبدااإشهل           | سعدين معاة "             | ٨ _مصعب ين مير ١٩ _ الوحد يفه "                |
| تب                  | شبية بنت يعار            | "plu_50                                        |
| مبداالشبل           | عباد بن بشر *            | ۲۱_منتب بن غرز وان "                           |
| نجار                | اوس بن <del>نا</del> بت" | ۲۴_ حضرت عثان "                                |
| ت                   | سعد بن طبيتمه            | ۲۳ فراب مهاجرین"                               |

ان الوگوں کے بھرت کرنے کے بعد مکہ میں آنخضرت ﷺ ،حضرت ابو بکر ''باور حضرت علی '' کے سوا کوئی نہ رہ 'گیا تھ ۔ البتہ وہ لوگ مشتنی تھے جو یا تو قید تھے یا بیار اور یا ججرت ہے معذور کے

### ہجرت نبوی ﷺ

بیعت عقبہ ہے تقریبا ڈھائی مہینہ کے بعدوہ زمانہ آیا کہ جب خود آنخضرت پیجٹنے نے 'جرت کاعزم فرمایا ہتحابہ '' کے مکہ چھوڑ کرمدینہ چلے جانے ہے گوایک حد تک قریبیٹ کوسکون نھی ہے۔ ہوگیا تھالیکن آپ پیچٹ کی موجود گی اب بھی ان کے دل میں کھٹک پیدا کرتی تھی۔اور آپ پیچٹ کی

ا طرقات این سعد به جلدا دفتم ایس ۱۵۲ سئیرت این بیشام به جلدا یص ۲۵۷ ۲۸۳

بجرت کواور بھی آتش زیر پابتار ہاتھا۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے انہوں نے دارالندوہ میں آیک مجلس شوری طب نے دارالندوہ میں آیک مجلس شوری طب بھی اور نجد کے ایک بوڑھے شیطان کے مشورہ سے آپ پھی کے قبل کا فتوی صاور کیا ، لیکن آپ پھی مشرت ابو بکر سے ہمراہ مکہ سے نکل کرایک نارمیں بناہ گزین ہو گئے اور وہال سے خفیہ مدین کارٹ فرمایا۔ ،

مدینه میں آپ ﷺ کا نہا ہت ہے تالی سے انتظار ہور ہاتھا۔ انصار اور مہاجرین روز اندین انہے کہ مقبہ کے سنگستان تک جائے اور جب دھوپ سے زمین نپ اُشتی اس وقت واپس آئے تھے۔
انہے روز اس طرح انتظار کے بعد واپس ہورہ مقصے کہ یہودی نے نیلہ پرست آ واز دی'' بنوآیلہ!
(انصار کی وادی کا نام ہے) اوتہ ہارے صاحب آگئے''۔ انساریس کر پلٹے اور آئنضرت ﷺ کی زیارت ہے مشرف ہوئے ۔اس وقت سی ہہ سے جوش کی جیب حالت تھی۔ تمام سلمان ہتھیاروں ہے آراستہ تضاور مروبن موف کے کہا میں تکہیر کا اس قدرشور تھا کہ زمین لرز اُشتی تھی۔

آ تخضرت ﷺ بہلے قبامیں آر ہور کلٹوم "بن الہدم کے مکان میں قیام فرمایا۔ اوگوں ہے مطلع جلنے کے لئے سعد بن خشمہ "کے مکان میں نشہہ ہوا اور اسے ملنے جلنے کے لئے سعد بن خشمہ "کے مکان میں نشہت رہتی تشی اس لئے بعض کوشبہہ ہوا اور انہوں نے آنخضرت ﷺ کامسکن سعد کے مکان کو سمجھا ۔ یہاں آپ ﷺ این ایک کی روایت کے مطابق ہم روز اور سیجے بخاری کے زوے ہمار وزمقیم رہے اور ایک مسجد کی بنیاد قائم ک ۔

جمعہ کے روز مدید تشریف لے جانے کا خیال ہوا ،اور بنونجار گوا اور بنونجار گوا طااع کر اٹی۔ بنونجار ہتھ یار ج سج کر خیر مقدم کے لئے قبا پہنچ اور عرض آیا۔'' بسم اللہ تشریف لے بہتے''، موکب رسالت قباست رواز ہوا تو شہر یشرب کے درود بوار طلعت اقدس سے جگمگا اُسے ،اللہ اَسم، اللہ اَسم، اللہ ماری تاریخ میں ہے کتنامہارک دن تھا۔

اب برشخص نیزنلر نتما که در تیمنتهٔ میزیان دو مالم بینی نی مهمانی کاشرف نس کو ماسل دو ، چنا نیچه جب آب بیزار انونا کی مسجد سے نمازیڈ ھاکر با ہر آئے اور بنوسالم میں پینچیاتو متبان بن مالک ''اور مباس 'بن عباو و بن نصله نے الھلا و مسلملا کہا اور قیام نے لئے اپنا مکان پیش کیا۔

پھر بالتر تیب بیاضہ میں زیادین لوید '' ،اور قروہ بن عمرؤ ،ساعدہ میں سعد بن عبادؤ ،سردار قبیلہ خزر نے اور منذر بن عمرؤ ، حارث بن خزر نے میں سعد بن رقع '' ، خارجہ '' بن زید اور عبداللہ ابن رواحہ ''عدی بن نجار میں سلیول 'بن قبیس اور ابوسلیط اسیرہ بن الی خارجہ نے آپ ﷺ کا خیر مقدم کیا اور ایٹ ایٹ گھروں میں قیام ں خواہش خلاہر ئی۔

میکن کار کنان قضاوقد رئے اس شرف کے لئے جس گھر کو چنا تھاوہ حضر تا ابوابوب "کا کاش نہ تھا۔ اس لئے جس شعس نے آپ ہڑئ ہے اس کی خواہش کی جواب ملا "حسلو السبیسلیا ا فانھا صاعور ہ" اس واق ور ۱۰ سیستم ن پورند ہے آفر ندائ وائی ہے۔ نرکی منوال ہتعین ن ۱۰ رہ ہو تعبوانے خان ابوب آئے مائے وم ایا ۱۶ ب ہونجا رہیں قیام کا مسئلے پیش وو ۱۱ ورامید وار ہو طرف سے جوم کر آئے لیکن اس اتنا میں مضرت ابوابوب النساری آئے سر کہا "میرام کان یہ ہاور یہ اس کا ورواز ہے ہے۔

> آپ ﷺ ہے اجازت دی تو انہوں نے مہدط وقی ورسالت کواپنے گھر میں اُ تارلیا گئے۔ مہارک منز کے کان خاندراہا ہے چینیں ہاشد مایول کشورے کال عرصۂ اشاہے چینیں ہاشد

یبال پینچیتے ہی اشامت اسلام کا کام نہایت تیزی سے شروع ہوگیا جس وقت آپ رصلی لله علیه وسلم، شبرآر نے تھے، ایک گھر کی بیوی آپ عجائے کی منتظر تھیں مکان کے سامنے سے ڈرر ہوا تو انہوں نے اپنے تمام کھ والوں کے ساتھ اسلام قبول کیا گے۔

«طرت عبدالله ان مام البهود كاليب برب مالم تصده بهى اب تك المال مسائزهم تتصد خاله الوب معن الباتك المال مسائزهم الوب معن جب المخصرت عن متيم بو كيناوانهول في بيني آكركام بالشهادت بإنها ك-

را این رقی به به دارای همای مدر بهدارش سفار ۱۹۰ را این بشام رجیدارس سفار ۱۹۰ را این بشام رجیدارس سفار در در در ۱۰ ایدانها باریبیده رسیم ۲۰۰۰ سیستری نظاری ریبلدارش ۲۵۹

## تعمير مسجد نبوى

چونکہ ہنونجار میں اب تک مستقل طور ہے کوئی مسجد نہیں بی تھی اس لئے آنخضر ہے ہیں جہاں موجود ہوتے وہیں نماز ادافر مالیتے تھے۔ چندروز کے بعدا کیٹ مسجد کی تعمیر کا خیال پیدا ہوا، جس حکہ اس وقت محبد نبوی ہیں ہماز ادافر مالیتے تھے۔ چندروز کے بعدا کیٹ مسجد کی جگرتھی اور حضرت اسعد "بن حکہ اس وقت محبد نبوی ہیں ہے۔ یہ انصار کے جھو ہار ہے بھیلا نے کی جگرتھی اور حضرت اسعد "بن زرارہ نے مسلمان ، وکر نماز ہا جھاعت کا بہیں انتظام کیا تھا۔ اس لئے آپ بھی کوم جد کا خیال ہید اس موا اور اس مقام کو منتخب فر مایا ، جہاں کہ آپ بھی کی آشر دین آوری ہے جمل ان پر ندر مقدس اندوس کے ہاتھوں گویا ایک مسجد کی بنیاویر چی تھی ۔

یے زمین مہل اور مہیل نامی دو بتیموں کی مِلک تھی۔ جو حضرت اسعد بن زرارہ '' کی آغوش تربیت میں پرورش پاتے تھے۔ آپ ﷺ نے ان سے قیمت پوچھی تو ہو لے کہ ہم یے زمین آپ ﷺ کے لئے ہبہ کرتے ہیں لیکن سپ نے اسے نابہند کیا اور اس کی قیمہ تباد افر مائی۔

اس امر میں اختلاف ہے کہ زمین کا روپہ کس نے اوا کیا تھا ؟ صحیح بخاری میں کوئی آصری خیلی ، واقدی نے زہری کے سلسلہ ہے کہ اس کے دام حضرت ابو بکر " کے روپے ہے دیے گئے تھے ، ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسعد بن زرارہ " نے اس زمین کے معاوضہ میں ان کو بنو بیاضہ میں ایک و بیاضہ میں ان کو بنو بیاضہ میں ایک باغ و یا تھا کے اور جب نہیں کہ میچے بھی ہو ، کیونک تیجے بغاری میں یہ با تھر ت ند کور ہے کہ وہ کا کہ تاہی ہے کہ وہ کہ اس کی قیم ت حضرت ابوب " نے ہے کہ وہ کا کہ تھے ہیں ہے کہ وہ کہ اس کی قیم ت حضرت ابوب " نے اور کی تھی اور ابو معشر کے زود کیا اس کی قیم ت حضرت ابوب " نے اور کی تھی گئے۔

غرض زمین کامعاملہ طے ، و نے پراس کی تغییر کا سلسلہ شروع ، وا انیکن جائے ، ہوکہ اس مقدس مسجد کے کون لوگ معمار تھے ؟ پہمسبد خدا کی تھی ، اس کے اس کے مزدوروہ تھے ، ہوخدا کے محبوب اور اس سے محبوب کے بیار ہے تھے ، یعنی انصار کرام اور مہاجرین اول (رضوان اللہ میسم) اور پھراس کا سب سے بڑا معماروہ تھا جس نے قصر نبوت بھی میں آخری اینت لگائی تھی اور جس کی غلامی پر جبریل امین بھی ناز کیا کر تے تھے وہ اپنے باپ (حضرت ابرؤیم میں کی طرح خدائے قدوس کی مبادت کے لئے عرب سے ظلمت کدہ میں ایک گھر تیار کر رہا تھا ، اور عبداللہ سے بن رواحہ انصاری کا بیشعریز چرما تھا۔ اللَّهِم ان الأَجو اجو الاَحوة فارحم الانصار والمهاجوة التمايا الرَّواسَ الأَجو الرَّواسَ فِي المُعارِدِينَ المُ

مسجد نبوی کے ساتھ آپ کی سکونٹ کے لئے چند مکانات بھی بنائے گئے اور :ب پیمارتیں تیار ہو گئیں ، تو آپ «منرت ابوابوب انساری کے مکان ہے اپنے مکان میں منتقل ہو گئے ''۔

### يېود سےمعابدہ:

اس کے بعد یہوداور سلمان میں ایک معاہدہ لکھا گیا جس میں یہودکوان کے ندہب پر قائم رہے اوران کے مال و جان کی حفاظت کرنے کی اجازت دی گئی اور بیشرط کی گئی کہ آگر مسلمان کی قبیلہ سے جنگ کریں تو یہود ہے ان کی امانت الازمی ہوگی۔ یہود کے ساتھ خود انصار ومباجرین کے باجمی تعلقات کا بھی اس میں تذکر و لیا ٹیاتھا تھے۔

#### مواخاة:

ہجرت مقدریہ کے وجود پر آسانی برکتیں موقوف تھیں۔ ان میں سے ایک نعمت نظمیٰ مواخاۃ بھی ہے۔ مواخات مذہب اسلام اور آتخضرت ﷺ کی زندی کاوہ نظیم الشان واقعہ ہے، جس کی نظیر سے اخلاق اور تدان دونوں کی تاریخ میکسرخالی ہے۔

اہل عرب عمو مااور اہل بیئر بے خصوصاً ہا ہمی معرک آرائیوں کی بدولت ،حسد ، دشمنی بغض اور کیپنے تو زی کے اس درجہ ما دی ہو گئے بیٹھے کہ غیرتو غیرا پئول ہر بھی کسی کواعتاد نہ ہوتا تھا۔

اوس وخزرت به بی بمانی سے لیان پیم خاند جنگیول نے وہ دن دکھیا یاتھا کہ ایک دوسر کی صورت ہے بی نفرت کرتے تھے۔ واقعات شاہد بین کہ جب حضرت مصحب بن میں توانی اسلام بن کرمدید آئے توانصار نے ان کوسرف اس وجہ سے امام بنایا تھا کہ وہ اپنے کسی ہم قبیلہ کے چھپے نماز نہیں بہر حدنا چا ہے تھے تھے کہ لیکن اسلام بی برکات اور آنخضرت بیج کے شیخ صحبت ہے بیدوالت بہت جلد بدل کی اور وہ دن آئیل کہ انسار بائمی بخض وعناد کو چھوڑ کرمہا جرین اور اجنبی مسلمانوں کے ساتھ وہ کہ کہ کیا تھی سے بیدا کہ ساتھ وہ کہ کہا تھی سے بیدا کہ ساتھ وہ کہا تھی سے بیدا کہا تھی کہا تھی کہا تھی اور اجنبی مسلمانوں کے ساتھ وہ کہا تھی سے بیدا کہا تھی ہوئیں سرعتی۔

ہجرت کے ۵اہ بعد اللہ آنخضرت ہے اللہ علی انصار ومہاجرین کا اللہ جمع طلب کیا انصار ومہاجرین کا کہتے ہیں کہ ان ہزرگوں کی تعداد ۹ ہمی جن میں نصف مہاجرین اور نصف انصار خصابان میں براوری قائم کی کہتے ہیں کہ ان ہزرگوں کی تعداد ۹ ہمی جن میں نصف مہاجرین اور نصف انصار خصابان سعد نے واقد کی ہے میں روایت کی ہے، بعض کا خیال ہے کہ دونوں فریق ۵۰۵ میں اس کی اظ ہے یہ تعداد ۹۰ کے بجائے ۱۰۰ ہوجاتی ہوان ہزرگوں میں سے بعض کے نام جوہم کومعلوم ہو سکے وہ یہیں :

| انصار                                  | مهاجرین                         |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| حصرت على                               | ا۔ آنخضرت معلی اللہ عایہ وسلم   |
| حضرت زید بن حارثه " (یه دونول مهاجرت ) | ۲۔ حضرت حمزہ "                  |
| . حضرت معاذین <sup>حی</sup> ل "        | ۳- حضرت جعفرطیار"               |
| حضرت خارجه بن زبير "                   | ۳۰ - حضرت ابو بمرصد می <i>ق</i> |
| حضرت متنبان بن ما لک                   | ۵۔ حضرت عمر بن الحطاب           |
| حضرت معدین معافی معافی                 | ۲ ۔ حضرت ابوتوبید "             |
| حضرت سعد بن ربيع أ                     | 2- حفزت عبدالرحمٰن بن عوف       |
| حضرت سلمه بن سلامه بن وحش "            | ۸۔ حضرت زبیر بنعوام "           |
| حضرت اول بن ثابت بن منذر               | 9 _ حضرت عثان بن حفان "         |
| حضرت کعب بن ما لک ب                    | ۱۰ - حضرت طلحه بن مبیدالله"     |
| حضرت اني بن كعب"                       | اا به حضرت سعید بن زید "        |
| حضرت ابوابوب خالد بن زيد               | ۱۳ مصعب بن عمير "               |
| «مغرت عباد بن بشر بن فشس»              | ١٣٠ حضرت حذيف بن عقب            |
| «ھنرت منذر بن عمرو <sup>»</sup>        | ۱۳۰ - حضرت ابو ذرغفاری "        |
| حضرت حذيف بن يمان "                    | ۵۱_ حضرت عمارین با سر "         |
| حضرت عوتم بن ساعده"                    | ١٦ - حاطب بن الي بلنعه "        |
| حضرت ابوالدرداء "                      | ےا۔ حضرت سلمان فارسی "          |
| حضرت ابوردیجه عمی <sup>در سی</sup>     | ۱۸_ حضرت بلال حبشي ً            |

اس مواخاة كأكيااتر ہوا؟ اس كاجواب ذيل كے واقعات ميں ملتا ہے۔

مہاجرین جس وقت مکہ ہے مہینہ آئے جیں تو ان کے پاس بچھ نہ تھا۔انصار نے اپنی جائیدادیں ان کے لئے علیخدہ کردیں۔لیکن آنخضرت کھٹٹے نے انکار کیا تو انصار نے کہا کہ مہاجرین ان کی زمین جوتیں ، بوئیں ادراس محنت کے معاوضہ میں نصف پھل لے لیا کریں!۔ آنخضرت نے اس رائے کو پیند کیا۔

انصار کی دراثت بجائے ان کے اعزہ کے مہاجرین کو انتی تھی۔ جب بیا آیت " والسٹے لے جَعَلْنا هَوَ الْبِیّ " نازل ہوئی تو دراثت کا پیاطریقه منسوخ ہوگیا گے۔

عام انصار کے ساتھ حضرت سعد بن رہتے '' نے مواخاۃ کا بجیب وغریب منظر پیش کیا۔ حضرت عبدالزمن بنعوف '' ان کے اسلامی بھائی بنائے گئے تو انہوں نے درخواست کی کہ میر و آ دھا مال لے لیس اور میری دو بیویوں میں ہے ایک منتخب کرلیس، (حضرت سعد '' کی دو بیویاں تھیں ) حضرت عبدالرخمن ؓ نے بیالفاظ سُنے تو ان کے لئے خیر و بر آت کی دعاکی ''۔

آنخضرت ﷺ نے انسار کو بحرین میں زمین وینا جا ہی تو انہوں نے صرف اس بنا ہ پر لینے سے انکار کیا کہ قرلیش کو بھی ای قدر مانا جا ہے۔

غزوہ موت میں امرائے کشکر کی شہادت کے بعد کوئی امیر نہ تھا۔ ایک انصار نے جھنڈا لے جاکر حضرت خالد ﷺ کودیا۔ انہوں نے ہر چند چاہا کہ انصاری امیر بن جائیں، لیکن وہ ہرابرا تکارکر تے رہے اور بولے کے کہ میں اس کوصرف تمہارے لئے لایا ہوں بھی۔

ان واقعات ہے معلوم ہوتا ہے کہ مواخاۃ کی بدولت انصار میں ایٹار کا بجیب و غریب مادہ پیدا ہو گیا تھا۔نفسانیت بالکل فنا ہو گئ تھی اور جا ہلیت کی تمام اد عائی آ وازیں پست ہو گئی تھیں ۔

اذان: آنخضرت ﷺ کی تی زندگی کچھالیں پُر چے مشکلات میں گھری ہوئی گزری تھی کہ نماز کے علاوہ اور کوئی شخص کے نماز کے علاوہ اور کوئی شخص سلمانوں پر فرض نہیں ہوسکتی تھی۔ مدیند آکر جب سمی قدرامن وسکون میسر ہوا تو فرائض کی حد بندی اور احکامات میں اضافہ شروع ہوا۔ چنا نچیز کو قاور روز نے فرنس ہوئے ، مدود مقرر کئے گئے اور حلال وحروم کی تشریح کی بنی۔ اس وقت تک آنخضرت ﷺ نے نماز کے لئے جو

ل صیح مسلم رجید ۳ رس ۵۸ سے ایسٹا بی اوری رجلد ارس ۲۰۳ سے ایسٹارش ۵۶۱ سے ایسٹارس ۳۳۸ چے طبقات این سعد رجلد ۳ رقتم ارس ۹۳

جماعت قائم کی تھی،اس کی صرف بیصورت ہوتی تھی کہلوگ نماز کے ادقات میں بیٹے ہو جائے بیتھے اور نماز ہوجاتی تھی لیکن اس کی اطلاع کامسلمانوں کے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا۔

اس کے لئے آنخصرت نے میتجویز پیش فرمائی کہنماز کے وفت یہود کی طرح ہوت ، بیایا جائے۔ پھرناقوس کا خیال ہوا، ای اثنامیں انصار کے ایک شخص حصرت عبداللہ بن زید بن عبدر بہ ّنے خواب دیکھااوراس میں اذان کے کلمات سُنے۔

بیدار بہوکر آنخضرت (صلی الله علیه وسلم) سے بیان کیا۔ ارشاد بواکر تمہاراخواب بچا ہور دسترت بال "کواذان سکھانے کا تھم دیا۔ وہ اذان دے بی رہے تھے کہ دسترت الم "کواذان سکھانے کا تھم دیا۔ وہ اذان دے بی رہے تھے کہ دسترت الم "کواذان سکھانے کا تھم دیا۔ وہ اذان دے بی رہے تھے کہ دسترت اصلی الله علیه وسلم) بیان کیان کیادور کہا کہ میں نے بھی کا کمات خواب میں سنے بیں۔ آنخضرت (صلی الله علیه وسلم) بیان کر بہت خوش ہوئے اور دومسلمانوں کے اس انفاق پر خدا کا شکر ادا کیا گیا۔

اس مقام پر سے بات لحاظ کے قابل ہے کہ افران جودر تقیقت نماز کا دیباچہ اور اسلام کا شعار اعظم ہے ، انصاری کی رائے سے قائم ہوئی اور بیوہ شرف ہے جو انصار کے ناصیہ کمال پر ہمیشہ غرہ معظمت بن کرنمایاں رہے گا۔

# حضرت ابوايوب رض الله عنه الصاري

نام نسب اورابتدائی حالات:

فالدنام، ابوابوب کنیت فیبیله خزرج کے خاندان نجارے تھے۔ سلسلهٔ نسب بیہ ہے ۔ خالد بن زید، بن کلیب ، بن تعلیه، بن عوف خزر جی ۔ خاندان نبار گوقبائل مدینه میں خود مجھی ممتاز تھا۔ تاہم اس شرف نے حامل نبوت ﷺ کی وہاں نصیالی قرابت تھی ، اس کو مدینہ کے اور قیائل ہے ممتاز کردیا تھا۔ ابوا تو ب ' اس خاندان کے رئیس تھے۔

اسلام : حضرت ابوا یوب "انصاری بھی ان نتخب بزرگان مدینہ میں ،جنہوں نے عقبہ کی گھاٹی میں جاکرآنخضرت چھڑ کے دست مبارک پراسلام کی بیعت کی تھی۔

حضرت ابوابوب مکہ ہے۔ دولت ایمان لے کر پلٹے تو ان کی فیاض طبعی نے گوارہ نہ کیا کہ اس نعمت کوصرف اپنی ذات تک محدود رکھیں ۔ چنانچہ اپنے ابل وعیال ،اعز و واقر با ،اور دوست داحباب کوابمان کی بلقین کی اورا بن بیوی کوصلقہ تو حید میں داخل کیا۔

حامل نبوت کی میزیانی:

خدانے اہل کہ ینہ کے قبول دعوت سے اسلام کو ایک امن مطائر ہیا اور مسلمان مہاجرین مکہ اور اطراف سے آئر مدینہ میں بناہ گزیں ہوئے ۔ کیان جو وجود مقدس قرایش کی سہمگاریوں کا حقیقی نشانہ تھا وہ اب تک ستمگاروں کے حلقہ میں تھا۔ آخر ماہ رہی الاؤل میں نبوت کے تیر ہویں سال وہ بھی عازم مدینہ ہوا۔ اہل مدینہ بری میتانی سے آئے نشرت ﷺ کی آمد آمد کا انتظار کررہے تھے۔

مدیند سے متصل قبا، نام کی اتیب آبادی تھی۔ آئے نظرت رصلی للفہ علیہ وسلم کی تھے۔ ذوں قباہ میں رونق افروز رہے ،اس نے بعد مدینہ کا عزام فرمایا۔ انڈوا کبرا مدینہ کی تاریخ میں ہیا ہے۔ مہار بارک ون تھا یہ ہونجار اور تمام انسار ہتھیاروں ہے آرائے دورویے صف استد تھے۔ روسا واہبے اپنے تحلول میں قریبے ہے ایستادہ شخے۔ پردہ نئیس نواتین گھرے ہا ہرنگل آئی تھیں۔

مدینه کے طبیقی ناام جوش مسرت میں اپنے اپنے فوجی کرتب دکھا رہے بتھے اور خاندان نجار کی لڑکیاں دف بجا بجا کر '' طلع البلدر علینا '' کاتر انه نیر مقدم گار ہی تھیں ۔ نرض اس شان دشکوہ ہے آئے نشر ہے ﷺ کا شہر میں دا خلہ ہوا کہ و داغ کی گھا 'یاں مسر ہے کے تر انوں سے گونج اُٹھیں اور مدینہ کے روز نہائے دیوار نے اپنی آٹھیوں سے وہ منظر دیکھا جو اس نے کھی نہ دیکھا تھا۔

اب ہڑخص نیتظر تھا کہ دیکھتے میزیانِ دوعالم کی مہمانی کا شرف کس کوحاصل ہو۔ جدھرے آپ کا گذر ہوتالوگ اھلا و سلھلا کہتے ہوئ آگ بڑھتے اور عرض کرتے کے دعنوریے کو سانسے ۔ کیکن کار کنان قضا دفتہ رئے اس شرف کے لئے جس گھر کوتا کا نقا وہ ابوابی ہے گا کا شانہ تھا۔ آئی ضرح ہے نے فرمایا سنجھوڑ دو موہ تا کی خاصور تھا نہا مامور تھ استحق المرائی کو آزاو تیھوڑ دو موہ فدا کی جانب سے خود منزل تااش کرلے گی۔ فدا کی جانب سے خود منزل تااش کرلے گی۔

امام مالک کا قول ہے کہ اس وقت آنخضرت ﷺ پروٹی کی حائت طاری تھی اور آپ اپ قیام گاہ کی تبویز میں تقم البی ہے بنتی اور ناقہ قسوانہ نے مقانہ ابوایوب آئے سام ماری ہم بہتیایا اور ناقہ قسوانہ نے مقانہ ابوایوب آئے سامنے آئے کی منزل ختم کی حضرت ابوایوب آسائے آئے اور درخواست کی کہ میرا گھر قریب ہے ، اجازت و تبیئے اسباب آتار لوں۔ امید واروں کا جموم اب بھی باتی تھا اور او گول کا اسرار اجازت ہے مانع تھا۔ آخر او کول نے قرعہ ڈالا۔ ابوایوب آکواس فنز اباز وال کے حصول ہے جو مسرت ہوئی ہوگی اس کا کون انداز ول سے تاہوں ہوگی ہوگی اس کا کون انداز ولرساتہا ہے۔

آنخطرت في العلمة الوالوب" كے كلم بيل تقريباً المبيني تك فروكش رہے۔ اس مصد ميں العلم تا الوالوب نے نہا ہت مقيدت متدانه جوش كے ساتھ آپ فيك كى ميز بانى كى ۔ الن كـ الن كـ أمان كاوپر يني دوجت تقدر انبول نے أو يركا العد آئخ ضرت فيك كے لئے تعدوس أيا البيكن آپ فائ نے این اور زائزین كی آ بانی كی نباطر بین كا العد الباند فر مایا۔ ایک دفعه اتفاق ہے کوشے پر پانی کا جوگھڑا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ جیست معمولی تھی ، ذرتھا کہ پانی بنچے شیکے گااور آنخضرت بھڑ کو تکلیف ہوگی ۔ گھر میں میاں بیوی کے اوڑ ھنے کے لئے صرف ایک ہی کاف تھا۔ دونوں نے کاف پانی پر ڈال دیا کہ پانی جذب ہوجائے۔ بایں ہمہ یہ تکلیف ان میز بانوں کے لئے کوئی بڑی زخمت نہتھی کہ اسلام کی خاطر اس سے بڑی بڑی اور شدید اور تکلیفوں سے کمل کا وہ عزم کر بچکے تھے۔ تاہم یہ خیال کہ وہ او پر اور خود حامل وی بنچ ہے کہ ایسا ہو بان زوح تھا ، جس نے حضرت ابوابوب "اور اُم ابوب" کوایک دفعہ شب بھر بیدار رکھا اور دونوں میاں بوی نے اس سو دادب کے خوف سے جیست کے کوئوں میں بیٹھ کررات بسر کی۔

[]]

صبح حضرت ابوابوب" آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا واقعہ مرض کیا اور در نواست کی کہ حضور (ﷺ) اُوپرا قامت فرما نیں ، جان نڈر نیچ رہیں گے۔ چنانچہ آنخضرتﷺ نے درخواست قبول فرمالی اور بالا خانہ پرتشریف کے گئے۔

آنخضرت ﷺ ان کے مکان میں تشریف فرمارے ، مموماً انصاریا خود حضرت ابو ابوب " آنخضرت ﷺ کی خدمت میں روزانہ کھا تا بھیجا کرتے تھے۔ کھانے ہے جو پچھ نیج جاتا ، آپﷺ مفرت ابوابوب "کے پاس بھیج دیتے تھے۔ حضرت ابوابوب " آنخضرت ہیں اُنگلیوں کے نشان دیکھتے اور جس طرف ہے انخضرت کھی نے نوش فرمایا ہوتا ، وہیں اُنگلی رکھتے اور کھا تے۔

ایک دفعه کھانا واپس آیا تو معلوم ہوا کہ حضور ﷺ نے تنادل نہیں فرمایا۔ مضطربانہ خدمت اقدی میں پنچےاور نہ کھانے کا سبب دریافت کیا۔ارشاد ہوا کھائے میں بسن تھااور میں بہس پہند کہیں کرتا۔ حضرت ابوابوب نے کہا انبی اک ھاتک جوآپ کونا پہند نوبی رسول اللہ ﷺ میں بہی اس کونا بہند کروں گا۔

مواحات : ہجرت کے بعد آنخضرت ﷺ نے مہاجرین دانسارکو باہم بھائی بھائی بنادیا۔ آپ ﷺ نے حضرت انس "کے مکان میں مہاجرین دانسارکو جمع کیاا درا تعاد نداق ، زیبا در درجہ کے لحاظ ہے ایک ایک مہاجرکوایک ایک انسار کا بھائی بنایا۔

اس موقع پرحضرت ابوابوب انصاری" کوجس مہاجر کا بھائی قرارہ یا وہ پیڑب نے اوّ لین دائی اسلام حضرت مصعب بن عمیر قریش " تھے۔حضرت مصعب بن میبر و ورُر یوش سحافی ہیں ،جنہوں نے اسلام کی خاطر بزی بزی سختیاں بھیلی تھیں اور بھرت نبوی ہے پہلے اسلام کے سب ہے اوّل دا می بنا کرآنخضرت ﷺ نمان کومدینه بھیجاتھا۔ حضرت ابوابوب کی ان ہے مواضا قامیہ عنی رکھتی ہے کہ بیا ہے اندرائی شم کا جوش اور واولہ رکھتے ہیں اور آخران کی زندگی کے واقعات نے اس کو چے کردیا۔

غزوات اورعام حالات:

«هنرت اُبوابوب" آنخضرت ﷺ کے ساتھ تمام غزوات میں دیکرا کابرسحابہ " کی طرح برابرشر میک رہے اور اس التزام سے کہ ایک غزوہ کے شرف شرکت سے بھی محروم نہیں رہے۔ آنخضرت ﷺ کے ساتھ تمام غزوات میں پہلاغزوہ بدرہے، حضرت ابوابوب" اس میں شرکی تھے، بدر کے بعد دہ احد ' ' خندتی بیعت الرضوان وغیرہ اور تمام غزوات میں بھی آنخضرت ﷺ ئے۔ ہمرکا س رہے۔

آنخضرت ﷺ کی و فات کے بعد بھی ان کی زندگی کا بیشتر حصہ جہاد میں صرف ہوا ،حضرت علیٰ کے عہد خلافت میں جولڑا ئیاں پیش آئیں ، ان میں سے جنگ خوارج میں وہ شریک تھے ، اور جناب امیر "کی معیت میں مدائن تشریف لے گئے۔

جناب امير "كوآپ كى ذات پرجواعتاداورآپ كى قابليت فرسن تدبير كا بس قد راعتراف تقاوه اس سے ظاہر : وگا كە جب انہوں نے كوف كودارالخلاف قرار ديا تو مدينه ميں حصرت ابوالوب "كواپنا جانشين چھوڑ گئے ،ادروواس عبد ميں امير مدين درہے۔

آنخضرت بین که بعد سحابه کرام " کوان کی سابقه دست کی بنایر بارگاه خلافت سے حسب ترتیب ماہانه وظافت سے حسب ترتیب ماہانه وظائف ملے تھے، حضرت ابوابوب " کا وظیفه پہلے ہم ہزار درہم تھا، حضرت ملی نے ایپ زمانه "خلافت میں بڑار کردیا۔ پہلے ۸ غلام ان کی زمین کی کاشت کے لئے مظرر تھے۔ جناب امیر آنے مہم غلام مرحمت فرمائے۔

آل اولا و : " منرت ابوابوب" كى زوجه كانام حضرت أم حسن بنت زيد انسارية بهدوه شهور سحابية عيد وه شهور سحابية عيد كان الله الله المن عد كانيان بكران كالم بطن مع مرف ايك لز كامبدالزمن تها.

اس حسن خدمت اور محبت کی یادگار میں جو آپ کو آخضرت بیون کی و است تھی۔ تمام اسماب "اور اہل بیت آپ سے محبت وعظمت کے ساتھ چیش آتے تھے۔ حضرت این مہاس م حضرت ملی " کی طرف ہے ایسر و کے گورنر تھے۔ اس زمانہ میں آپ حضرت این مہاس کی ملاتی ہے ۔ بھر ہ تشریف لے گئے۔ابن عباسؒ نے کہا کہ میں جاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے آتخصرت ﷺ کی اقامت کے لئے اپنا گھر خالی کردیا تھا ، میں بھی آپ کے لئے اپنا گھر خالی کردوں اور تمام اہل وعیال کودوسر مے مکان میں منتقل کردیا اور مکان مع اس تمام سازوسا ہان کے جو گھر میں موجود تھا آپ کی نذر کردیا۔

مصر کا سفر: حضرت علی کے بعد امیر معاویہ "کی حکومت کا زمانہ آیا۔ عقبہ بن عامر جہنی ان کی طرف ہے مصر کا سفر: حضرت علی جہنی ان کی طرف ہے مصر کے گورز بیتھ۔ حسرت عقبہ کے عہدامارت میں حسرت ابوابوب" کو دومر تبدیم مسرکا اتفاق بوا۔ پہلا مطرف سفیہ کے گئا۔ ہمیں معلوم : واقعا کہ حضرت عقبہ "کسی ناص حدیث کی روایت کرتے ہیں ۔ صرف آیک حدیث کے لئے حضرت ابوابوب نے عالم پیری ہیں ۔ غرم مصرکی زحمت گوارا کی ۔

معری بیجی کر پہلے سلمہ انہوں تلد سے مرکان پر گئے۔ حصرت مسمی آنے نبر پائی تو جلدی سے گھ سے باہر کل آئے اور معانفتہ کے بعد او جھا کہے تشریف لا نا ہوا۔ حصرت ابوابوب آئے قرمایا کہ بھے کو عقبہ ا کا مکان بتا دہ بھے یہ حضرت مسلمہ تن رخصت ہو کر عقبہ کے مکان پر بہنچے۔ الن سے "مسلم" کی حدیث وریافت فرمائی اور کہا کے اس وقت آپ کے سوااس حدیث کا جانے والاً وئی نہیں ۔ حدیث ش کر اُونٹ پر سوار ہو کے اور سید ھے مدین منور ہوائی آگئے گے۔

غزوهٔ روم کی شرکت :

دوسری بارنمزوؤ روم کی شرکت کے ارادے سے مصرتشریف لے گئے۔ فتح فتط طنید کی آنخضرت ﷺ بشارت دے گئے تتے۔ امرائے اسلام منتظر تتے کہ دیکھئے بیر پیشنگو کی کس بانباز کے۔ ہاتھوں بوری ہوتی ہے۔

شام نے دارائیومت ہوئے سے سوب حضرت معادیہ آواس کا سب نے دارائیومت ہوئے سے سوب حضرت معادیہ آئواس کا سب نے دارائیومت ہوئے سے سوب حضرت معادیہ اس اشکر کا سے سالا رتھا۔ دیکراسحاب سبار کی طرح حضرت ابوابوب " بھی اس پُر جوش فوج کے سپابی ہتھے۔ مصرد شام دغیرہ ممالک کے الگ الگ دستہ سے مصری فوج کے سرمسکری گورنرمصرمشہور سحالی حضرت مقبہ بن عامر آجھے۔ ایک دستہ فضالہ بن عبید کے ماتحت تھا۔ ایک جماعت عبدالرحمن بن خالد بن ولید کے دیتے قصالہ بن عبید کے ماتحت تھا۔ ایک جماعت عبدالرحمن بن خالد بن ولید کے دیے دیا وہ تھی۔

رومی بڑے ہو سامان سے لڑائی کے لئے تیار ہوئے اور ایک فوج گرال مسلمانوں کے مقابلہ کی تیار ہوئے اور ایک فوج گرال مسلمانوں نے بھی مقابلہ کی تیار یال کیس۔ان کی تعداد بھی وشمنوں نے کم نظی ۔ جوش جوش کا یہ عالم تھا کہ آیک مسلمان رومیول کی پوری بوری صف سے معرکر آرا تھا۔ایک صاحب کے جوش کی ریکھیا تین کی رومیول کی صفول کو چرکر تنہااندر گھس گئے ۔اس تیورکود کھے کرعام مسلمانوں نے بیک آواز صرح آیت قرآنی " لا تسلقو ا جا ید بہ کم المی التھ بلکھ " (اپنے آپ کو ہلا کست میں نہ آالو) کے خلاف ہے۔

حضرت ابوابوب انصاری "آئے بڑھے اور فوج کو کا طب کر کے فرمایا" لوگوتم نے اس آبیۃ شریفہ کے بیم عنی سمجھ ! عا انگداس کا تعلق انصار کے اراد ہ تجارت ہے ہے ،اسمام کے اس و فراخی کے بعد انصار نے بیاراد و کیاتھا کہ گذشتہ سااوں میں جہاد کی مشغولیت کی وجہ ہے ان کو جونفتھان اُٹھانے پڑے ہیں ان کی تلائی کی جائے ،اس پر بیآ بہت نازل ہوئی ، پس ہلا کت جہاد میں نہیں ، بلکہ ترک جہاد اور فراہمی مال میں ہے'۔

وفات : اسی سفر جہاد میں عام وہا پھیلی اور مجاہدین کی بڑی تحداد اس کی نذر ہوگئی ۔ حضرت ابوابوب '' بھی اس وہا میں بیمار ہوئے ۔ یزید عیادت کے لئے گیا اور پوچھا کہ لوئی وصیت کرنی ہوتو 'فرمائے تھیل کی جائے گی ۔ آپ نے فرمایا ''تم دشمن کی سرزمین میں جہاں تک جاسکو، میرا جناز ہ کے جاکر دفن کرنا''۔

چنانچہوفات کے بعداس کی تھیل کی گئی۔تمام نوج نے ہتھیار سجا کررات کولاش قسط طنے کی ۔ دیواروں کے نیچے ڈن کی ہنماز میں جس قدرمسلمان فوجی تصشامل تھے۔ ڈنن کرنے کے بعدیزید نے مزار کے ساتھ کفار کی ہے ادبی کے خوف ہے اس کوزمین کربرابر کرادیا۔

صبح کورومیوں نے مسمانوں ہے پو پچھا کہ رات آپ لوگ پچھ مصروف نظر آتے ہتھے، آیا بات بھی ؟ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر کے ایک بن میں القدر دوست نے وفات پائی ، ان کے دفن میں مشغول ہتھے۔ لیکن جہاں ہم نے دفن کیا ہے تمہیں معلوم ہے۔ اگر مزار اقد س کے ساتھ کوئی گٹتاخی تمہاری طرف ہے روارکھی گئی تو یا در ہواسلام ٹی وسٹی اٹند و دخکوست میں ہیں ناقوس نہ نے سُتے کا لیے

ر وبن معد مهاره وتنم اول باس و لداء اسدا غالبه آند از قاهم ست ابوا یوب.

حضرت ابوایوب مطاع ارد یوار قسطنطنیہ کے قریب ہےادراب تک زیارت گاہ خلائق ہے۔ رومی قحط کے زمانہ میں مزارا قدس پرجمع ہوتے تھے۔اس کے دسیلہ سے بارانِ رحمت ما تکتے تھے اور خدا کے لطف وکرم کا تماشاد کیمھتے تھے <sup>1</sup>۔

فضل وكمال:

حضرت ابوابوب " کافضل و کمال اس قدرمسلم تھا کہ خووصحابہ ان ہے مسائل دریافت کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس ، ابن عمر " براء بن عازب " انس بن ما لک " ابوامامہ "، زید بن خالہ جہی مقدام بن معدی کرتے تھے۔ حضرت ابن عبار بن ہمر " ، عبداللہ بن بر یعظمی وغیرہ جوآ تخضرت ﷺ کے تربیت یا فتہ تھے۔ حضرت ابوابوب کے فیض ہے بے نیاز نہیں تھے۔ تابعین میں سعید بن مسینب ، عروہ بن زیبر ، سالم بن عبداللہ ، عطاء بن بیار ، عطا بن بر یہ لیش ، ابوسلم ، وعبدالرحمٰن بن ابی لیا ، برا ہے یا ہے کوگ ہیں۔ تا ہم وہ حضرت ابوابوب کے عام ارادت مندوں میں داخل تھے۔

حفرت ابوابوب " کوفضل و کمال میں مرجعیت عامہ حاصل تھی ۔ صحابہ کرام جب کسی مسئلہ میں اختلاف کرتے تو ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ابن عباس " اور مسور بن مخر مہ میں اختلاف ہو اکہ محرم حالت جنابت میں عنسل کرتے وقت سر ہاتھ ہے لیسکتا ہے یا نہیں ۔ ابن عباس " کا خیال تھا کہ سردھوسکتا ہے ، مگر مسور "کہتے تھے کہ سردھونا جا کرنہیں ۔ دونوں بزرگوں نے عبداللہ بن کا خیال تھا کہ سردھوسکتا ہے ، مگر مسور "کہتے تھے کہ سردھونا جا کرنہیں ۔ دونوں بزرگوں نے عبداللہ بن حسین کو حضرت ابوابوب " کی خدمت میں بھیجا۔ حسن انفاق سے کہ وہ اس دفت عسل ہی کر دہے تھے۔ عبداللہ نے اپنا مسئلہ بوجھا تو انہوں نے اپنا سر باہر ذکال کر ملمنا شروع کیا اور فرمایا کہ دیکھو آنخضرت کھی اس طرح عسل کرتے تھے۔ اس طرح عسل کرتے تھے۔ اس طرح عسل کرتے تھے۔ اس اس طرح عسل کرتے تھے۔ اس

حضرت عاصم بن سفیان تقفی غزوهٔ سلاسل میں تثرکت کی غرض ہے گھر ہے نکلے تھے۔
ابھی منزل مقصود ہے وُ ور تھے کہ اختیام جنگ کی خبر آئی ، انہیں نہایت افسوس ہوا ، اور وہ حضرت امیر معاویہ ہے دربار میں گئے ۔ اس وفت ابوالوب ''اور عقبہ بن عام ''موجود تھے ۔ ان کی موجود گ میں عاصم نے حضرت ابوالوب '' اور عقبہ بن عام ''موجود تھے ۔ ان کی موجود گ میں عاصم نے حضرت ابوالوب '' ہے مسئلہ دریافت کیا ، ان وونوں بزرگوں ہے ہیں بو چھا۔ حضرت ابوالوب '' کو یہ گوارانہ ہوا ، اس کے انہوں نے مسئلہ کا جواب دے کر حضرت عقبہ '' سے تصدیق کرالی کہ ان کو کسی قشم کا خیال بیدانہ ہوئے۔

ع ابن سعد به جنده مع منهم وص ۵۰ مسلم علی منهج بخاری جلدایس ۲۳۸ مسل منداند به جنده به ۱۳۳ ونسائی باب فعنل الوضوء

ابن اسحاق (مولی بنی باشم) اور بعض دوسرے بزرگوں میں بیہ بحث تھی کے نبیذ کس کس برتن میں بناسکتے ہیں؟ اور قرح ما بالنز ان تفاہ ﴿ منرت ابوابوب انصاری '' کا ادھرے مزر ہوا تو لوگوں نے ان کی بنائے میں بناسکتے ہیں؟ اور قرح کو تھیں مسئلہ کے روانہ کیا۔ حضرت ابوابوب نے فرمایا کہ آنحضرت ہیں نے مرفت میں نبیذ ، نانے کی ممانوت فرمائی ہے۔ اس محض نے قرع کا لفظ دہرایا مگر حضرت نے ابوابوب نے بھر یہی جواب دیا ہے۔

حضرت ابوابوب کے ختب میم اورنشر معارف کی انتہا ہے ہے کہ بستر مرگ پر بھی ان کی زبان اشاعت حدیث کا مقدس فرنس ادا کر رہی تھی۔وفات سے قبل انہوں نے آنخضرت ﷺ ہے دوحدیثیں روایت کیس ، پہلے بھی انہوں نے بیان نہیں کی تھیں۔ان کی رحلت کے بعد عام اعلان کے ذرایعہ ہے وولوگول تک پہنچائی گئیں ہے۔

ا خلاق : حفنرت ابوابوب ئے مجموعہ اخلاق میں تین چیزیں سب سے زیادہ نمایاں تھیں۔ کټرسول ، جوش ایمان اور حق گوئی۔ آئے ضرت ﷺ کے ساتھ حضرت ابوابوب " کو جومبت تھی کی اور حضرت رسالت پناہ ﷺ کے ساتھ جوآ داب وہ ٹوونار کئتے تھے ، میز بانی کے ذکر میں وہ واقعات گزر کیے ہیں۔

وفات نبوی ﷺ کے بعد جان شاروں کے لئے روضۂ اقدی کے سوااور کیا ہے مائے تسلی ہونگتی تھی؟ ایک دفعہ حضرت ابوابوب آئے تخصرت ﷺ کے دوضۂ اطہر کے پاس تشریف رکھتے ہے اور اپنا چبرہ ضریح اللہ کا الدی ہے مسل سررے ہے ہے۔ اس زمانہ میں مروان مدینہ کا کورنر تھا ، وہ آگیا۔ اس کو ابغاجر بیفعل خلاف سفت انظر آیا ، لیکن حضرت ابوابوب سے زیادہ مروان واقف رموز نہ تھا۔ اصل احتراض کو بجھ کرآپ نے فرمایا، میں آخضرت بھی کی خدمت میں حاضر : واہوں ، ایرنٹ اور پھر کے یاس نہیں آیا تھی۔ اس نہیں آیا تھی۔ کی خدمت میں حاضر : واہوں ، ایرنٹ اور پھر کے یاس نہیں آیا تھی۔

جوش ایمان کا تماشاتم اُو پر دیکیر چکے ہونے وات نبوی میں ہے کسی نوز دو کی شرّ است ہے و محروم ندیتھے۔ائتی برس کی ممر میں بھی وہ مصر کی راہ ہے بحرروم کوعبور کر کے تسطنطنیہ کی دیواروں کے پنچے اعلائے کلمیۃ اللّٰد میں مصروف تھے۔

حق گونی کابینالم تفا که حکومت اور امارت کا دید به وشان بھی اس سے بازنہیں رکھ سکتا تھا۔ ایک دفعہ صرکے گورنر مقبہ "بن مام جمنی نے جوخود سنانی نتھ کسی سبب سنہ خرب کی نماز میں دیر کر دی۔ حضرت ابوایوب "نے اُنھوار بو چھا" مساھلا المصلودة بیا عقب ا" مقبہ بیکسی نماز ہے ؟ حضرت عقبہ ''نے کہا ،ایک کام کی وجہ ہے دیر ہوگئی۔ آپ نے کہاتم صاحب رسول اللہ ﷺ ہو ، تمہارے اس فعل ہے لوگوں کو گمان ہوگا کہ شاید آنخضرت ﷺ ای وقت تماز پڑھتے ہتھے۔ حالا نکہ آ تخضرت ﷺ نے مغرب کے وقت تعمیل کی تاکید فر مائی ہے !۔

حضرت خالد بن ولید " کے صاحبز دے عبدالزمن نے کسی جنگ میں جارقید یول ً و ہاتھ پاؤں بندھوا کرفتل کرادیا ،حضرت ابوابوب "انصاری کوخبر ہوئی تو انہوں نے فرہ یا کہا س ستم کے وحشیانہ تعلّ ہے آنخضرت پھیج نے ممانعت فرمائی ہاور میں تو اس طرح مرغی کامار نامیمی پیندنہیں کرتا "۔

غزوہ کروم کے زمانہ میں جہاز میں بہت ہے قیدی افسرتقسیمات کی گرانی میں ہے۔ حضرت ابوابوب ' ادھر ہے گذر ہے و دیجا قید ہوں میں ایک عورت بھی ہے۔ جوزار زار وربی ہے۔ حضرت ابوابوب ' نے سبب بوجیعا ، لوگوں نے کہا کہ اس کا بچاس ہے تیجین کرا گئس ردیا گیا ہے۔ حضرت ابوابوب ' نے سبب بوجیعا ، لوگوں نے کہا کہ اس کا بچاس ہے تیجین کرا گئس ردیا گئا ہے۔ حضرت ابوابوب ' نے لڑے کا ہاتھ بکڑ کر مورت کے ہاتھ میں وے دیا۔ افسر نے امیر ہے اس کی شکایت کی ، اوربس کے امیر نے بازیری کی تو ہو لے رسول القدیمین نے اس طریقہ تم کی ممانعت کی ہے، اوربس کے۔

معرف الموابوب ملى حركت عمير كاية فطرى تقاضا تقاكه جوبات أسلام كے خلاف ديكھيں اس پرلوگوں كوستنيه كريں۔ چنانچه جب وہ شام اور مصرتشريف نے گئے اور وہاں يا خانے قبله زخ ہے ہوئے و كيھيں ہوئے و كيھيں ہوئے اس كی موں؟ يہاں پا خانے قبله زخ ہے ہيں۔ حالاتك آئے ضرت بھی ناس كی ممانعت فرمائی ہے ہے۔

حضرت ابوابوب " کی حیا کایہ حال تھا کہ کنوئیں برنہاتے تھے تو چاروں طرف ہے کپڑا تان لیتے تھے ﷺ۔

#### **->>(4) (4) (5) (-**

## حضرت انس سفين نضر

نام ونسب وخاندان

انس نام ، خاندان نجارے ہیں۔سلسلۂ نسب یہ ہانس بن نفر بن مضمم بن زید بن حرام۔حضرت انس بن نفر بن مضم بن زید بن حرام۔حضرت انس بن مالک " کے بچاہیں۔سلمی بنت عمر و جوعبدالمطلب ( جدرسول ﷺ) کی والدہ تصیں اسی خاندان سے تصیں اور رشتہ ہیں حضرت انس " بن نضیر کی پھو پھی ہوتی تصیں ۔حضرت انس " اینے خاندان کے رئیس تھے۔

اسلام: عقبهٔ ثانیه مین شرف باسلام جوئے۔

غزوات اوروفات:

غزدۂ بدر میں کسی سب سے شریک نہ ہو سکے تنے۔ آنخضرت ﷺ ہے معذرت کی کہ یارسول اللہ (ﷺ)! افسوس ہے کہ آپ بھٹے کے پہلے غزوہ میں موجود نہ تھا، کیکن اگر زندگی ہاتی ہے تو لوگ آئندہ دیکھے لیں گئے کہ میں کیا کرتا ہوں!

شوال سلام میں غزوہ اُحد ہوا بڑائی کی شدت کا بیا کم تھا کہ بڑے بڑے جانبازوں کے قدم اُکھڑ گئے تھے۔ حضرت اُئس " نے میدان خالی دیکھاتو خود بڑھے۔ سعد بن معاذ " سے ملاقات ہوئی تو اس سے کہا ، کہاں جاتے ہو؟ میدان خالی دیکھاتو خود بڑھے۔ سعد بن معاذ " سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا ، کہاں جاتے ہو؟ جنت وہ ہے ! خدا کی تتم میں اُحد کی طرف جنت کی خوشبومحسوس کرتا ہوں! بیا کہہ کرنہات جوش میں میدان کا قصد کیا ، اور بڑے یا مردی ہے لڑکر جان دی۔ انا للّه و انا الیه راجعون ۔

حضرت انس " كابدن رخمون سے بالكل تيھائى تھا۔ شاركيا گيا تو اتى سے أو برزخم فكلے۔ كفار في لاش كومشلہ كرديا تھا ،اس لئے شناخت نہ ہوسكى۔ آپ كى بہن رئے بنت نصر فے أنگل سے بھائى كى لاش كو پہچانا۔

ا خلاق : جوشِ ایمان کا شاہد خود ان کا شہادت کا واقعہ ہے۔غزو ہُ اُحدے متعلق جو آیتیں نازل ہو کمیں ان میں حضرت انس "جیسے بزر گوں کی نہایت مدح کی گئی ہے۔ حضرت انس "بن مالک" فرماتے ہیں کہ بیآیت میرے چچا (انس "بن نضر ) کے تعلق نازل ہوئی۔ "من المؤ منيس رجال صدقواما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر" اللية

بعن ''مسلمانوں میں بہت ہے۔ایسےلوگ ہیں جواپنے وعدہ میں بالکل سیچے ہیں ان میں سے بعض اپنی قرار داد َوا نبام نگ پہنچا کچکے ہیں ،اوربعض وقت کا انتظار کرر ہے ہیں''۔

ان کی بہن رئٹ بائے اللہ النساری ایک لڑی کا دانت تو زدیا تھا اس کی قوم قصائس کی طالب ہوئی۔ آنخضرت یہ نے قصائص کا فیصلہ کیا تو انس بن نضر نے آکر کہایار سول ( عین ) ابندا کی عظم رہے کا دانت نہ تو زاجائے گا! ارشاد ہوا خدا کا یہی تھم ہے۔

حضرت السن" في بس ذات براعماد كر كتشم كفا في تقى اس في بيصورت نكالى كدار ك كور شدديت لينے برراضى و كئے اب رئيج قصاص سے نيج بمئيں۔ آنخضرت عطف نے فر مايا كه خدا ك بعض بندے ايس بھی بیں كہ جب شم كھاتے ہیں تو خداان كی شم پوری كرتا ہے !۔

### حضرت انس بن ما لک

نام نسب اورابتدائی حالات :

ائس نام ، ابوتمز ہ کئیت ، خادم رسول اللہ لقب ، تبید جارے ہیں۔ جو انصار مدیت کامع زر ترین خاندان تھا۔ نسب نامہ بیہ ہے ، انس ہمن مالک ہمن حضر ، ابن مضم ، بن زید ، بن حرام ، بن جب ، بن عامر ، بن غنم ، بن عدی ، بن نجار ۔ والدہ ماجدہ کا نام حضرت اُم سلیم سہلہ بنت ملحان انعمار ہے ہے۔ جن کا سلسلہ نسب تین واسطوں سے حضرت آئس ہے آبائی سلسد میں اُل باتا ہے اور رشتہ میں وہ آئے ضربت کی خالہ ہوتی تھیں۔

حضرت إنس" ، بجرت نبوی ﷺ ہے۔ دئ سمال پیشتر شہریٹر ہیں پیدا ، و ئے۔ ۹۰۸ سال کا سن تھا کہان کی مال نے اسلام قبول کرلیا۔ ان کے والد بیوی سے نارانس بوکرشام جے کے اور وہیں انتقال کیا۔ مال نے دوسرا نکاح ابوطلحہ سے کرلیا۔ جن کا شار قبیلہ خزرت کے متمول اشخاص میں تھا اور اپنے ساتھ حضرت انس "کوابوطلحہ کے گھر لے گئیں۔ حضرت انس "نے انہی کے گھر میں برورش پائی۔

قبل اسلام تو بوں کی جہالت کا پینقشہ تھا کہ باپ( ابوطلحہ ) کی صحبت میں جب وہ و جام کا دور چلتا تو بیٹا( انس ؓ ) ساقی کری کرتا۔ وہ پہلے دوسروں کو بلاتے اور بعد میں خود پینے تھے ادراس دس سالہ بیچے کورو کئے دالا کوئی ندتھا گے۔

معفرت انس '' کا نام ان کے چیاانس '' بن نصر کے نام پر رکھا گیا تھا۔ کیکن کنیت نہھی وہ آنخضرت پھیڑنے تبویز فرمائی۔ انس '' آیک خاص فتم کی سبزی جس کا نام ممز ہ تھا، چنا کرتے تھے۔ آنخضرت پھیڑنے اسی مناسبت سے ان کی کنیت ابوممز ہ بہند فرمائی۔

اسلام: حفزت انس کان ۹۰۸ سال کا تھا کہ مدینہ میں اسلام کی صدا بلندہ وئی ۔ ہونجار نے قبول اسلام میں جو پیش دی کی تھی اس کا اثر یہ تھا کہ اس قبیلہ کے آکٹر افراد آنحضرت تھا کہ سیار کیا ہے۔ آکٹر افراد آنحضرت تھا کہ اس قبیلہ کے آکٹر افراد آنحضرت تھا کہ اسلام کے ملمبردار ہو چکے تھے۔حضرت انس کی والدہ (ام ملیم) نشریف لانے ہے کہ ان کے والدہ نے بھی عقبہ ٹانیہ سے پیشتر دین اسلام اختیار کرلیا تھا اور جیسا کہ ابھی اوپر گزر چکا ہے کہ ان کے والدہ بنت پرست تھے۔وہ بیوی کے اسلام پر برہم ہوکر شام جلے گئے تھے۔ ادھراتم ملیم نے ابوطلحہ سے اس

شرط پرنکائ کرایا کہ وہ بھی مذہب اسلام قبول کریں۔ چنا نچہ وہ مسلمان ہو چکے ہتھے اور عقبہ ٹانیہ میں اسخضرت کی تھی۔ اس طرح حضرت النہ کا بورا گھر نور اسٹ حق ہوست حق ہوست کی تھی۔ اس طرح حضرت النہ کا بورا گھر نور ایکان سے متور تھا ۔ ان کی جنتی مال ( اتم سلیم ؓ ) شمع اسلام کی پروائے تھیں اور ان کے محترم باپ ( حضرت ابوطلحہ ؓ ) دس منبیف کے ایک پرجوش فدائی تھے۔ بیٹے نے انہیں والدین کی آنوش محبت میں تر بیت یائی اور مسلمان ہوا۔

خدمت رسول ﷺ:

اسال کی ممر ہوئی کہ وہ یوم مسعود آیا جس کے انتظار میں اہل یئڑ ب نے مہینوں راتمیں کا نیمین ہلی یئڑ ب نے مہینوں راتمیں کا نیمی تحصیل سیعنی سول اللہ یئڑ ب نے مہینوں راتمیں کا نیمی تحصیل سیعنی رسول اللہ یئڑ بتخریف الائے اور شہر بیئڑ ب کو مدینة النبی ہوئے کا شرف عطافر مایا۔ حضرت انس عملی گوائی وقت سفیر اسن متھے کیکن پر جوثل متھے۔ جس ساعت سعید میں مدین طعیبہ کا آفتی آفتا ب نبوت کی نورانی شعاعوں سے منور ہور ہاتھا۔

حضرت انس آور بہت ہے کم من لڑکے " جاء رسول اللہ جاء رسول اللہ ہا کام دہ واللہ مار ہوں اللہ ہوں کام دہ واللہ ہوں ہوں ہے۔ " جے اور نہایت جوش میں خوشی شہر کا گشت لگار ہے ہتے۔ " جے اور ہمایت ہوں میں آتی مزکر و کیھتے لے کہ شاید کاروان قدس منزل مقصود پر فیمہ ذن ہوا ہے۔ کیاں گرد کاروان قدس منزل مقصود پر فیمہ ذن ہوا ہے۔ کیکن گرد کاروال کے سوا کے فیانظر نہ آتا ، استے میں گرونٹی اور نہایت ہی شوکت وشان ہے کو نہا نہوت مورار ہوا ، حضرت انس کی عقیدت مندنگاہ رخ انور ہوں کی پر پڑی اور تصدیق قلمی اور اقرار ارسانی نے سے ایمن کیا۔

آنخضرت علی نے مدینہ میں اقامت فرمائی تو حضرت ابوطلعہ "،حضرت انس " کو لے کر خدمت اقدی علی میں ماضہ ہوئے اور ورخواست کی کہ انس " کو اپنی تماای میں لے لیجنے ۔ آنخضرت علی نے منظور فرمایا اور حضرت انس "خاد مان خاص کے ذمر ومیں داخل ہو گئے۔

حضرت انس " نے آنخضرت ایج کی وفات تک اپنے فرض کونہایت خوبی ہے انجام دیا، وہ کم دمیش دس برس حامل نبوت کے کے خدمت کرتے رہاور ہمیشاس شرف بران کوناز رہا ہمعمول تھا کہ فیمر کی نماز سے پیشتر درافدس برحاضر ہوجاتے اور دو پہر کواپنے گھر داپس آتے دوسرے وفت پھر حاضر ہوتے اور کی نماز سے ریک میں ایک سجد تھی وہاں حاضر ہوتے اور عصر تک رہے جگہ میں ایک سجد تھی وہاں لوگ ان کا انتظار کرتے جب یہ بہنچتے اس وفت وہاں نماز ہوتی تھی کے ۔

ان اوقات کے ماسوابھی وہ آنخضرت ہے گئے کام کھیل کے لئے حاضررہتے تھے ایک مرتبہ حضرت انس " آپ ہے گئے کام ول سے فارغ ہوئر گھر روانہ و سے دو پہر کا وقت تھا ہڑ کے گھیل رہے تھے معزت انس " بھی کھڑ ہے وکر تماشہ دیکھنے گئے استے میں آنخضرت ہے گئے تشریف الے لڑکول نے دورے دیکھ کر حضرت انس " بھی کھڑ ہے کہا کہ رسول اللہ ہے آ رہے ہیں آنخضرت ہے گئے نے حضرت انس " کو دیر کا ہاتھ بکڑ کرکسی کام کے لئے بھی دیا اورخو والک دیوار کے سابہ شریف فر مارہ ، حضرت انس " کو دیر ہوگی تھی گھر گئے تو انس شاخوں نے کہا کہ ویوار کے سابہ شریف فر مارہ ، حضرت انس شاخویں ہوگئی تھی گھر گئے تو انہ سلیم نے کہا ایک کام سے گیا تھا وہ بہائہ جھیں اور پوچھا کام کیا تھا وہ بہائہ جھیں اور پوچھا کام کیا تھا دہ بہائہ جھیں گئے جھنے سے نہا اس کو سے نہ کہنا ، کو سے نہ کہنا ہوں نے کہنا کہ کہنا ہوں نے کہنا ہے کہنا کہ کہنا ہوں نے کہنا ہوں کے کہنا کہ ایک کی پر ظا ہر نہیں کیا۔

ایک مرتبہ حضرت ثابت ﷺ جوان کے تلاغہ و خانس تھے ،فر مایا اگر میں کشخص کواس راز ہے آگاہ کرنا تو وہ تم تھے بیکن میں بیان نہیں کروں گا گئ

حضرت انس میشد آنخضرت کی کے ساتھ رہے تھے نفر وحضر اور خلوت وجلوت کی ان کے لئے کوئی شخصیص نہتی اور نزول جاب ہے پہلے وہ آنخضرت بھی کے گھر میں آزادی کے ساتھ آئے جاتے جاتے ہوئی تھے۔ ایک دن نماز نجر ہے تہاں آنخضرت بھی نے فرمایا ، آئے روزہ کا ارادہ ہے مجھے ہجھے کے طلا دو ، حضرت انس معملہ کی سے اٹھے اور کچھٹر ہے اور پانی لے کر حاضر ہوئے ، آنخضرت بھی نے سے اٹھے اور کچھٹر ہے اور پانی لے کر حاضر ہوئے ، آنخضرت بھی نے سے اٹھے اور کچھٹر ہوئے گئے۔

داخلہ نیبر کے دفت جبکہ نبوت کا مباہ وجلال فاتح کی شان وشوکت رکھتا تھا۔ حضرت انس " کے قدم آنخضرت ﷺ کے قدم کو چھو گئے۔ جس سے از ارمبا رک تھسک گیا اور آنخضرت ﷺ کے زانو کے مقدس کی سفیدی لوگوں کونظر آگئی حضورﷺ نے بچھ خیال نہ فر مایا اور حضرت انس "کی اس خطا ہے درگزر کی تی۔

حضرت انس " ، آنخضرت ﷺ کے تمام کام نہایت مستعدی اور تند ، ی ہے بجالاتے ، اور اپنی فرماں برداری سے حضور ﷺ کوخوش رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وس برس آنخضرت ﷺ کی خدمت کی ایکن اس مدت میں آپ ﷺ کوخوش رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کام کی نسبت بیفر مایا کہ اب تک کیوں نہ ہوا ، آنخضرت ﷺ کوان سے خاص محبت ہوگئی تھی ان کو مینا اور بھی بھی بیار میں اب تک کیوں نہ ہوا ، آنخضرت ﷺ کوان سے خاص محبت ہوگئی تھی ان کو مینا اور بھی بھی بیار میں ابنیس "مہدکر مخاطب فرماتے تھے اکثر ان سے گھر تشریف لے بیاتے ، چھوہار نے نوش فرماتے کھانا

موجود ہوتا تو کھانا تناول فرمائے «و پہر کا وقت ہوتا تو آرام کرتے ،نماز پڑھتے اور حضرت انس کے لئے و عافر ماتے ۔ لئے و عافر ماتے ۔

پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت انس میں مال حضرت ام سلیم آنخضرت ہے گی رشتہ میں خالہ ہوتی تحسی ۔ وہ آنخضرت ہے گئی کا حدورجہ خیال ہوتی تحسی ۔ وہ آنخضرت ہے گئی ہے بہت محبت کرتی تحسیل اور آنخضرت ہے گئی کو بھی ان کا حدورجہ خیال تھا۔ غز وہ نجیبر میں صفیہ آسیہ ہوگر آنمیں اور آنخضرت ہے گئی نے نکاح کا خیال ظاہر فر مایا ہو حضرت ام سلیم کے پاس بھیجے و یا ،اُم سلیم نے شادی کا سامان کیا اور حضرت صفیہ کو واپس بنا کرشب کو آنخضر ست ہیں کے پاس بھیجے و یا ،اُم سلیم نے شادی کا سامان کیا اور حضرت صفیہ کو واپس بنا کرشب کو آنخضر ست ہیں کے پاس بھیجے و یا ،اُم سلیم نے شادی کا سامان کیا اور حضرت صفیہ کو واپس بنا کرشب کو آنخضر ست ہیں گئیں۔ فیمہ اطہر میں پہنچایا گئی

ای طرح : ب آسخند ت مینی نے آسخندرت ندنب سے عقد میا بقوام ملیم نے ایک نعن میں مالید و بنا کرآ مخضرت مین کی خدمت میں بھیجاء آپ نے سحابے کوطلب فر مایا ،اورا کیک منتسر ساجلسہ دہوت ترتبیب دیا جی

عُرض ان مختلف خصوصیتوں نے حضرت انس کو خاندان نبوت کا ایک ممبر بنادیا تھا، آنخضرت ﷺ بھی کہمی خوش ان میں ان سے مزاح فرمات تھے،ابومزہ ان کی کنیت ای مزاح کا آنید تھی،ایک مرتبہ میں ارشاوفر مایا: یاذا الا ذنین تعنی اے دوکان والے!
عام حالات:

بارگاہ اقد س میں حضرت آئی گوجو قرب وانتصاص تھا، وہتم اوپر پڑر میں جو تھے ہوتم نے ویکھا ہوگا کے سفر وحضر اور خلوت وجلوت میں وہ س استقلال ہے آئے ضرت عینے کے شرید سے جو تے ہیں ہوئی مرہ ہے ہیں ہوئی میں ہی ہوئی ہیں ہی ہوئی ہیں ہی آتا ہے میں ہوئے دیا، نو وہ بر میں ان کی مرہ ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوجود ہے اور آئے نفر سے نہمی ہی تا اسلام کے پہلو یہ بہلو میدان جنگ میں موجود ہے اور آئے نفر سے بین کی ضدمت میں خدمت گذاری کا فرض بجار ہے تھے ان کی اس کمنی ہے اوکول کو شرکت بدر میں استعباہ ہوتا تھا، چنا نچہ ایک شخص نے بوجھا کہ آپ بدر میں موجود ہے، حضرت انس نے فرمایا بدر سے کہال غائب ہوسکتا تھا ؟

واقعہ بدر ہے آیک سال بعد غزوہ احدواقعہ ہوا۔ اس میں بھی حضرت آئس بہت کم عمر تھے۔ ذیقعدہ ۲ھ میں حدید بیاور بیت رضوان چیش آئی۔ اس وقت حضرت آئس کا عنفوان شباب تھا۔ ۲ ابرس کا سن تھا اب وہ میدان جنگ میں نبرد آزمائی کے قابل ہو گئے تھے۔ یکھے میں آنخضرت کا ہ

100

آنخضرت ﷺ کے غزوات کی تعدادا گرچہ ۲۷۔ ۱۲ کی پینی ہے، کین جن مقابلوں میں بنگ وقبال کی نوبت آئی ہے وہ صرف ۹ جیں، بدر، احد، خندق قریظہ بصطلق جیبر، مکہ بنین، طائف، حضرت انس ان سب میں موجود تھے، مولی بن انس سے ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ کے بیدر بزرگوار آنخضرت ﷺ کے کتنے معرکوں میں شریک تھے، انہوں نے کہا آٹھ میں غالبًا انہوں نے بدرکو شال نہیں کیا، جس کا سب بہے کہ بدر میں حضرت انس اس عمر تک تبییں پہنچے تھے جو جہاد کی شرکت کے لئے ضروری قرار دی گئی ہے۔

آنخضرت ﷺ کوبحریت ابوبکر خلیفہ ہوئ انہوں نے حضرت انس کو بحرین میں صدقات کا افسر ،نانا جاہا پہلے حضرت ممرز ت مشورہ کیا، انہوں نے کہ انس بہت ہوشیار شخص ہیں آپ نے جو خدمت ان کے بلنے تبحویز کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، چنانچے حضرت انس کی جارگاہ خلافت میں طلب کیا اور بحرین کی کامامل بنا کر بھیجا۔

حضرت ممرٌ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت انس '' کا تعلیم فقد کے لئے ایک جماعت کے ساتھ بصرہ روانہ کیا۔اس جماعت میں تقریبا دس اشخاص تھے۔حضرت انس نے مستقل طور سے بصرہ میں سکونت اختیار کی اورزندگی کا بقیہ حصہ پہیں بسر کیا۔

ان مشاغل کے ماسوااس عہد کی تمام لڑائیوں میں حضرت انسٹ نے خصوصیت ہے۔ ہنو جہم میں واقعہ تستر خاص اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت انسٹ اس معرکہ میں پیدل فوق کے اضراحی ہے۔ ہنو جہم میں واقعہ تستر خاص اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت انسٹ اس معرکہ میں پیدل فوق کے اضراحی ہے۔ شہر فتح ہونے کے بعد سیدسالار عسا کرنجم جس کا نام ہر مزان تھا اور ایران کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا مع اپنے اہل وعیال کے قید ہوکر اسلامی سیدسالاراعظم حضرت ابوموی اشعری کے روبرو حاضرت ابوموی اشعری کے روبرو حاضر کیا تھیا۔ حضرت ابوموی نے ہم مزان کو حضرت انسٹ کے ہم او بارگاہ خلافت میں روانہ کیا اور وسلامی سیاہیوں کا ایک وستہ ہمزان کی حفاظت سے لئے حضرت انسٹ کی ماتحق میں دیا۔ حضرت انسٹ مدینہ سیاہیوں کا ایک وستہ ہمزان کی حفاظت سے لئے حضرت انسٹ کی ماتحق میں دیا۔ حسرت انسٹ مدینہ

منوره مینچاورا پیزمقدی وطن کی زیارت ہے محبت کی آنکھیں روثن کیں \_

کی دورم عرف مدیند منورہ میں فہر کر بھر دواپس ہوئے ، ذوالجیہ ۲۳ ہیں حفرت عرف نے شہادت حاصل کی اور حضرت عثان مند آرائے خلافت ہوئا کے ان کی خلافت کا ابتدائی زمانہ نہایت پر امن تھا، کیس کچھ دنوں کے بعد عالات نے نہایت خوفنا کے صورت اختیار کر کی اورفتنوں کا دروازہ دفعہ کھل گیا آفاقی عالم سے مفیدین انہو کھڑ ہے ہوئے جا بجا باغیار تحریکیں نشو وتما پانے لگیس ملک کے ہر ہر گوشہ میں فتنے وفساد کی آگے مشتعل ہوئی اورشورہ پشتوں کے سیلاب نے دارالخلافت مدینہ منورہ کارخ کیا۔
میں فتنے وفساد کی آگے مشتعل ہوئی اورشورہ پشتوں کے سیلاب نے دارالخلافت مدینہ موجود تھیں جن کو میں بہت ہی ایسی شخصیتیں موجود تھیں جن کو تعدی وجود مرعوب نہیں کر شکتے تھے، چنانچہ جب امام مظلوم کی صدائے حق دارالخلافۃ کے ایک مقدس گوش سے بلند ہوئی تو سب سے پہلے ان حاملان صدافت نے اسے سنا اور تمایت حق پر کمر ہمت بائد ہوگے گئے گئے ہوئے۔

سلطنت اسلامیہ کے ہر حصہ میں ان بزرگوں کا وجود تھا۔ بھر ہ بھی جوعراق عرب کا سدر مقام تھا، ان بزرگول سے غالی ندتھا، چنانچہ جب بھر ہ میں ان ہولنا ک واقعات کی خبر پنچی ہتو حضرت انس بن مالک ،حضرت عمران بن تعیمن اور دوسرے بزرگوار اصرت دین اور تائیداسلام کے لئے مستعد ہو گئے اور اپنی پر جوش تقریروں ہے تمام شہر میں آگ لگاوی لیکن سیامداد پینچنے بھی نہ پائی تھی کے خلیفہ اسلام شہید ہوچے کاتھا!

حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہد نے مشد خلافت کوا ہے جلوس ہے زینت جنتی ،خلافت کو چھے ماہ بھی نہ گذر ہے تھے کہ ایک عظیم الشان فقنہ نے بھرہ سے سراٹھ ہیا، جس کی لیبیت میں سحا بہ بھی آگئے ، جسرہ حضرت انس تا کامستقل قرارگاہ تھا، اور وہاں ان کا خاص اثر تھا، لیکن انہوں نے اس فقنہ ہے ایدامین بالکل محفوظ رکہ اور ووسر سے ایکرام کی طرح گوششین رہے ، اور اس وقت تک نہ نکلے جب تک آئش فساہ مرد نہ ہوگئی۔

حضرت ملی کرم الله و جهه کے بعد وہ عرصہ تک زندہ رہے اورانقلاب زمانہ کے عجیب وٹریب مناظر دیکھتے رہے بہلن انہوں نے کوشہ خلوت کومقدم جاتا ،اورشہرت کی گونا گول ولفریبیوں پراپے نفس کو مائل نہ کیا۔

بادیں ہمہوہ نمال حکومت کے دست متم ہے محفوظ ندر دیتے ہمبدالملک بین مروان کے زمانہ خلافت میں جوائے بین وسط کے نفی جوسلطنت امویہ کے مشرقی مما لک کا گورنر تھا،اورظلم و جور میں اپنانظیر نہیں رکھتا تھا، جب بصرہ آیا تو حصرت انسؓ کو بلاکرنہا یت بخت حنبیہ کی اوراو گوں میں ذکیل کرنے کی خاطر گرون پرمہر لگوادی۔

حجاج کاخیال تھا کہ حضرت انس ہوا کے رخ پر چلتے ہیں۔ چنانچدان کود کی کرکہا،انس میے چال بازی! بھی مختار کا ساتھ دیے ہوا در بھی این اضعت کا۔ میں نے تمہارے لئے بری سخت سزا تجویز ک ہے، حضرت انس نے نہایت تمل سے کام ئے کر یو چھا! خدا امیر کوصلاحیت دے کس کے لئے سزا تجویز ہوئی ہے۔ جان نے کہا تمہارے لئے۔

حضرت انس خاموش ہوکر اپنے مکان واپس تشریف لائے اور خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک خط جس میں جاج کی شکایت کھی تھی روانہ کیا۔ عبد الملک نے خط پڑھا تو غصہ سے بیتا ب ہوگیا، اور جاج کوایک تہدید آمیز خط لکھا کہ حضرت انس سے فور اُلان کے مکان پر جاکر معافی گوور نہ تہبار ہے ساتھ بہت بخت برتاؤ کیا جائے گا۔ جاج مع اپنے در بار بول کے خدمت اقد س میں حاضر ہوا اور معافی ساتھ بہت بخت برتاؤ کیا جائے گا۔ جاج مع اپنے در بار بول کے خدمت اقد س میں حاضر ہوا اور معافی مائلی اور درخواست کی کہ خوشنو دی کا ایک خط خلیفہ کے پاس بھیج دیجئے۔ چنا نچہ حضرت انس سے اس کی عرضد اشت منظور کی اور دمشق آیک خط روانہ کیا۔

وفات : عمرشریف اس وقت سوے متجاوز ہو چکی تھی ۹۳ ھیں پیانہ عمرابر مزہوگیا چندمہینوں تک بیارر ہے، شاگر دول اور عقیدت مندول کا بجوم رہتا تھا، اور دور دور سے لوگ عیادت کو آتے تھے، جب وفات کا وقت قریب ہوا تو ثابت بنائی ہے کہ تلانہ وَ خاص میں تھے، فرمایا کہ میری زبان کے بنچے آتھ مناست کا وقت قریب ہوا تو ثابت بنائی ہے کہ تلانہ وَ خاص میں تھے، فرمایا کہ میری زبان کے بنچے آتھ مناست میں روح مطہر نے وائی اجل آتھ مناسب کہا۔ ان ملفو افا المیہ وَ اجعون ۔ کو ایک حالت میں روح مطہر نے وائی اجل کولیں کہا۔ ان ملفو افا المیہ وَ اجعون ۔

وفات کے وفت حضرت انس ممر کے ۱۰ امر علے طے کر چکے تنجے بھرہ میں سوائے ان ہے اور کوئی صحابی زندہ نہ تھا اور عموماً عالم اسلامی (بجز ابوالطفیل) صحابہ کرام کے وجود سے خالی ہو چکا تھا۔ نماز جنازہ میں اہل وعیال ، تلافدہ اورا مباب خاص کی معتد بہ تعداد موجود تھی فسطن بن مدرک کلائی نے نماز جنازہ پڑھائی اورا ہے بچل کے قریب موضع طف میں فرن کئے گئے۔

حضرت انس کی وفات ہے لوگوں کو تخت صدمہ ہوا،اور واقعی رہے کم کا مقام تھا، تربیت بافتگان نبوت ایک ایک کر ہے اٹھ گئے تنے صرف دو شخص باتی ہتے جن کی آئیسیں سے نبوت کے دیدار ہے روشن ہوئی تھیں اب ان میں ہے بھی ایک نے دنیائے فانی ہے قطع تعاق کرایا۔ حسنرت انس کا انتخال ہوا تو مورتن ہو لے انسوں! آئی نسف عالم بیا تار ہا ہو کو نے کہا ۔ پیکوکر؟ کہامیر سے پاس ایک بدخی آیا کرتا تھاوہ جب صدیث کی مخالفت کرتا میں اسے حضرت انس کے پاس حاضر کرتا تھا؟ حضرت انس کمدیث بنا کراس کی شفی کرتے تصاب کون سحابی ہے جس کے پاس جاؤں گا۔ آل واولا واور خانگی حالات :

حضرت انس '' کنٹر ت اولاء میں تمام انصار پرفوقیت رکھتے تنے اور یہ آنخضرت ہیں گی و ما کا اثر تھا۔ ایک مرتبہ آپ ان کے مکان پرتشریف لے گئے۔ اُم سلیمؓ نے عرض کی انسؓ کے لئے و ما فریا ہے۔ چنانچے آنخضرت ہیں نے دیر تک دماکی ادراخیر میں یہ قتم دزبان مبارک سے ارشاد فرمای

'' السلهم الكتر ماله وولده واد محله المجنة '' ' ' منرت أُسُّ كابيان بَ كَده با تيمُ يورى ہوئيں اور تيسرى كام بنظر ہوں ۔ مال كى بيرحالت تھى كەانسار ميں كوئى خفس ان ئے برابر متموب ندھا، اواد دكى آئى زيادتی تھى كہ نامس منزت اُسْنَ ئے ۸۰ کُرْ ئَدُور دولار يال (کر يول ب نام منفسہ اور ام مروتھا، تولد: و نيم اور پوتول كى تعداد اس يہ متزاد تھى ہمنتہ ہے كہ و فات ئے وقت شاہ ل دور پوتول كا ایک پورا کنہ نيموز انتھا جن كا شار ۱۰۰ ہے أو پر تھا۔ سنرت اُسْنَ كَ شهور جمول اور بينيول كنام به ہيں :

ا عبدالله ، الدعبدالله ، الدعبر الله ، الدعم ، الدعم ، الدامل هو خالد ، الدعوى ، الدعوى ، الدعم ، الموجر ، المدابو بكر ، الدابو بكر ، الديم ، الدعم ، الدعم ، الدعم ، الدعم ، الديم ، الديم الديم ، الديم المواد الموجم الموجم الموجم الديم الديم الموجم الموجم الموجم الموجم الموجم الموجم الموجم الموجم الديم الديم الموجم الموجم الديم الديم الموجم المو

تعلیم بر واحمه سانس بهت بزیت با امازی اسپیالا وار و تیم اندازی و بهی مشق ارات تند. پهلارید افتان کات ، جس مین بهااوقات ملطی دو جاتی ، تو خود همات اس الیا تیم جوژ کر ماری کرفشان خالی در تا تمالزگوال کو تیم اندازی کی مشق گراز انسار میں ایام جاملیت سے رائ تھا بمور ن طبری نے تاریخ میں اس واتیم تک ک ب

عام حالات،حليهاورلباس:

حضرت آنس کا مفصل حلیہ علوم نہیں ،اس قدر معلوم ہے کہ نوبھورت اور موزوں اندام سے مہندی کا خضاب لگاتے ہے ہاتھوں میں خلق (ایک شم کی نوشبوتھی) ملتے ہے ،جس کی زردی سے چک بیدا ہوتی تھی ،انگوتھی پہنتے تھے ،صاحب اسدالغابہ نے روایت کی ہے کہ انگوتھی کے تکینہ پرشیر کی صورت کندہ تھی ،ایام بیری میں وائت ملنے گئے تو سونے کتاروں ہے کسوائے تھے ،بچپن میں ان کے آسو تھے ،آنخضرت بھیلات کے سر پر ہاتھ بھیرتے تھے تو ان بالول کو بھی ہاتھ سے مس فر مایا تھا ،

کے گیسو تھے ،آنخضرت بھیلان کے سر پر ہاتھ بھیرتے تھے تو ان بالول کو بھی ہاتھ سے مس فر مایا تھا ،

ایک دفعہ حضرت انس نے گیسو کو انا چاہا تو ام سیم نے کہا کہ آئخضرت بھیلے ۔ ان بالول کو چھوا ہے ،ان کو نہ کٹاؤ حضرت انس نے مراج میں نفاست اور پاکیز گی تھی اور چونکہ دنیا نے بھی ساتھ دیا تھا ،اس کے زندگی امیر انہ بسرکرتے تھے ،کپڑے تیمتی پہنتے تھے ،خز کالباس اس زمانہ میں اکثر امراء پہنا کرتے سے ،حضرت انس نا بھی خز سے کپڑے نہا ہے اہمام سے دگایا تھا جو سال میں دومرت بھل تھا اس میں انکہ بھول تھا جو سال میں دومرت بھل تھا اس میں انکہ بھول تھا جو سال میں دومرت بھل تھا اس میں انکہ بھول تھا اور کی طرح مہل تھا ۔

حصرت انس نے بھرہ ہے دو قریخ ہاہر مقام طف میں ایک کل بنوایا تھا،اور وہیں اقامت پزیر ہتھے،اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ شہر کے اندر رہنے ہے باہر بود وہاش رکھنا زیادہ پہند کرتے ہتے، کھانا اچھا کھاتے ہتے، دستر خوان پراکٹر چپاتی اور شور بہوتا تھا بھی بھی ترکاری بھی ڈالی جاتی تھی ،لوک کی فسل میں اکٹر لوکی بزتی تھی جوان کو مجت رسول (ﷺ) کی وجہ ہے بہت مرخوب تھی ،طبیعت فیاش اور سیرچشم واقع ہوئی تھی ،کھانے کے وقت شاگر دموجود ہوتے تو ان کو بھی شریک کر لیتے ہتھے۔

صبح کوناشتہ کرتے اور ۳ یا ۵ یا اس ہے زیادہ حجیو ہارے نوش فرماتے پانی پیٹے تو تین مرتبہ میں فتح کرتے ۔

۔ "منفتگو بہت صاف کرتے اور ہرفقرہ کا تمین مرتبہ بولتے ،کسی کے مکان پرتشر بیف لے جاتے تو تمین مرتبہاندرجانے کی اجازت طلب کرتے ہتھے <sup>ال</sup>۔

باای ہم علوم تبت طبیعت میں انکسار وتو اضع تھی لوگوں سے نہایت بتلفانہ ملتے سختے، شاگر دوں سے بھی چنداں تکلف نہ تھا، اکثر فرمائے کہ آنخصرت ﷺ کے زمانہ میں ہم اوگ بینے ہوتے اور حضور ﷺ تشریف لاتے الیکن ہم میں سے کوئی تعظیم کے لئے ندا ٹھتا ، حالا نکہ رسول القد ﷺ

ے زیادہ ہم کوکون محبوب دوسان تھا؟ اور اس کا سبب بیرتھا کہ آنٹینسرے ﷺ ان تکلفات کو ناپیاند فرماتے ہتھے۔

تخل اور برد باری بھی ان میں انتہا درجہ کی تھی ، وہ جس رتبہ کے خص سے اسلام میں ان کا جو اعزاز تھا، آنخضرت ﷺ نان کے جو مناقب بیان فرمائے تھے، حائل نبوت کی بارگاہ میں ان کو جو تقرب حاصل تھا ان باتوں کا بیاڑ تھا کہ ہمخص ان کو مجت اور عظمت کی نگاہ ہے و کیسا تھا، لیکن حکومت امویہ کے چند حکام و ممال ایسے متکبر اور بانخوت سے کہ اپنے جبروت اور سطوت کے سامنے کسی کی عظمت و بزرگی کو خاطر میں نہ اور تھے، جاج بن یوسف ان تمام متمردوں کا سرگروہ تھا، اس نے حضرت انس توسف ان تمام متمردوں کا سرگروہ تھا، اس نے حضرت انس توسف ان تمام متمردوں کا سرگروہ تھا، اس نے حضرت انس تے جس حلم سے کام لیا تھا اس کا ذکر او پر گرم میں نہ اور حضرت انس نے جس حلم سے کام لیا تھا اس کا ذکر او پر گرم میں ایک قرر چکا ہے، اگر حضرت انس کے بجائے کسی دوسر شخص کے ساتھ بیوا تھے۔ پیش آتا تو بھر و ہیں ایک قیامت بریا ہو جاتی ۔

اس محمل کے مہاتمہ بھلمت وجلال کا بیالم تھا کہ ان کے صرف ایک خط پر خلیف عبد الملک اموی نے جانے ہوالملک اموی نے جاج بن یوسف ہی جیسے بااختیارامیر کو جو مسلطنت کا رعب ودید بہ قائم کرنے کے لئے بھیجا کیا تھا، ایسا عماب آمیز بھاللے اکہ خواص تو گجا ایک عام آدی بھی اپنے لئے وہ الفاظ سننا گوارانہ کرے گا اور جس کا بیانجام ہوا کہ نہاج کو حضرت انس معذرت کرنی پڑی۔

شجاعت وبسالت کا کافی حصہ پایا تھا، بچپن میں اس قدر تیز دوڑتے تھے کہ ایک مرتبہ مرانظہر ان میں خرگوش کودوڑ کر پکڑلیا تھا، حالا نکہان کے تمام ہم عمر نا کام واپس آئے تھے، بڑے ہوئ تو فنون سپہ گری میں کمال حاصل کیا، وہ بہت بڑے تہبوار تھے تیراندای میں ان کوخاص ملکہ تھااور گھوڑ دوڑ میں بہت دلچپی لیلتے تھے۔

صحابہ میں ارباب روایت تو سینکڑوں ہیں بسیکن ان میں ایک مخصوص جماعت ان لوگوں کی ہے جوروایات میں صاحب اسول تنجے ،حضرت انس تنجھی انہی لوگوں میں تنجے چنانچے ان کے روایات کے استقصا ہے حسب ذیل اصول سندیط ہوتے ہیں۔

ا۔ روایات کے بیان اسٹ میں نہایت احتیاط کی منداحمہ بن طبیل میں ہے، 'کان انس بن مالک اذاحدت عن رسول الله ﷺ حدیثا ففز ع منه قال او کما قال رسول الله ﷺ'' مینی حضرت انس حدیث بیان ارتے وقت گھراجاتے تھے، اور انیر میں کہتے تھے کہ اس طرع یا جیسا آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا۔ ۲۔ جن حدیثوں کے بیجھنے میں غلطی ہوسکتی تھی ان کوہیں بیان کیا۔

سا۔ جوحدیث صحابہ سے نکھی اوروہ جوآنخ ضرت ہے ہا اواسط بن تھی اس میں امتیاز قائم کیا۔ حضرت انس نے علم حدیث کی کیا خدمت کی ، کیونکر تعلیم حاصل کی؟ شاگر دوں تک سمس طرح اس فن شریف کو پہنچایا ، اور ان کی مجموعی روایات کی تعداد کیا ہے؟ اس کا جواب آئندہ مطور میں ملے گا۔

کسی علم کی سب سے بڑی خدمت اس کی اشاعت اور تغییر ہوتی ہے، حضرت انس اس باب میں آئر صحابہ میں پیش پیش ہیش ہیں ، انہوں نے اس مستعدی اور اہتمام سے نشر صدیث کی خدمت اداکی ہے۔ جس سے زیادہ مشکل ہے اور انہوں نے تمام عمراس دائرہ (تعلیم حدیث) سے باہر قدم نہ نکال جس زمانہ میں تمام صحابہ میدان جنگ ہیں مصروف جہاد تھے رسول اللہ اللہ کا خاص خادم جا مع بصرہ میں دنیا ہے الگ قال رسول اللہ کا تغمہ خلائق کو سنار ہاتھا۔

توسیع علم کا حال شاگر دوں کی تعداد نے معلوم ہوتا ہے، حضرت انسؓ کے حلقہ درس میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ اور شام کے طلبا شامل تھے جس طرح ظاہری اور سلبی اولا دکی کثرت کے لحاظ سے وہ خوش قسمت تھے ای طرح معنوی اولا دکی بہتات ہیں ان کا پلہ بہت بھاری تھا۔

حضرت انسؓ کے دائر ہملہ میں اگر چہ ایک جہاں داخل تھا، کیکن وہ بزرگ جواما م آن ہوکر نکلے اور آ سان حدیث کے مہر وماہ ٹابت ہوئے ان کے نام نامی درج ذیل ہیں:

حسن بھری ،سلیمان تیمی ، ابوقلا یہ، آخق بن ابی طلحہ، آبو بکر بن عبداللہ مزنی، قمادہ ، ثابت نبانی ،حمیدالطّویل، ثمامہ بن عبداللہ (حضرت انسؓ کے پوتے ہیں) جعدار، ابوعثان محمہ بن سیرین انصاری ،انس بن سیرین از ہری ، یجیٰ بن سعیدانصاری ،ربیعۃ الرائے ،سعید بن جبیر، اور سلمہ بن دردان ۔ (جمہم اللہ تعالیٰ) فقہ: علم حدیث کی طرح علم فقہ میں بھی حضرت السؓ کو کمال حاصل تھا، فقہائے سبحابہؓ کے تمین طبقے ہیں، حضرت انس "کا شار دوسرے طبقہ میں ہے جن کے اجتہادات وفتاوی اگر ترتیب دیئے جائیں توایک مستقل رسالہ تیار ہوسکتا ہے۔

ہم او پرلکھ آئے ہیں کے حضرت عمر ؓ نے حضرت انس ﷺ کوایک جماعت کے ساتھ فقہ سکھانے کے لئے بھر ور داند کیا تھا۔ اسے زیادہ ان کی فقد دانی کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔

صحابہ "کے زمانہ میں تعلیم کا طریقہ عموماً حلقہ درس تک محدود تھا،حضرت انس " بھی با قاعدہ تعلیم ویتے ہتے اثنائے درس میں کوئی شخص سوال کرتا اس کو جواب سے سرفراز فرماتے ہتے اس قتام کے سوال و جواب کا ایک مجموعہ ہے جس کا استقصاء طوالت سے خالی نہیں ، یبال چند مسائل درج کئے جاتے ہیں جن سے حضرت انس کے طرز اجتہا د جودت فہم دفت نظراورا صابت رائے کا انداز ہ ہوگا۔

باب الانشرب، به مسئله كه نبیز مخصوص برتنول میں بینا مکروہ ہے سحابہ "میں محموماً متنقق علیہ تھا، حضرت انس" نے اس کوجس قدروضا حت وصفائی ہے بیان کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے اس میں انہوں نے ان وجوہ واسباب کی طرف اشارہ کیا ہے جن کے سبب سے ان برتنوں میں نبیذ پیننے کی مخالفت آئی ہے۔ حضرت قناوہ نے وریافت کیا کہ گھڑے میں نبیذ بنا سکتے ہیں ؟ حضرت انس " نے کہاا گرچہ آنمضرت بھی نے اس کے متعلق کوئی رائے ظاہر نہیں فرمائی تا ہم میں مکروہ ہم جستا ہوں، بیاستدلال اس بنایہ ہے کہ جس چیز کی حلت وجومت میں اشتباہ ہو، اس میں حرمت کا پہلو غالب: ایگا۔ بنایہ ہے کہ جس چیز کی حلت وجومت میں اشتباہ ہو، اس میں حرمت کا پہلو غالب: ایگا۔

ایک مرتبه مختار بن فلفل نے پوچھا کن ظروف میں نبیذ نہ بینا چاہیے؟ فرمایا مرفتہ میں ،
کیونکہ ہرمسکر چیز حرام ہے ، مختار نے کہا ، شیشہ یار نگے برتنوں میں پی سکتے ہیں؟ فرمایاباں ، پھر پوچھا اوگ تو مکروہ سمجھتے ہیں ،فرمایا بس چیز میں شک ہوا ہے چھوڑ دو ، پھراستا فارالیا کہ نشداد نے دالی چیز تو حرام ہے ایکن ایک دوھون نے میں کیا حرج ہے؟ حضرت انس نے کہا جس کا زیادہ حصہ وجب سکر بواس کا قبیل حصہ بھی حرام ہے ، دیکھو! انگور ہڑ ہے ،گیہوں بھو وغیرہ ہے شراب تیار ہوتی ہے ،ان میں ہیں ہے جس چیز میں نشہ بیدا ، و جائے دہ شراب ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔

حضرت انس سنا کی مزید تشریح کی سے بیان کیا ہے لیکن اس کی مزید تشریح کی سے بیان کیا ہے لیکن اس کی مزید تشریح کی کی ضرورت ہے،شارع علیہ السلام نے کتاب الاشر یہ کے متعلق جوا حکام ارشاد فرمائے ہیں ،اور جوائ باب سے قواعد واصول کے جاسکتے ہیں ہے ہیں :

سيزانسار (حصداؤل)

- (1) كل شراب اسكر فهو حرام . (صحبحين عن عائشه )
- (۲) کل مسکر خمرو کل خمر حرام \_ (صحیح مسلم عن ابن عمر)
  - (٣) ما اسكر كثيره وفقليله حرام . (سنن عن ابن عمرٌ)

ان میں سے پہلے کامفہوم یہ ہے کہ جس پینے والی چیز میں نشہ آ جائے حرام ہے ، دوسر ہے میں یہ بیان ہے کہ ہنشی چیز شراب ہوتی ہے اور ہرشم کی شراب حرام ہے ، جس کا نتیجہ یہ تفرع ہوتا ہے کہ ہرنشی چیز شراب ہوتی ہے کہ جوزیادہ پینے کی صورت میں نشہ پیدا کر ہاں کا خفیف حصہ بھی چیز حرام ہے ۔ تیسر نے کا یہ کا بیمنش و ہے کہ جوزیادہ پینے کی صورت میں نشہ پیدا کر ساس کا خفیف حصہ بھی چینا حرام ، حصرت انس " نے انہی باتوں کا اپنے جواب میں و کر کیا ہے ہوار بات ہے کہ سوالات کی ہے تر تیمی سے جواب غیر مرتب ہوگیا ہے۔

اب رہا یہ سوال کہ چند مخصوص برتنوں میں نبیذ ہنے کی ممانعت کیوں آئی ہے۔ اس کی حقیقت ہیے کہ عرب میں شراب مرکعے یا بنانے کے لئے وہ نیس اور خوبصورت شیشہ کے برتن جوآئ ہورپ نے ایجاد کئے ہیں موجود نہ تھے، وہاں عام طور پر کدو کی ہمی صرائی وسبوکا کام دیتی تھی یا اور اس نوع کے چند برتن تھے جوقد رتی بچلوں کوخشک اورصاف کر کے بادہ نوشی کے لئے تفسوس کر لئے جاتے تھے۔ خاہر ہے کہ ان چیزوں میں شراب رکھنے ہے اس کا اثر برتن میں پہنچتا ہوگا اور دھونے کے بعد بھی زائل نہ ہوتی تو ان برتوں کا استعمال بھی زائل نہ ہوتا ہوگا ، یہی راز ہے کہ اوائل اسلام میں جب شراب ترام ہوئی تو ان برتوں کا استعمال بھی ناجائز کر دیا گیا ، اور گو بعد میں اس قتم کے برتوں کا جن میں شراب نہ رکھی گئی ہواستال بائز قرار دیا جا سکتا تھا کہ گئی ہواستال بائز قرار دیا شاہد ان برتوں کے استعمال سے جا سکتا تھا کہ ان برتوں کے استعمال سے خواستان کے اور انہیں کرسکتا تھا کہ ان برتوں کے استعمال سے شراب نوش کی یا دکو عبد اسلام میں از سر نو تازہ کر ہے۔

ایک شخص کی نے موال کیا کہ آنخصرت (ﷺ) جوت پہن کرنماز پڑھے تھے؟ فرمایا ہاں! جوتا پہن کرنماز پڑھنا جائز ہے، لیکن شرط ہے کہ پاک ہواور نجاست آلود ہنہ و، آکر کوئی شخص نیا جوتا پہن کرنماز بڑھے تو کوئی حرن نہیں۔

نیجی بن بزید ہنائی نے دریافت کیا کہ نماز میں قصر آب کرن پائے ؟ فرویا کہ جب میں کوفہ ہا تا تھا قصر کرتا تھا اور آنخصرت ﷺ نے سامیل پاسافرسخ کا رائت طے کر کے قصر کیا تھا (اس کا بیا مطلب نہیں کہ میں مطلب نہیں کہ میں مطلب نہیں کہ میں مطلب نہیں کہ میں مقام مراجب جوجا تا ہے ، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ آنخصرت ﷺ مکہ معظمہ کے ارادہ سے تشریف لے گئے تھے ، راستہ میں جس مقام پرسب سے پہلے نزول اجلال جوادہ ذوائعلیفہ تھا

جو سی جو کی جو ایات کی بنا پر مدینه ہے۔ ۳میل کے فاصلہ پرواقع ہے اور چونکہ صدو وسفر میں داخل تھا ، اس کئے آنخصرت ﷺ نے قصر برحمی۔

مختار بن فلفل نے بوجیھا کہ مریض کس طرح نماز پڑھے۔ حضرت انس ' نے کہا بھڑھ کہ پڑھے بعبدالرحمٰن بن دردان ' معدد گیر اہالیان (مدینہ ) حضرت انس ' کی خدمت ہیں حاصر ہوئے۔ حضرت آئس '' نے بوجیھا نماز عسر پڑھ چکے ہو کہا تی ہاں ، پھرلوگوں نے استفسار کیا کہ آنخضرت ﷺ عصر کی نماز کس وقت پڑھتے تھے ؛ فرمایا آفتاب خوب ردشن اور بلندر ہتا تھا۔

حضرت انس ' نے آیک جنازہ کی نماز پڑھائی جنازہ مردکا تھا،اس لئے میت کے سربا کھڑے ہوئے اس نے بعد دوسرا جنازہ مورت کالایا گیا، حضرت انس ' نے کمر کی سیدھ پر کھڑ ہے ہو کراس کی نماز پڑھائی ، مالا ، تن زیادعہ وی بھی نماز ہیں تثریک ہے اس اختیا اف قیام کا سب بوجہا، حضرت انس ' نے فرمایا کر آنخصرت ﷺ ایسانی کیا کرتے تھے، مقل بجٹع کی جانب مخاطب ہوئے اور کہا کہ اس کو مادر کھنا۔

ایک شخص نے کہا کہ حضرت عمر "نے رکوع کرنے ہے بعد قنوت پڑھا ہے! فرمایا ،

ہال اورخودرسول اللہ ﷺ نے بڑھا ہے۔ (لیکن پیدھنرے انس کاذاتی اجتہاد ہے ، ورضیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ تخضر ہے ﷺ اور عموما سحابہ کرام "وتر میں رکوع کرنے کے قبل قنوت پڑھا کرتے ہے ) ، امام شافعی اس مسئلہ میں حضرت انس "کے پیرو میں اور انہوں نے اس کے ثبوت میں ایک صدیث نقل کی ہے کہ حضرت ہی "جمی رکوع کے بعد قنوت پڑھتے ہے ، لیکن پیصدیث قبطی نظراس کے کہ منظم ہیں جمی رکوع کے بعد قنوت پڑھتے ہے ، لیکن پیصدیث قبطی نظراس کے کہ منظم ہیں جا ہوں گئی ہے اور اپنی سند سٹیم تک جھوڑ دی ہے سندا بھی ضعیف ہے ، اس کے راد یوں میں شیم اور عطا ، کانا م بھی شامل ہے اور ان دونوں کی ائمہ وفن صدیث نے تضعیف کی ہے۔

 مہیں تک رکوع کے بعد قنوت پر ھکران کے لئے بددعا کی تھی ا۔

م نے ویکھا کہ ان مسائل میں حضرت انس میں قدرصائب الرائے ہیں ، ان کے اجتہادی مسائل کی بری خوبی ہے کہ اکر سحابہ سے اجتہاد کے موافق ہیں اوراس لئے قطعا سے ہیں۔ اخلاق میں جار پھول ایسے نازک اطیف اور شگافتہ ہیں جن پر گلاستہ کی خوبصور تی کا تمام تر انحصار ہے، خت رسول ایک اتباع سنت امر بالمعروف ، حق گوئی یہ حضرت انس کے خاص اوصاف ہیں ۔ خت رسول ایک کا نقشہ تم او پر و کیے چکے ہو، جس زمانہ میں وہ دس رسال کے نابالغ اور نا تمجھ ہے تھے۔ جوش مجت کا میالم تھا کہ تے انکھوں کو شرف اور نا تھے ہوں کا خیارت سے انتحال تھا اور کو تھے ہوں کا خیارت سے انتحال تھا اور کی ہیں ام سلیم کا کا مست کے بستر را حت سے انتحال تھا اور کی ہیں ام سلیم کا کا مست کے بستر را حت سے انتحال تھا اور کی میں ام سلیم کا مامان وضوم ہیا کرنے کے لئے مسجد نبوی کا راستہ لینا تھا۔ ایام شباب میں ان کی مجت کی کوئی حدث تھی۔ وہ شمع نبوت پر پروانہ وارشیفتہ تھے۔

آنخضرت المنظائی ایک نگاہ کرم حضرت انس سے لئے باعث صدیمانیت تھی اور آقائے نامدار اللہ اللہ کا ایک آوازان کے قالب عقیدت میں نی روح چھو نکنے کا سبب بن باتی تھی ۔ رسول اللہ علی کے وصال کے بعد اگر چہ فاہری آنکھیں دیدار محبوب کوترس کئی تھیں لیکن مجت کی معنوی آنکھوں پر باب فیض اب تک بندنہ ہوا تھا۔ چنا نچ کشتہ عشق نبوت اکٹر خواب میں رسول اللہ اللہ اللہ کا ریارت سے مشرف تھا اور صبح کو واقعات شبینہ کی یاد تازہ کر کے گریے زاری کا ایک طوفان بیا کر تا تھا۔ عاشق صادق کے تر پانے اور تلمال نے کے لئے محبوب کی ایک ایک چیز نشتہ کا کام کرتی ہے۔ حضرت انس سی مال تھا، وہ محبوب دو عالم کا ذکر کرتے ہے اور فرط محبت سے بقر ارہ و باتے ہے۔

ایک دن آنخضرت علی کاهلیهٔ مبارک بیان کرر بے سے آپ کا ایک ایک خال و خط زبان مدی میں شوق زیارت کازبردست زبان مدی میں شوق زیارت کازبردست جذب ظهور بند برجوا، حرمال نصیبی اور برگشته بختی نے وہ ایام سعید یاد دلائے جب بادی برحق علی عالم میں شوق زیارت کازبردست مادی کے گل کو بے میں پھرا کرتے ،اور حضرت انس "ان کے شرف ناای پرناز کیا کرتے تھے، دفعة مالت میں ایک تغیر پیدا ہوا اور زبان سے باختیاران بیہ جملہ نکا کہ 'قیامت میں رسول اللہ علی کا ادنی نالم انس عاضر ہے''۔

لے ان مسائل کے لئے ویکھومندام کہ ۔ جند ۳ سے ۱۹۲۰ م ۱۹۲۰ م ۲۰۹۰ تا ۲۰۹۰ تا ۲۰۹۰ نے ۲۰ وور 3 القاری شرح سنج بنی رمی ۔ جند ۳ میں ۱۹ م ۲۰ ۵ م وجو ہر انتما تی افرونلی لیمنے تی ۔ جید ول پیس ۳۱۳

حضرت انس ملی برمجلس آمخضرت النی کر خیر سے لیں بہوتی تھی ، دہ عہد آبت کے واقعات اپنے تلافہ ہوگئی ہو ہو گئی گئی کر میں دل میں ایک نیس اٹھتی جس سے دھنرت انس کے بیانہ ہو ہائے تھے۔ اشائے ذکر میں دل میں ایک نیس اٹھتی جس سے حضرت انس کا سب جین ہو دہائے تھے کیکن میدوہ دردتھا جس کا علاج طبیبوں کے اختیار سے باہرتھا ، ناچارہ ہو کر گھر تشریف لے جاتے اور حضرت بھی کے شرکات نکال لاتے ان خلا ہری یادگاروں کو و کھے کردل کوسکین دیتے اور جمعیت خاطر کا سامان بہم پہنچا تے۔

حضرت انس" کو جوشِ محبت اس درجہ بر تھا ہوا تھا کہ اس سے تمام مجلس متاثر تھی ان کے تلافہ ہ کورسول اللہ ﷺ جو خاص محبت بیدا ہوگئ تھی ، وہ حضرت انس " ہی کے ولولہ محبت کا کرشمہ تھا ، ثابت حضرت انس " کے شائر درشید تھے وہ بالکل اپنے استاد کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے ، ہمیشہ عہدِ نبوت کی نسبت سوال کرتے ایک روز حضرت انس " سے پوچھا آپ نے بھی آنخضرت ﷺ کا مستِ مبادک جھوا تھا ؟ حضرت انس " نے کہا ہاں ، ثابت کے دل میں سوز محبت نے بیقراری بیدا کر دستِ مبادک جھوا تھا ؟ حضرت انس " نے کہا ہاں ، ثابت کے دل میں سوز محبت نے بیقراری بیدا کر در حضرت انس " سے کہا کہ اپنا تھے بر ھا ہے میں جوموں گا۔

دُبِّ رسول ﷺ کے بعدا تباع سنت کا درجہ ہے ،محبِّ صادق کی بیشنا بخت ہے جو چیز اس کے محبوب کے مرغوب خاطر ہو کرخود بھی اس کو پسند کر ہے ،حضرت انس "کو آنخضرتﷺ کی ذات ستودہ صفات ہے جوعشق تھا اس کا بیلازی نتیجہ تھا کہ دہ آپ کے قول وافعال کی پور سے طور ہے تقلید کریں ، چنانچے جھٹرت انس جی زندگی مطہر کے متعدد دواقعات اس پرروشنی ڈالتے ہیں۔

اسلام کاسب سے بڑارکن کلمہ تو حید کے بعد نماز ہے، آنخضرت ﷺ جس نصوع وخشو گ اور جس آ داب کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، صحابہ "کوشش کرتے تھے کہ نود بھی ای طریقہ پر کاربند ہوں ، چنا نچے متعدد سحابہ " آنخضرت ﷺ کی نماز سے ملتی جلتی نماز پر جتے تھے، لیکن حضرت انس " نے آپ ﷺ کے طرز وطریقہ ہے جو مشا بہت اختیار کی تھی وہ ایک چرائی ہدایت تھا ، جو نبوت کے قلب مبارک سے حضرت انس " کے قلب مصفاء میں روشن ہوا تھا، حضرت ابو ہریرہ " نے حضرت انس" کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ میں نے ابن الم سلیم " (انس ؓ) ہے بڑھ کرکسی کو آنحضرت ﷺ کے مشا بہنماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ میں دیکھا۔

نماز کے ماسوا آنخیضرت بیجی کا ہرقول اور ہرفعل صحابہ" کی نگاہ میں تھا۔ حضرت انس " نے دس سال آنخضرت فیڈ کی خدمت انجام دی تھی اور ہمیشہ ہی ساتھ رہے بتیے ایس حالت میں رسول اللہ بیچی کا کوئی عمل ایسا نہ تھا جو حضرت انس "سے تنفی روسکتا، آنخضرت بیچی جو بچھارشادفر ماتے با ا ہے طریق ممل سے سی امرکو ثابت کرتے تو حضرت انس "اس کوا ہے حافظ کے ہیں وکردیے تھے، جب
اس قتم کی کوئی صورت پیش آتی تو قوت حافظہ ہے اپنی امانت طلب کرتے اوراس پراس و منطبق کرتے
تھے۔ خلیفۂ ومشق نے حضرت انس گوشام میں طلب کیا تھا ، و ہاں ہے واپنی کے وقت میں التمر
میں قیام کرتا چاہا۔ شاگر دوں اور جان نجاروں کو آمد آمد کی خبر پہلے ہے معلوم ہوچکی تھی اور وہ لوگومیں التمر
میں موجود تھے آبادی ہے باہرا یک میدان پڑتا ہے، حضرت انس "کا اونٹ ای طرف ہے آرہا تھا ، نماز کا
وقت تھا اور حضرت انس "چو باہے کے چینھ پر خاتی دو جہاں کی تحدوستائش کررہے تھے ، نیکن اونٹ قبلدرخ نہ
تھا، تلامذہ نے نہوستی اس کے لیجہ میں پوچھا کہ آپ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں ، حضرت انس " نے قرمایا
"اگر میں نے آخضرت ہیں ، دینے کا س طرح نماز پڑھا دیوانہ میں کھی نہ پڑھتا"۔

حضرت ابراہیم بن رہیں جسرت انس کے حضور میں آئے ، نماز کاوفت تھا، حضرت انس کے ایک کپڑا باند مصاورات کواوز سے یاوالہی میں مصروف تھاورایک چادر پاس رکھی ہوئی تھی ، نماز سے فارغ ہوئے تھی اورایک جادر پاس رکھی ہوئی تھی ، نماز سے فارغ ہوئے ہو ایراہیم نے بو بھا آپ ایک کپڑ ہے میں نماز پڑھتے ہیں ؟ حضرت انس نے فرمایا ہاں! میں نے اس طرح آنحضرت ہیں کونماز پڑھتے و یکھا تھا (آنخضرت ہیں کہات اقدی میں اسب سے اخیر نماز جوحضرت ابو بکڑے جھے پڑھی تھی ایک کپڑے میں ادافر مائی تھی۔

( ویکھوسندا بمدرجلد مورس ۱۵۹)

آنخضرت ﷺ کی حیات طیبہ کا ہر نقش حضرت انس کے لئے چراخ ہدایت تھا وہ ای کی روشیٰ میں شاہراہ مل پر قدم رکھتے تھے، فرانض ہے اثر کر واجبات وسنن تک میں بھی آپ کا اسوہ بیش فظر رہتا تھا، قربانی ہرصاحب استطاعت پرضروری ہے، حضرت انس "رئیس اعظم متھے جس قدرجانور چاہت وزح کر سکتے تھے، لیکن خیرالقرون میں متابعت رسول ﷺ کا درجہ، نام ونمود سے بالاتر تھا، وبال قربانی شہرت کے لئے نہوتی تھی، آنخضرت ﷺ نے وہ جانور قربانی کئے موتی تھی، آنخضرت ﷺ نے وہ جانور قربانی کئے تھے اس کے خواس کے خواس کے دوجانور قربانی کئے تھے اس کے حضرت آئی جمی وہ ہی کرتے تھے،

حضرت انس سے بحین میں آنحضرت ﷺ کا گزرلزکوں کی طرف ہواتھا تو آپ ﷺ نے ان سے السلام ملیکم فرمایاتھا واس لئے حضرت انس سطعیف پیری میں بھی بچوں سے سلام میں سبقت کرتے ہتے ،

اظہار حق گوئی اور حق پسندی حضرت انس می کے نمایاں اوصاف بیں ، خلافت شیخین کے بعد ایسے نو جوان جواسلامی تعلیم سے برگانہ تھے حکومت کے ذمہ دار عہد وں پر مقرر ہوئے اس لئے بیشتر اوقات ان سے ایسے افعال سرزد و جاتے تھے جو قرآن وحدیث کے بالکل خلاف تھے ،اسحاب رسول ﷺ نے جنہوں نے اپنی جان تھے 'راسلام کا سودا کیا تھا اس طرز کو گوارانہ کر سکتے تھے اوران کے جوش ایمانی میں ایک بیجان پیدا ہوتا تھا اور و ہا الومت لائم اظہار تی پر آبادہ ہوجاتے تھے حضرت انس "آنخضرت ﷺ کے بعد زبانہ وراز تک بھید دیا ت رہے ، ہزے ہزے جہار اورام را ، ت ان کوسا بھہ پڑا جو بالا ملان ادکام شریعت کی خلاف ورزی کرتے تھے ،حضرت انس سنت نبوی ﷺ کو پامال دیکھ کرآ ہے ہا ہم ہوجاتے تھے اور جمع عام میں ایسے امراء کو تنمیہ کرتے تھے ،

مبیداللہ بن زیادیزید کی طرف سے عراق کا گورزتھا۔حضرت امام حسین کے سرمبارک کو طشت میں رکھوا کراپنے سائٹ منگایا،اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اس کوآئھ پر مارکر ہے ہے۔سن کی نسبت ناملائم الفاظ استعمال کئے حضرت انس سے نید یکھا گیا۔ بہتا بہوکرفر مایا یہ چہرہ آنخضرت ﷺ کے چہرہ سے مشابہ ہے۔

مشہور جفا کارخان بن یوسف تقفی اپنے بیٹے کوبسرہ کا قاضی بنانا جا ہتا تھا، صدیث شریف میں قضایا امارت کی خواہش کرنے کی ممانعت آئی ہے، حضرت انس سے خبر ہوئی تو فر مایا آنخضرت ﷺ نے اس کومنع کیا ہے۔

صلم بن ابوب جَلومت امویہ کا ایک امیر تھا، اس کی سفا کی انسانوں ہے، متجاوز کر کے حیوانوں تک بینچی تھی ، ایک دفعہ حضرت انسیّ اس کے مکان پرتشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک مرغی کے پیاؤں بائدھ کرلوگ نشانہ انگار ہے ہیں جب تیرلگیا تو ہے اختیار پھڑ پھراتی ہید کھے کر حضرت انسیّ برہم ہوئے اورلوگوں کواس حرَامت بر سمید کی گے۔

حضرت عمر بن عبدا عزیز ایا شیرادگی میں دولت امید کی طرف سے مدینه منورہ کے گورنر تھے اور چونکہ فاندان شاہی میں پرورش پائی تھی اس لئے رموز ملت میں دخل نہ تھا کیکن روائ زمانہ کے موافق تماز خود پڑھاتے تھے اور اس میں بعض منطیاں ہوجاتی تھیں ، حضرت اُس اُن کو بمیشر تو کتے تھے ،بار بارنو کئے انہوں نے حضرت اُس کے کہا کہ آپ میری کیوں مخالفت کرتے میں ؟ حضرت اُس نے فر مایا کہ میں انہوں نے دسول اللہ کھی کو جس طرح نماز پڑھتے و یکھا ہے اگر آپ ای طرح پڑھا نمیں تو میری میں خوثی ہے ورند آپ کے ساتھ نماز نہ پڑھوں گا ، مربی عبد العزیز "کی طبیعت سلاحیت پذیرواقع ہوئی تھی ان جملوں نے خاص اثر کیا ،اورا سراروین سیمن کی طرف توجہ صرف کی حضرت اُس سے زیادہ اس کام کے لئے اور کون

<sup>1</sup> صحيح مسلم \_جندام\_ص ١٥٨\_

موزوں ہوسکتا تھا چنانچہ کچھ دنوں ان کی صحبت تعلیم کے اثر ہے ایسی معتدل نماز پڑھانے لگے کہ ان کے قعدہ دقیام کی موزونبیت دیکھ کر حضرت انس '' کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ اس لڑکے ہے زیادہ کسی مخص کی نماز آنخضرت ﷺ کی نماز ہے مشانبیس ہے۔

وه کسی موقعہ پر بھی تعلیم دین جبلیغ سنت سے غافل ندر ہتے تھے، ایک مرتبہ ظیفہ عبدالملک اموی نے حضرت انس اور بعض انصار کو جن کی تعداد ہم کے آ یب تھی دستی بلایا، وہاں سے واپسی کے وقت فی الناقہ پہنچ کرعصر کا وقت آیا، چونکہ سفر ابھی ختم نہ ہوا تھا، اس لئے حضرت انس نے دور کعت نماز پڑھائی اور اپنے خیمہ میں آشریف لے گئے باقی تمام آدمیوں نے دواور بڑھا کرچار کہتیں پوری کیس حضرت انس سے معلوم ہوا تو نہایت برہم ہوئے اور فر مایا کہ جب ضدانے اس کی اجازت دی ہو تو لوگ اس رعایت سے کیوں فائدہ بیس اٹھاتے ، میں نے آئے ضریت ہیں ہو میالکی کھال کی کھال کی کھال کی کھال کے ایک تاریخ میں اٹھاتے ، میں نے آئے ضریت ہیں جو میالکی کورے دیں گیا ہے۔

ایک مرتبہ پچھاوگ نمازظہ پڑھ کر حضرت انس کی ملاقات کو آئے انہوں نے کنیز سے وضو کے لئے پانی مانگا،لوگوں نے کہاکس وقت کی نماز کی تیاری ہے؟ فر مایا عصر کی حاضرین میں ہے ایک شخص بولا کہ ہم تو ابھی ظہر پڑھ کر آرہے ہے ،امراء کی ہمل انگاری اور عوام کی غفلت و بنی و کچھ کر حضرت انس میں کوسخت غصہ آیا،اوران سے خطاب کر کے فر مایا، وہ منافق کی نماز ہوتی ہے کہ آ دمی بیکار بعیضار ہتا ہے نماز کے لئے نہیں اٹھتا، جب آ فتاب غروب ہونے کے قریب آتا ہے جلدی سے اٹھ کر مرغ کی طرح چار چونجییں مارلیتا ہے جس میں یا دالہی کا بہت تھوڑ احصہ ہوتا ہے۔

حق گوئی لی سے بعد مگراس ہے متصل امر بالمعروف کار تبہ ہے قرآن مجید میں جہاں پیروان دین حنیف کی مدح سرائی کی گئی ہے ؟ امر بالمعروف کو امت اسلامیہ کے خیرالامم ہونے پرسب سے پہلے بطوراستشہاد پیش کیا ہے حضرت انس میں بیوصف خاص طور پریایا جاتا تھا،

ج' معبیداللہ بن زیاد کی مجلس میں ایک مرتبہ دوش کوڑ کا ذکر آیا، اس نے اس کے وجود کی نسبت شک ظاہر کیا، حضرت انس " کو اس کی خبر ہموئی تو لوگول سے فرمایا کہ اسے میں جا کر سمجھا وُل گا اور عبیداللہ کے ایوان امارت میں جا کر شمجھا وُل گا اور عبیداللہ کے ایوان امارت میں جا کر فرمایا ہم ہمارے ہاں حوض کوڑ کا ذکر ہوا تھا؟ اس نے کہا جی ہال مہا کہا ۔ کیا آخر میں جا کر فرمایا ہے حضرت انس نے دوض کوڑ کے متعلق صدیت پڑھی اور مکان واپس تشریف لائے۔

ل امر بالمعروف -

ایک انصاری ہر دار کے متعلق مصعب بن زبیر " کو بچھاطلاع کی (غالبًا سازش کی نبر )اس نے انصار کواس جرم میں ما خوذ کرنا جا ہا، لوگوں نے حضرت انس کا کونبر کی وہ سید ہے دارالا مارت پہنچ ، امیر تخت پر جیفا تھا، حضرت انس نے اس کے سامنے جا کر بیصد بیٹ سائی کہ آنخضرت ہوگئا نے انسار کے امراء کو یہ وصیت کی ہے کہ ان کے ساتھ فامس رعابت کی جائے ان کے انچھوں سے سلوک کا برتاؤ اور برواں سے درگز رکا برتاؤ کرنا جا ہے ،اس حدیث کا صعب پر اس قدرا تر ہوا کہ تحت سے اُر گیا اور قرش پر اینار خسار رکھ کر کہا آنخضرت ہوئے کا فرمان مرآئھوں پر ایمن ان کوچھوڑ تا ہوں۔

# حضرت أبي بن كعب

نام ونسب اورابتدائی حالات :

ابی نام ،ابوالمنذ روابوالطفیل کنیت،سیدالقرا،سیدالانصاراورسیدالسین القاب ہیں۔ قبیلہ نجار (خزرج) کے خاندان معاویہ ہے ہتے، جو بی حدیلہ کے نام ہے مشہورتھا (حدیلہ،معاویہ کی ماں کانام تھا جوجشم ہن خزرج کی اولا دمیں تھی )۔سلسدۂ نسب سے ہے :

ا بی بن کعب بن قبیس بن عبید بن زیاده بن معاویه بن عمر بن ما لک بن نجار <sup>لی</sup>م والده کا نام صهیله تنما، جوئدی بن \_ \_ \_ کے سلسله ہے تعلق رکھتی تھیں ،اور حصر ت ابوطلحهٔ انصاری کی تقیق بھو پھی تنصیس ای بنا مریز حضرت ابوطلحه "اور حصرت ابی " بھو پھی زاد بھائی ہتے ۔

حضرت اُبی "کی دوکنیتیں تھیں،ابوالمنذ راورابوالطفیل ،پہلی کئیت آنخضرت نے رکھی تھی اور دوسری حضرت عمرؓ نے ان کے بیٹے طفیل کے نام کی مناسبت سے پیندفر مائی۔

حضرت انی تک ابتدائی حالات بہت کم معلوم میں ،حضرت آس بن مالک تکی زبانی اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے مے نوشی ابی بن کعب تکی فطرت ثانیہ بن گئی تھی اور حضرت ابوطلح تا نے ندیموں کا جوحلقہ قائم کیا تھا،حضرت ابی بن کعب اس کے ایک ضروری رکن ہے۔

اسلام : مدینه میں یہود کا کافی مذہبی اقتدارتھا، غالبًا وہ اسلام ہے پہلے تو راۃ پڑھ بچکے ہتھے، ای مذہبی واقفیت نے ان کواسلام کی آ واذ کی طرف متوجہ کیا ہوگا، چنا نچہ مدینہ کے جن انصار نے دوسری وفعہ جاکر آ بخضرت بھڑ کے وست مبارک پر عقبہ میں بیعت کی تھی ، ان میں حضرت أبی " بھی ہتھا ور یہی ان کے اسلام کی تاریخ ہے۔

غزوات اورعام حالات:

حضرت آنی مید نبوت کے غزوات میں بدرے لے کرطا کف تک کے تمام معرکوں میں شریک رہے ،غزوہ احد میں ایک تیزمفت اندام میں لگا تھا آئخضرت ﷺ نے ایک طبیب بھیجا، جس نے رگ کاف دی۔ پھراس رگ کواپ ہاتھ ہے داغ دیا ہے۔ حضرت آئی نے عہدر سالت ہے لے کر خلافت عثمانی تک اہم ندہبی اور ملکی خدمات انجام دیں۔ وہے میں جب زکوۃ فرنس ہوئی اور آنخضرت ہوئی نے سخت کے ساتھ میں جب زکوۃ فرنس ہوئی اور آنخضرت ہوئی نے سخت کے ساتھ میں مالے سرت میں مالی صدقہ مقررہ وکررہ گئے ،اور نہایت تدین کے ساتھ بیضد میں مالی صدقہ مقررہ وکررہ گئے ،اور نہایت تدین کے ساتھ بیضد میں مالی صدقہ مقررہ وکررہ گئے ،اور نہایت تدین کے ساتھ بیضد میں مالی صدقہ مقررہ وکررہ گئے ،اور نہایت تدین کے ساتھ بیضد میں مالی صدقہ مقررہ وکررہ گئے ،اور نہایت تدین کے ساتھ بیضد میں مالی صدقہ مقررہ وکررہ گئے ،اور نہایت تدین کے ساتھ بیضد میں مالی صدقہ مقررہ وکررہ گئے ،اور نہایت تدین کے ساتھ بیضد میں انہاں دی۔

ایک دفعہ ایک گؤل میں گئے تو ایک خص نے حسب معمولی تمام جو نور ساسے لاکر کھڑے کردیئے کہ ان میں ہے جس کو چاہیں انتخاب کرلیں ۔ حضرت ابی " نے اُونٹ ہے ایک دو ہری کے بچہ کو چھا نناصد قد دینے والے نے کہا اس کے لینے ہے کیا فائدہ الا نہ وہ دورہ وہ تی ہوار نہ سواری کے قابل ہے۔ اگر آپ کو لینا ہے تو یہ اُونٹی حاضر ہے ، موفی تازی بھی ہوارہ وال بھی ۔ حضرت ابی " نے کہا ، میسمی شہوگا ، رسول اللہ کھی کی ہدایت کے خلاف میں نہیں کر سکتا ، اس سے یہ حضرت ابی " نے کہا ، میسمی شہوگا ، رسول اللہ کھی کی ہدایت کے خلاف میں نہیں کر سکتا ، اس سے یہ کے دور نہیں ۔ آخضرت کی جوارشاوفر ما میں اس کی تعمیل کرنا ، وہ اس پر راضی جو گیا اور حضرت ابی " کے ساتھ اس اُونٹنی کو لے کر یہ ہے آیا اور آئنی کی جو آؤئنی اُن کے ساتھ اس اُونٹنی کو اُن کر یہ ہے تو اُونٹنی وے تو اُونٹنی آپ کے دورہ قبول کر لی جائے گی ، اور خداتم کو اس کا اجر دے گا'۔ اس نے منظور کیا اور اُونٹنی آپ کے والے کر کے اپنے مکان واپس آیا گئے۔

السي أين آخضرت الله في القال فرمايا، اور حفرت الويكر "خلافت كى مسند پر شمكن و عرباء ان كے عبد ميں قرآن مجيد كى ترتيب و تدفين كا اہم كام شروح بوا اسحابة كى جو جماعت اس خدمت پر ماموركى كى تھى، حضرت ابن اس كے مركر وہ تھے وہ قرآن كے الفاظ ہولتے تھے، اور لوگ ان كى ليستے جاتے تھے، يہ جماعت بوئك ارباب علم پر مشمل تھى اس لئے كى كسى آيت پر مذاكر و ومباحثة بھى رہتا تھا۔ چنا نچہ جب سور و براؤكى يہ آيت " شم انسصر فوا صرف الله قلو بھم بانھم قوم رہتا تھا۔ چنا نچہ جب سور و براؤكى يہ آيت " شم انسصر فوا صرف الله قلو بھم بانھم قوم لا يہ فقا ہوئى كى يہ آيت " نشم انسمسر فوا صرف الله قلو بھم بانھم قوم لا يہ فقا ہوئى كى يہ آيت " نشم انسمسر فوا صرف الله قلو بھم بانھم قوم منہ بيس كى يہ تولوگوں نے كہا كہ يہ سب سے اخبر ميں نازل بوئى تھى ۔ حضرت ابن كے بعد دوآ يتى بھي كور سول الله الله بيان كے بعد دوآ يتى بھي كور سول الله بيان كے بعد دوآ يتى بھي كور سول من انفسكم تا ہے۔ دسول من انفسكم تا ہے۔

حصرت ابو بکڑ کے بعد حصرت عمرؓ اُن کے جانشین ہوئے حصرت عمرؓ نے اسپے عبد خلافت میں سینکٹر وں مذید باتوں کا اضافہ فرمایا جس میں ایک مجلس شوریٰ کا قیام بھی ہے۔ یہ مجلس انصار

لِ مستدجا بریان محبور مقدر جعد هر سر ۳۰۴، ۳۰۴، ۱۳۱۵ به ۱۳۰۰ مستدا همه رجید ۵ رض ۱۴۴ به رسم ایینها کرش ۱۳۳۰ به

ومہاجرین کے مقتدراصحاب پر مشتمل تھی ، جن میں قبیلہ خزرج کی طرف ہے ' منرت ابی بن کعبؓ بھی ممبر بتھے!۔

خلافت فاردتی میں حضرت الی "مدیند منورہ میں بالاستقلال مقیم رہے، زیادہ تردس میں میں الاستقلال مقیم رہے، زیادہ تردس میں میں میں ہے وہ میں میں میں میں میں ہے ہوئی میم آپزتی تو حضرت میں ان ہے استصواب فرماتے تھے جضرت ابی کے پورے عہد حکومت میں مندافقاء پر میمکن رہے اوراس کے سوا حکومت کا کوئی منصب ان کوئیس ملا ،ایک مرتب انہوں نے حضرت میں سے بچھے کی جگہ کا عامل کیوں نہیں مقرر فرماتے ، بولے کہ میں آپ کے دین کودنیا میں ملوث نہیں دیکھنا جا ہتا ہے۔

حضرت عمرؓ نے جب اسپنے زمانہ خلافت میں نماز تراوت کو باجماعت کیا تو حضرت الی بن کعب " کوامامت کے لئے منتخب فرمایا <sup>علی</sup> ۔

حضرت عمرٌ کے بعد حضرت عمّانؓ کے زمانہ میں قرآن مجید میں اب ولہجہ کا اختلاف تمام ملک میں عام ہو چکا تھا، اس بنا پرآپ نے اس اختلاف کومٹانا جاہااورخودات جائے راکت کوطلب فرماکر ہمرخص سے جداجدا قرائت کی ،حضرت الی بن کعبؓ،حضرت عبداللہ بن عباسٌ،اورمعاذ بن جبلؓ،سب کے لہجہ (تلفظ) میں اختلاف نظرآیا، یہ دیکھ کر حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہتمام مسلمانوں کوایک تلفظ کے قرآن پرجمع کرتا جاہتا ہوں۔

قریش اورانصار میں ۱۳ شخص تھے، جن کوقر آن پر پوراعبورتھا، حصرت عثمان نے ان لوگوں کو یہ اہم کام آغویض فربایا باور حضرت الی بن کعب " کواس مجلس کارئیس مقرر کیا بود قر آن کےالفاظ ہو لئے تصاور زید لکھتے ،آج قر آن مجید کے جس فندر نسخے ہیں، وہ حضرت الی " کی قر اُت کے مطابق ہیں جی۔

و **فات : <u>وسم ہے میں مرط</u>عی کوئینے کرحضرت عثانؓ کے زمانہ خلافت میں جمعہ کے دن وفات پائی ،** حضرت عثمانؓ نے نماز جناز ہیڑھائی ،اور یہ بینہ منور ہیں دفن کئے گئے۔

آل واولا و عضرت انی تنظی اولاد کی تعدادا گرچه نامعلوم ہے کیکن جن کے نام معلوم ہیں دویہ ہیں۔ الطفیل، ۲میمرین سوعبداللہ، ۴سے ربیع، ۵۔ اُم عمر تھے۔ ان میں سے اول الذكر دو برزگ عبدرسالت میں نیدا ہوئے تھے۔

۔ حضرت انی مینی کی زوجہ کا نام اُم اُطفیل ہے، وہ صحابیہ بیں اور روایات صدیث کی فہرست میں ان کا نام داخل ہے۔

ع کنزالمعمال به جلده میسهاند مسلط کنزانعمال به جلده میسه۱۹س سطح بخاری تاب الصلوّة التراویج به سم کنزالعمال به جلداا میس۱۹۸۳ ۲۸۳ س سم کنزالعمال حبلدا میس۱۹۸۳ ، ۲۸۳ سر هم تردیدا الابرارفلی

حلیه : حضرت انی کا علیه بیتها، قدمیانه، رنگ گورامائل برسرخی ، بدن و بدار اخلاق و عادات :

مزاج میں تکلف تھا،مکان میں گدوں پرنشست رکھتے تھے غالبًا دیوار میں آئینہ نگایا تھااور سکنگھی کرتے تھے،ای طرف بیٹھتے تھے،ایام ہیری میں جب سراورڈ اڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ سکنیزسرکے بال بناتی تھی۔

حضرت النی نے آیک خص کوا یک آیت پڑھائی تھی، حضرت عمر نے بنا تو پو جھا، تم نے یہ سے سیمی الا اس نے حضرت النی آئی کا نام لیا، حضرت عمر اس کے مکان کے مکان پر تشریف لے گئے اور استند، رکیا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ بڑائی کے منہ سے ایسا ہی سیما تھا۔ حضرت عمر نے مزید حقیق کے لئے بوجھا کیا رسول اللہ بڑائی کے منہ سے تم نے سیما ہے۔ جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عمر نے اس جملہ کو پھر دہرایا۔ تیسری مرتبہ حضرت ابی "کو فصد آئیا، بولے واللہ یہ آئی ہاں۔ حضرت النی "کو فصد آئیا، بولے واللہ یہ آئیت خدا نے جرئیل پرنازل کی تھی اور جبرئیل نے قلب تحد بھی پرنازل کی ،اس میں خطاب اور اس کے بیٹے سے مشور و نہیں لیا تھا۔ حضرت عمر کا نور پر ہاتھ درکھ کران کے گھر سے تکمیر کھتے ہوئے تکل گئے گئے۔

ای طرح ایک مرتبه ایک آیت کے متعلق اختلاف ہوا حضرت عمرؓ نے حصرت ابی "کو بلاکران ہے وہ آیت بڑھوائی انہوں نے پڑھ کر حضرت عمرؓ کی ناک کی طرف انگل ہے اشارہ کیا ، حضرت عمرؓ نے اس کو دوسری طرح پڑھا۔ اور حضرت ابی "ک ناک کی طرف اشارہ کیا حضرت ابی شک ناک کی طرف اشارہ کیا حضرت ابی نے کہا واللہ مجھے کورسول اللہ بھی نے ای طرح پڑھایا تھا، حضرت عمرؓ نے کہا اب ہم آپ کی متابعت کرتے ہیں جم

معنرت ابودردائشامیوں کی ایک بڑی ہما عت کوتعلیم قرآن کے لئے مدیندلائے۔ ان لوگوں نے حضرت ابی " تقرآن بڑھا۔ ایک دن ان میں ت ایک شخص نے حضرت ہمڑ کے سامنے کوئی آیت پڑھی ، انہوں نے ٹو کا ،اس نے کہا جھ کوالی بن گعب نے نیز ھایا ہے۔ حضرت مرّ نے اس میساتھ ایک آ دی کردیا کہ ابی " کو بلالا ؤ ،اس دفت حضرت ابی اپنے اُونٹ کو چارہ دے رہے بتھے۔ آ دی نے بینی کر کہا آپ کوامیر المؤمنین بلاتے ہیں۔ انہوں نے بچ چھا کیا کام ہے۔ انہوں نے داقعہ بیان کیا۔ حضرت ابی " دونوں پر بگڑے اور کہاتم لوگ باز نہیں آتے اور غصہ میں ای طرح دائمن پڑھائے ہاتھ میں چارہ گئے ہوئے حضرت عمر کے پاس پڑھ ۔ انہوں نے ان نے اور زید بن ثابت ہے آیت پڑھوائی۔ دونوں کی قرائت میں اختلاف تھا۔ حضرت عمر کے زید کی تائید کی جضرت ابی "برہم ہوئے اور کہا خدا کی قسم عمر اسلام خوب جانے ہوکہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس اندر ہوتا تھا، اور تم لوگ باہر کھڑے رہے تھے۔ اب آج میر ہے ساتھ یہ برتاؤ کیا جاتا ہے ، واللہ اگرتم ہوتو میں گھر میں بیٹور ہوں نہ کہ وت میر اخاتمہ کردے ، حضرت عمر میں بیٹور ہوں نہ کس سے بولوں اور نہ درس قرآن دول یہاں تک کہ وت میر اخاتمہ کردے ، حضرت عمر میں بیٹور ہوں نہ کس جب خدانے آپ وعلم ویا ہے تو آپ شوق سے پڑھا ہے گئے۔

طبعاً نہایت آزاداور خوددار تھے، ایک مرتبہ حضرت ابن عبائ مدید متورہ کے کسی کو چہ میں ایک آیت پڑھتے ہوئے جارہے تھے، پیچھے ہے آواز آئی، ابن عبائ "کھڑے رہو، مزکر دیکھا تو حضرت عرض تھے، فرمایا کہ میر ہے غلام کو لیتے جاؤ ، ابی بن کعب ہے پوچھنا کہ فلاں آیت انہوں نے اس طرح پڑھی ہے؟ حضرت ابن عباس "حضرت ابی شکے مکان پر پہنچے تھے کہ خود حضرت ابی "بھی تشریف لے آئے اورا جازت لے کرسب اندر پہنچے حضرت ابی "بال بنوارے تھے، دیواری طرف رخ قفاء حضرت عرش کوگھ ہے پر بٹھایا گیا۔ حضرت ابی "کی پشت حضرت عرش کی طرف تھی ، وہ ای حالات قفاء حضرت عرش کوگھ ہے پر بٹھایا گیا۔ حضرت ابی "کی پشت حضرت عرش کی طرف تھی ، وہ ای حالات میں بیشے رہے اور ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے ، تھوڑی دیرے بعد پھر حضرت عرش ہے تخاطب ہوکر کہا میں مرحبایا امیر المونیون میری طاقت کے لئے تشریف لا نا ہوایا کوئی اور غرض ہے ، حضرت عرش نے کہا میں نے مرحبایا امیر المونیون میری طاق ہے۔ کے کہا میں نے قرآن اس سے کھا جس نے جبر مل سے سیکھا تھا، وہ وہ تو نہا یت نرم اور تر ہے ، حضرت عرش نے کہا میں نے قرآن اس سے سیکھا تھا، وہ وہ تو نہا یت نرم اور تر ہے ، حضرت عرش نے فرمایا آپ تو احسان جنانا جیا ہے جس مگر مجھے جواب سے تشفی نہیں ہوئی۔

ایک مرتبہ حضرت بھر "کی خلافت کے زمانہ میں دونوں میں ایک باغ کی بابت جھڑا ہوگیا حضرت ابی "رونے گھاور کہا آپ کے عہد میں یہ باتیں؟ حضرت بھڑ نے کہانہیں میری یہ نیت نہیں، حضرت ابی "رونے گھاور کہا آپ کے عہد میں یہ باتیں جوں انہوں نے زید بن بابت کا تام لیا، آپ کا جس مسلمان ہے۔ تی جائے فیصلہ کرا لیجئے، میں راضی ہوں انہوں نے زید بن بابت کا تام لیا، حضرت بھڑراضی ہوئے اور حضرت زید گئے سامنے مقدمہ بیش ہوا گو حضرت ہم شخیفہ اسلام تھے تا ہم ایک فریق کی حیثیت ہے حضرت نمر کی کوائی "کے دعوی فریق کی حیثیت سے حضرت زید بن بابت کے اجلاس میں حاضر ہوئے حضرت ابی کی کھروریہ و چنے رہے انکار تھا۔ انہوں نے ان سے کہ آپ بھو لتے ہیں ہوج کر یاد کیجئے۔ حضرت ابی "کی کھروریہ و چنے رہے سے انکار تھا۔ انہوں نے ان سے کہ آپ بھو لتے ہیں ہوج کر یاد کیجئے۔ حضرت ابی "کیکھروریہ و چنے رہے

پھر کہا کہ بھے کچھ یا نہیں آتا ہو خود منزت تمریّ نے واقعہ کی صورت بیان کی۔ حسزت زید نے مطرت آپی ہے بوجھا آپ کے پاس جُوت کیا ہے، انہوں نے کہا کچھ بیں بولے تو آپ امیر المونین ہے تتم نہ لیجئے ، حضرت عمرؓ نے فر میا اگر جھ پرتتم ضروری ہے تو مجھ اس میں تامل نہیں !۔

طبیعت غیور پائی تھی ، ایک شخص آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا فلاں آ دمی ایپے باپ کی عورت (سوتیلی مال) سے ہمبستر ہوتا ہے۔حضرت ابی "موجود تھے ہولے کہ میں تو ایسے شخص کی گردن ماردیتا ، آنخضرت ﷺ نے تبسم فر مایا اور کہا ابی " سس قدر غیرت مند ہیں ہیکن میں ان سے زیادہ غیور ہوں اور خدا جھے ۔ زیاہ غیرت والا ہے۔

ین مہمان نواز سے ایکن تکلف ند تھا۔ آیک بار برا ہین مالک ٹا قات کوآئے۔ بوجھا کیا کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا ستو اور جھو بارے ۔ اندر جا کرستو لے آئے اور شکم سیر بوکر کھالیا۔ براء بن مالک آئے فضرت ہوئی کہا ستو اور جھو بارے ۔ اندر جا کرستو لے آئے اور شکم سیر بوکر کھالیا۔ براء بن مالک آئے فضرت ہوئی کے بال گنے نوران واقعہ کا ذکر آپ کھی سے کیا۔ آپ کھی نے فر ملایہ تو برای محمد مبات ہے۔ کہا معلم وصل : حضرت ان بن کعب کی حیات سعید کا آیک ایک کھی کے لئے وقف تھا بھین اس وقت جسب مدید میں مہاجرین اور انعمار سے تجارت اور زراعت کا بازار گرم رہتا تھا حضرت الی "مسجد نبوی میں بواجرین اور انعمار سے براکوئی عالم نہ میں نبوت کے ملمی جواجر سے اپنے علوم وننون کی دوکان تواتے تھا انصار میں ان کی فوقیت مسلم تھی ، یہاں تھا ، اور قرآن کے بچھنے اور حفظ وقرآن میں مہاجرین وانعمار دونوں میں ان کی فوقیت مسلم تھی ، یہاں تک کے خودرسول اللہ ہوئے ان ہے قرآن مجید پر مھوا کر سنتے تھے۔

علوم اسلامیہ کے معلوہ کتب قدیمہ سے بھی پوری واقفیت رکھتے تھے، تورات، انجیل کے عالم تھے، آخضرت بھی کے متعلق ان کتابوں میں جو بشارتیں مذکور ہیں، وہ ان کو خاص طور پر معلوم تھیں، اس علمی جلالت شان کی بنا پر حضرت فاروق اعظم ان کی تعظیم اوران کا کھاظ کرتے تھے اور خودان کے تھے کہ رہے اور ان کی کھائے کر مسائل بو چتے تھے۔ حضرت عبدالقدین عباس جو اسلام کی تاریخ میں جرکے اقب سے مشہور ہیں، حضرت ابی این عب تی در۔ گاہ ہیں حاضری کو اپنا فخر سجھتے تھے۔

حضرت انی " کافسنل انگال صرف خرمن نبوت کا خوشہ چین تھا انہوں نے حامل وی ﷺ تاس قدر سکھ لیا تھا کہ پھر نسی ن طرف رجوع کرنے کی ضرورت باتی ندری ہسجا بہرائم میں حضرت ابو بکڑ کے سوا کوئی شخص ایبا نہ تھا جو آنخضرت ﷺ کے بعد کسب علم سے بے نیاز رہا ہو،صرف انی این کعب کی شخصیت تھی جواس سے مستغنی تھی۔ حضرت ابی بن کعب اگر چرمختلف علوم کے جامع تصلیکن وہ خاص فن جن میں اُن کوامامت واجتہاد کا منصب حاصل تفاء قرآن تفسیر، شان نزول، نائخ دمنسوخ، حدیث دفقه بینے، اور ہم انہی علوم میں اپنی بساط کے مطابق ان کے کمالات دکھا تمیں گے۔

قر آن مجید : سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید کا ذکر کرتا ہے، اور یہ دکھانا ہے کہ حضرت ابی "اس کو کس نظر سے دیکھے تھے۔ حضرت ابی "مجہند تھے۔ ووقر آن مجید پر مجہندان انداز سے فور کرتے تھے۔ ایک ون رسول اللہ اللہ ان سے دریافت فرمایا کرقر آن میں کون کی نہایت معظم آیت ہے۔ حضرت ابی شنے کہا آیے نا الکری۔ آنخضرت بھی نہایت مسرور ہوسئے اور فرمایا! "ابی تہمیں بیلم مسرور کرے "۔

ال واقعہ ہے اندازہ ہوسکتا ہے وہ قرآن کی آیتوں میں کیساغور وخوض کرتے تھے۔اب خودان کی زبان سے قرآن کی حقیقت سنو۔ایک محفی نے اُن سے درخواست کی کہ مجھے نفید حت سیجئے ۔ فرمایا ، "قرآن کودلیل راہ نہ بنا کو اس کے فیصلوں اور حکموں پرراضی رہو ،رسول اللہ وہ نے بی چیز تمہارے لئے جھوڑی ہے۔اس میں تہماراتمہار نے بل والوں اور جو بچھے مانہ بعد میں ہوگاسب حال درج ہے۔

حضرت ابی عنے اس رائے میں حسب ذیل خیالات کا اظہار کیا ہے۔

- (۱) قرآن مجیداسلام کا تمل قانون ہے۔
- (۲) مسلمانوں کا بہترین دستوراعمل ہے۔
- (۳) اس کے قصص و حکایات نتیجہ خیز ہیں جو ممل اور عبرت کے لئے ہیں۔ گرمی متحفیل کے لئے نہیں۔

(۳) اس میں تمام قوموں کانہایت کافی تذکرہ ہے۔

غور کرو! جو شخص ان حیثیتوں سے قرآن کریم دیکھتا ہوگا۔اس کی وسعت معلومات اور وفت نظر میں کیا کلام ہوسکتا ہے۔

حضرت النی شنے ابتدائی ہے قرآن مجید کے ساتھ غیر معمولی شغف ظاہر کیا تھا۔ چنا نجید سول معلقہ میں وروفر ماہوئے ہو پہلے میں دروفر ماہوئے ہوسب سے پہلے جس نے دحی لکھنے کا شرف حاصل کیادہ حضرت الی شخصہ قرآن مجید حفظ کرنے کا خیال بھی اسی زمانہ سے پیدا ہوا۔ جس قدر آیستیں نازل ہوتیں وہ مدن کے دعی میں اور تیستیں میں سے دی گ

حفظ کر لیتے تھے۔ یہاں تک کہرسول اللہ ﷺ کی زندگی میں بورا قرآن یا دکرلیا۔ صحابہ "میں پانچ بزرگ تھے، جنہوں نے آنخضرت ﷺ کے عہد مقدس میں بورا قرآن یاد کیا تھا۔ لیکن الی " اُن سب میں متاز

تھے۔خودآ تحضرتﷺ اس باب میں ان کی مدح فرماتے تھے۔

ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ نے نماز فجر پڑھائی اس میں ایک آیت پڑھنا بھول گئے ،حضرت الجائی آئی نماز میں شروع سے شریک نہ تھے آئی میں شریک ہوئے تھے نماز ختم کرکے آنخضرت الجائی نے لوگوں سے بوچھا کہ''کسی نے میری قرائت پر خیال کیا تھا''؟ تمام لوگ خاموش ہے بھر بوچھا'' ابّی بن کعب میں ''؟ حضرت ابی "نماز ختم کر چکے تھے بولے کہ آپ نے فلاں آیت نہیں پڑھی ، کیا منسوخ ہوگئی یا آپ پڑھنا بھول گئے'' ، اس کے بعد فرمایا'' میں آپڑھنا بھول گئے'' ، اس کے بعد فرمایا'' میں جانتا تھا کہ تہمارے سوااور کسی کوادھر خیال نہیں ہوا ہوگا'' ۔

ان باتوں کا بیاڑتھا کہ جب کوئی مسئلہ حضرت ابی "کی سمجھ میں نہ آتا تو وہ اور سحابہ "کی طرح خامون نہیں رہتے ہتھے، بلکہ آنخضرت بھی سے دریتک ندا کرہ جاری رکھتے اور جب بمجھ میں آجاتا تب انستے مسجد نبوی بھی می مبداللہ بن مسعود " نے ایک آیت پڑھی۔ چونکہ وہ قبیلہ نہ یل سے تھے، ان کی قرآت علیحہ و تھی ۔ حضرت ابی بن کعب نے سنا تو کہا ، آپ نے بیا بہت سل طرح پڑھی ؟ میں نے رسول اللہ ہے تھے۔ اس طرح پڑھی ؟ میں نے رسول اللہ ہے تھے۔ اس طرح پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا مجھ کو بھی رسول اللہ ہے تھے۔ اس طرح پڑھی اسے۔

حضرت الی " کہتے ہیں، اس وقت میرے دل میں خیالات فاسدہ کا غلبہ ہوا اور مجیب وغریب الی خیالات فاسدہ کا غلبہ ہوا اور مجیب وغریب باتیں ذہن میں آئیں۔ میں ابن مسعود " کو لے کر آنخضرت ہے تا کی خدمت میں آیا اور کہا، میر ساوران کے درمیان قر آت کا اختلاف ہوگیا ہے، آنخضرت ہی تھے نے مجھے سے بیآ بت پڑھوائی اور فرمایاتم تھیک پڑھتے ہو۔ پھر میں نے فرمایاتم تھیک پڑھتے ہو۔ پھر میں نے

ہاتھ کے اشارے سے کہایا رسول اللہ (ﷺ) دونوں ٹھیک ٹھاک پڑھتے ہیں ،یہ کیونکر؟ اس قدر کدو کاوٹن پر حضرت الی پیدنہ پسینہ ہوگئے تھے۔ آنخضرت ﷺ نے ان کی تھبراہٹ دیکھی تو ان کے سینہ پر دستِ مبارک رکھ کرفر مایا ''الہی أبی کاشک دُورکز'! دستِ مبارک کی تا ٹیرنسنی ہن کر قلب ہیں اُترگیٰ اوران کو کافل تشفی ہوگئی۔

حضرت الى "كاخاص فن قرائت ہے۔ اس میں ان كواتنا كمال تھا كه خودآ تخضرت على ان كواتنا كمال تھا كه خودآ تخضرت على ان كى تعريف وتوصيف فرمائى تھى۔ سحاب میں چند برزگ تھے، جن كى كمالات كى حامل وحى نے تعيين كردى تھى، ان میں حضرت الى تعرب كى أسبت آئت ضرت الله تائين كار ماياتھا " واقسوا ھىم اب يعتى صحاب میں سب ہے بڑے قارى الى "میں۔ اب یعتی صحاب میں سب ہے بڑے قارى الى "میں۔

رسول الله و بعد حضرت عمر فاروق " نے اس جملہ کی یا وکو کئی مرحبہ تازہ کیا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے منبر پر کہا کہ سب سے بڑے قاری الی " ہیں۔ شام کے مشہور سفر میں مقام جا ہیہ کے خطبہ میں فرمایا "من اراد السفسو آن فسلیات ابیا " یعنی جس کوقر آن کا ذوق ہووہ الی " کے پاس آئے لیے

فنِ قرائت میں حضرت ابی " کو جو وضل تھا ،اس کا انداز ہ اس سے ہوسکتا ہے کہ خود حاسلِ نبوت ﷺ ان سے قرآن کو دورہ فرماتے تھے۔ چنانچہ جس سال آپ نے وفات پائی حضرت ابی " کوقر آن شایا اور فرمایا "'مجھ سے جبریل نے کہاتھا کہ ابی کوقر آن سُنا و بچئے''۔

جوسورة نازل موتى ،اس كوآنخضرت على حضرت الي "كوسُنات اور يادكرات تقد" "سورة له يسكن" نازل موئى توفر مليا خدائة ثم كقر آن سُنائة كالقلم مجھ كيا ہے۔ اُنہوں نے عرض كيا خدائے ميرانام لياہے؟ رسول الله على نے فرملیا "ہال "حضرت الي "بيشن كرفر المسرت ميں بياضيار ديزے۔

عبدالرحمن بن الى ابرى حضرت الى بن كعبّ كَ شَاّلر و يقيد النَّوا ستادكا بيوا قد معلوم بهوا تو يوجها: يا ابا المنذر (حضرت أبي "كى كنيت ) اس وقت آپ كو خاص سرت بونى بوكى \_ فرمايا "كيون بين " خداوند تعالى خود فرماتا ب " قبل بلف حسل الله و بسر حدمته فبذالك فليفر حوا هو خير ممما يجمعون " على

اسی قراُت دانی کا بیجی تھا کہ ایک قراُت خاص طور پران کی جانب منسوب ہوئی ،جس کا نام قراُت ابی بن کعب " تھا۔ اہلِ دمشق ای قراُت میں قرآن مجید پیز ہےتے تھے۔ حضرت البی تی قر اُت کوان کے رُتبہ سے عالمگیر ہونا چاہئے تھا ہیکن اس وقت تک زیادہ روان نہ پاسکی ۔ اس کا ہزا سب یے تھا کہ بہت ہی آیتیں جومنسوخ ہو چکی تھیں اس میں موجود تھیں ۔ حضر فت عمر فارد ق ہے بار بارکہا کہ ابی ہم میں سب سے زیادہ قر آن کے جانے والے ہیں ہیکن ہم کو بعض مواقع براُن سے اختلاف کرنا پڑتا ہے۔ ان کواصرار ہے کہ انہوں نے جو پچھ سکھا ہے دسول اللہ چھی بعض مواقع براُن سے اختلاف کرنا پڑتا ہے۔ ان کواصرار ہے کہ انہوں نے جو پچھ سکھا ہے دسول اللہ چھی سے سکھا ہے دسول اللہ چھی ہیں اور اُن کواس کا علم نہیں ہوا تو بھر ہمان کی قر اُت پر کیونکر قائم رہ سکتے ہیں ہو۔

نیکن بعد میں اس کی اصلاح ہوگئے۔حضرت عثان غن سے عہدِ مبارک میں جب قرآن مجید کوجمع کیا گیاتو اس میں منسوخ شدہ آیتوں کا خاص خیال رکھا گیا۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلدان کی قرائت نے قبولِ عام کی سند حاصل کر لی اور تمام ممالک اسلامیہ جن کی وسعت مغرب ہے مشرق تک تھی الی سی قرائت پر مجتمع ہو گئے۔

حضرت الی نے انتقال کے بعدائ فن میں اپنے دو جانشین جھوڑ ہے جواپے عہد میں سرجع انام تنھے۔حضرت ابو ہر ریوہ '' اور حضرت عبداللّذ بن عباس ''۔

قراء سبعہ میں سے نافع بن عبدالرحمٰن ،ابورو یم مدنی ،حضرت ابو ہریرہ "کے سلسلے سے اور عبدالقد بن کمیٹر کمی ،حضرت عبداللہ بن عباس " کے واسطہ سے حضرت الی بن کعب کے سلسلہ میں واضل ہوتے ہیں۔

### درس وتدريس:

حضرت الی بن کعب " کامدرسئة رائت اُس وقت ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ عرب وجم، روم وشام اور دیگرصوبہ جات اسلامیہ سے طلب مدینه منوره کا زخ کرتے اور اُن کی درس گاہ قر اُت سے ویضیاب ہوتے تھے۔

طلبہ کے علاوہ بعض اکا برسحابہ ؤور دراز مقامات سے شاکفین کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لاتے اور حضرت النظادہ کرنے تے سے حضرت عمر فاروق سے عبد خلافت میں حضرت ابودردا سے اور حضرت النظاری شام میں تعلیم کے لئے بھیجے کئے تھے۔ وہ اس درجہ کے تھے کہ آنحضرت کے اندائی کے زمانہ میں جن اندازی شام میں تعلیم کے لئے بھیجے کئے تھے۔ وہ اس درجہ کے تھے کہ آنحضرت کے اندائی کے قرآت کہ برگواں نے بورا قرآن میں آئی ایک وہ بھی تھے کیکن با اینبمہ وہ حضرت الی کی قرآت میں تامیوں کا آیک مجمع ساتھ لے کر حضرت ابی آئے میدمقدی میں شامیوں کا آیک مجمع ساتھ لے کر حضرت ابی آئے۔

اجتهادی تکلیف کی جائے گی۔

کی خدمت میں آئے۔خود قرآن پڑھااور دوسرے لوگوں کو بھی پڑھوایا۔

لیکن معقول سوالات سے خوش ہوتے تھے اور جواب مرجمت فرماتے تھے۔ زیاد انساری نے بچے میں انساری نے بچے انہوں نے بچ چاہ آنخضرت بھی کی تمام بیویاں قضا کرجا تیں تو آپ نکاح کر سکتے تھے یائیں؟ اُنہوں نے کہا کر سکتے تھے۔ زیاد نے کہا پھر آیت کے کیامعنی "لا یسحل لک النسباء من بعد " حضرت ابی " نے کہا کر شکتے تھے۔ زیاد نے کہا پھر آیت کے کیامعنی "لا یسحل لک النسباء من بعد " حضرت ابی " نے کہا کہ آئخضرت میں ہے لئے عورتوں کی ایک شم صلال تھی۔ (منداحم۔ جلدہ میں ۱۳۲)

حصرت ابی '' کی زندگی بڑی پُر تکلف اور باوقائر تھی۔اس کااٹر ان کے حلقہ درس میں نظر آتا تھا۔ گھر اور مجلس دونوں جگہوں میں ان کی نشست کہ ہے پر ہوتی تھی اور وہ تلا ندہ عام صف میں بیٹھتے تھے۔ نشست و برخاست میں تلانہ ہ ان کی تعظیم کے لئے سروقد کھڑے ہوتے تھے۔اس زمانہ

میں بیدوستور بالکل نیا تھا۔ایک مرتبہ سلیم بن منظلہ حضرت ابی "کی خدمت میں مسئلہ پوچھنےآئے۔ جب وہ اُٹھے تو شاگر دوں کا پورا مجمع بیچھے پیچھے ساتھ ہوگیا۔ حضرت عمر فاروق "نے ویکھا تو یہ روش نالپند ہوئی۔حضرت ابی "سے فر مایا کہ بیآپ کے لئے فتناوران لوگوں کے لئے ذائت ہے۔

تلاقدہ نے تخالف و ہدایا قبول کر لیتے تھے اور اس میں پیچھ مضالقۃ نہ جانتے تھے۔ آنخضرت ﷺ کے عہد مقدس میں انہوں نے طفیل بن عمرودوی کوقر آن پڑھایا تھا۔ انہوں نے ایک کمان ہدیتہ چیش کیا۔ حضرت الی "اس کولگا کررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوہے۔ آپ ﷺ نے بوچھا ''بیکہال سے لائے''۔ انہوں نے کہاایک شاگردکاہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا "آس کووائیس کردوا آسندہ ایت ہدیہ سے پرہیز کرنا"۔
اسی طرح آلیک شاگر دینے کیٹر اہدیہ میں چیش کیا ،اس میں بھی بہی صورت پیش آئی اس لئے
بعد میں ان باتوں سے اجتناب کلی کر لیاتھا ، چنا نچہ ملک شام کے لوگ جب آپ سے قرآن مجید پڑھنے
مدینہ کے کا تبول سے اس کو لکھواتے بھی تھے اور کتابت کا معاوضہ اس طرح اوا ہوتا تھا کہ شامی اپنے
ساتھ کا تبول کو کھانے میں شریک کرلیتے تھے ،لیکن حضرت ابی آیک وقت بھی ان کی وعوت منظور نہ
ساتھ کا تبول کو کھانے میں شریک کرلیتے تھے ،لیکن حضرت ابی آیک وقت بھی ان کی وعوت منظور نہ
ساتھ کا تبول کو کھانے میں شریک کرلیتے تھے ،لیکن حضرت ابی آلیک وقت بھی ان کی وعوت منظور نہ
ساتھ کا تبول کو کھانے میں شریک کرلیتے تھے ،لیکن حضرت ابی آلیک وقت کیا ، ملک شام کا کھانا کیسا ہوتا ہے ؟ حضرت ابی "

قرات پڑھاتے وفت حرف مخارج ہے اداکرنے کی کوشش کرتے تھے، مکہ عظمہ اور مدینہ منورہ کے باشندوں کے ساتھ قوچندال دشواری چیش نہ آتی تھی الیکن اعراب اور بدووں یار گیر ملکوں کے باشندوں کوجن ہے حرف صاف صاف ادانہ ہو سکتے تھے ان کا پڑھا تا نہایت مشکل کا م تھا الیکن «ضرت انٹی اس مشکل کوآسان کر لیتے تھے،

آئخضرت ﷺ کے زمانہ مبارک میں حضرت افی ایک ایرانی کوتر آن پڑھاتے ہے، جب اس کو بیآ بت پڑھائی (ان شبہ حرب الزقوم طعام الا ثیم ) تواس سے اثیم نظانہ تھا، وہ بیتم کہتا تھا، حضرت البی منبایت پریشان سے آخضرت کی دوان کے گذر ہاوران کی جیرانی دیکے کرخودان کے شرک بی شریک ہوگئا دوان کے شرک الفاقیم اس کے اس نوساف طور سے اداکر دیا، آپ نے مشرک ابن سے فرمایا کہ اس کی زبان درست کرو، اوراس سے حرف نگلوا فی خدا تہمیں اس کا جردے کے مصحصے الی بین کعب میں اس کا جردے کے مصحصے الی بین کعب ا

خصرت البي منظرت البي المنظرت المحقظ ہے جس قدر قرآت بڑھتے تھے گھر پر اس کو قلمبند کرتے جائے۔ جاتے تھے، یہی قرآن ہے جونن تاریخ قرآبت میں 'ومصحف البی '' کے نام ہے مشہور ہے، یہ مصحف حضرت عثمان کے عہد تک موجود تھا،

اس مصحف کی شبرت دورتک تھی ،حضرت الی کی دفات کے بعدان کے بیٹے کے پاس جن کانا مرمحمر تھااور مدینے ہی میں رہتے ہتھے۔ عراق ہے پچھرلوگ آئے اور کہا کہ ہم لوگ مصحف کی زیارت کو آنے جیں۔انہوں نے کہاو وتو حصرت عثان ؓ نے لیا تھا۔

۔ ''تفسیر نے حضرت انگ مفسرین صحابہ میں ہیں اور ان سے اس فن میں ایک بڑا ''سخہ روابیت کیا گیا ہے، جس کے راوی امام ابوئات غرر از ی میں بتین واسطوں ہے حضرت انگ سکت بیاسا سامنتنی ہوتا ہے۔ فن تفسیر میں حضرت افی کے اگر چہ متعدد شاگر دیتے، جن کی روایتیں عمو یا تفسیر کی کتابوں میں مندرج ہیں، لیکن اس کا ہر احصہ ابوالعالیہ کے ذریعہ ہے ہم تک پہنچا ہے، ابوالعالیہ کے ظمیذر تھے بن انس ٹے جن ہرا مام رازی کے سلسلہ روایات کا اختتام ہوتا ہے۔

اس تفسیر کی روابیتی این جریراور ابی حاتم نے کثرت نے نقل کی ہیں ، حاکم نے متدرک میں اور امام نے متدرک میں اور امام ایم نے متدرک میں اور امام ایم نے متدرک میں اور امام ایم نے متدرک میں اور المام ایم نے مندمیں کی دوابیتی ہیں ، امام ایم نے ابی مندمیں کی دوابیتی ہیں ، امام ایم نے اور آنخضرت کے نقے ، اور آنخضرت کے جوابا کی اس کے جوابا میں جوابوں نے حضور کے خطاب کے خطاب کے جوابا کی اس کے جوابا کا متنابیت فرمائے تھے۔ دومری قسم میں و تفسیریں ہیں جوخود حضرت ابی سے کی طرف منسوب ہیں۔

حضرت البي "كي تغيير كايبها حصد جوآ تخضرت الله السيده ايت كيا تجيان وقياس كدنته سي بلند بوكريقين كوهبةك بهنچتاب كيونكه حال وحي سيذياد فقر آن كامطلب كون بجوه مكتاب

دوسراحصد حضرت الی کی رائے کا مجموعہ ہے، اس میں مختلف حیثین پیش نظر رکھی گئی ہیں،
بعض آیتوں میں تفسیر القرآن بالقرآن کا اصول مدنظر ہے بعض میں خیالات عصریہ کی جھلک ہے، کسی
میں اسرائیلیات کا رنگ ہے، اور کہیں کہیں ان سب سے الگ ہوکر مجتبد اندوش اختیار کی ہے، اور یہی
ان کاعلم تفسیر میں سب سے بڑا کا رنامہ ہے۔

شان نزول : حضرت ابیًا ہے خُنان نزول کی متعددروایتیں ہیں؟ جوتفییر کی کتابوں میں مندرج ہیں۔

حدیث سیحابہ کرام میں جو ہزرگ علم حدیث کے ماہر خیال کئے جاتے تھے۔ان میں ایک حضرت الی میں کعب بھی تھے ، محدث ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں :

و کیان احسدہ مین مسمع المکیٹو بعنی حضرت الی "ان ہزر گوں میں ہیں جنہوں نے آتخضرت ﷺ ہے احادیث کا بہت ہڑا حصہ سناتھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے علمائے سحابہ جوابے مجالس درس میں مندروایت پر متمکن تھے۔حضرت ائی سے حلقۂ تعلیم میں شاگر دی کا زانو کے ادب طے کرتے ہیں۔

چٹانچدان کے حلقہ میں تابعین ہے زیادہ صحابہ " کا مجمع ہوتا تھا۔ حضرت ہمر بن الحظاب"، حضرت ابوایوب انصاری ،عبادہ بن صامت ،ابو ہر برہ ،ابوموی اشعری ،انس بن مالک ،عبداللہ بن عبال ،بہل بن سعد ،بلیمان بن صرد (رضوان الله علیم الجمعین ) کہتمام صحابہ میں انتخاب تھے۔ حضرت ابی ہے ملم حدیث میں استفادہ کرتے تھے۔

حضرت الی ؒ ئے اوقات درس اگر چہ متعین تھے۔ تاہم ان وقتوں کے علاوہ بھی باب فیض مسدود نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ : ہب مسبد نبوی میں نماز کوتشریف لاتے اور اس وفت بھی کسی تعلیم کی حاجت ہوتی تو اس کی شفی فریائے تھے۔

قیس بن عبادہ مدینہ میں سحابہ کے دیدار ہے مشرف ہونے آئے تھے۔ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت الی "بن کعب ہے بڑھ کرکسی کو نہ پایا۔ نماز کا وقت تھا ،لوگ جمع تھے اور حضرت عمر " بھی تشریف رکھتے تھے۔ کسی چیز کے تعلیم وینے کی ضرورت تھی ۔ نماز ختم ہوئی تو محد ہے جلیل اُٹھا اور رسول اللہ چھھ کی حدیث لوگوں تک پہنچائی۔ ذوق وشوق کا بیا الم تھا کہ تمام لوگ ہمہ تن گوش تھے۔ قیس برحضرت الی "کی اس شان مظمت کا بڑا الٹریڑا۔ (سندام یہ جلدہ یس ۱۲۰۰)

روایت حدیث میں حضرت الی تحزم واحتیاط ہے کام لیتے تھے۔ ہاو جوداس کے وہ حاملِ نبوت کے مقرب بارگاہ تھے اور زندگی کا بیٹتر وقت رسول القد ﷺ کے حضور میں صرف کیا تھا باایں ہمہ روایت حدیث میں بیشد تے تھی کہ روایت کی مجموعی تعداد ۱۲۴ ہے متجاوز نبیس ہے۔

فقتہ: صحابہ من کی بزرگ تھے جواجہ ادکا منصب رکھتے تھے ادرا شنباط مسائل کرتے تھے۔ حضرت ابی "کاان میں شار ہوتا تھا اور دہ حال قرآن کی مقدس زندگی ہی میں مسندا فقاء پرجلوہ افروز ہو بچکے تھے۔ حضرت ابو بکرصد ایل "کے زمانہ تحلافت میں بھی اہل الرائے اور اہل فقہ میں شائل رہے اور لوگ انہی ہے استفتا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق" اور حضرت عثمان غنی "کے دور خلافت میں بھی یہ منعب عظیم ان کو حاصل رہا۔

آفاق عالم سے فتو ہے آئے تھے۔ جن کے مستفتیوں میں سحابہ کانام بھی واخل ہوتا تھا۔
سمرہ بن جندب " بردے رُتبہ کے سحابی تھے۔ وہ نماز میں تحبیر کہنے اور سورہ پڑھنے کے بعد ذرا تو قف
کرتے تھے۔لوگوں نے ان پراعتر اض کیا۔انہوں نے حصرت الی " کے پاس فتو کی لکھ کر بھیجا کہ مجھ پر
حقیقت مجبول ہوگئ ہے،اس کے متعلق تحریر فرمائے، واقعیت کیا ہے؟ حضرت ابی " نے نہایت مختصہ
جوابتح ریکیا اور لکھا کہ آپ کا طریق ممل شرع شریف کے مطابق ہے اور معترضین غلطی پر ہیں اُ۔

استنباط مسائل کا پیطر یقه تھا کہ پیشتر قر آن مجید میں غور دخوض کرتے تھے، پھرا صادیث کی تلاش ہوتی تھی ادر جبان دونوں میں کوئی صورت نہائی تھی تو قیاس کرتے تھے۔

مستنز العمال -جلدیم ۷\_ص ۱۵۱

عورت حضرت عمر فاروق " کے پاس آگئ۔انہوں نے کہا کہ نلالاؤ۔حضرت ابی " آئے۔
حضرت عمر نے پوچھا آپ نے بیکہاں سے کہا۔انہوں نے جواب ویا کرقر آن سے اور بیآیت پڑھی:
"واو لات الا حمال اجلهن ان یضعن حملهن " اس کے بعد کہا جو حاملہ بیوہ ہوگئی ہووہ بھی اس
میں داخل ہے اور میں نے رسول اللہ ہوگئے ہے اس کے متعلق صدیت شنی ہے۔حضرت عمر فاروق " نے
عورت ہے کہا کہ جو بیے کہدر ہے ہیں اس کوشو ہے۔

حضرت عہاس "عمرسول الله وظا کا گھر مسجد نبوی کے متصل تھا۔ حضرت عمر فاروق "نے جب مسجد کووسیج کرنا چاہا تو ان سے کہا کہ اپنا مکان فروخت کرد ہیجئے۔ بیں اس کومسجد بیں شامل کروں گا۔ حضرت عبال "نے کہا بیند ہوگا۔ حضرت عمر فاروق "نے فرمایا اچھا تو ہبہ کرد ہیجئے ، انہوں نے اس سے بھی انکار کیا۔ حضرت عمر فاروق "نے فرمایا تو آپ خود مسجد کووسیج کردیں اور اپنا مکان اس میں داخل کردیں۔ وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق "نے کہا ان تمین باتوں میں ہے کوئی ایک بات آپ کو ماننا ہوگی۔ حضرت عبال نے کہا میں ایک بھی نہ مانوں گا۔ آخر دونوں شخصوں نے حضرت الی بن کھب "کو ماننا ہوگی۔ حضرت عبال نے کہا میں ایک بھی نہ مانوں گا۔ آخر دونوں شخصوں نے حضرت الی بن کھب "کو ماننا ہوگی۔ حضرت عبال نے کہا میں ایک بھی نہ مانوں گا۔ آخر دونوں شخصوں نے حضرت

انہوں نے حضرت ممر فاروق " ہے کہا، بلارضامندی آپ کوان کی چیز لینے کا کیا حق ہے؟
حضرت ممر فاروق " نے پوچھااس کے متعلق قرآن مجید کی رُوسے تھم نکالا ہے یا صدیث ہے؟ حضرت الی " نے کہا صدیث ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے جب بیت المقدس کی مخارت بنوائی تواس کی ایک دیوار جو کسی دوسر ہے کی زمین پر بنوائی تھی گر پڑی ۔ حضرت سلیمان کے پاس وحی آئی کہ اس سے اجازت کے رہا کی دعشرت عمر فاروق " خاموش ہو گئے ۔ لیکن حضرت عباس " کی غیرت اس کو اجازت کے رہا کہ میں اس کو مجد میں شامل کرتا ہوں۔ کب گوارہ کر سکی تھی۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق " ہے کہا کہ میں اس کو مجد میں شامل کرتا ہوں۔

إ كتزيلهمال-جلدها من ١٩٦

حضرت سوید بن غفلہ ، زید بن صوجان اورسلیمان بن ربیعہ کے ہمراہ کی غزوہ میں گئے تھے مقام عذیب میں ایک کوڑ اپڑا ہوا تھا۔ سوید نے اُٹھالیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اسے بھینک دو، شاید کسی مسلمان کا ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں ہرگز نہ بھینکوں گا۔ پڑار ہے گا تو بھیڑ ہے کی غذاہ نے گا، اس نے بہتر ہے کہ میں اسے کام میں لاول۔ اس کے بچھ دنوں بعد سوید جج کے ارادہ سے روانہ ہوئے ، راستہ میں مدینہ بیڑتا تھا۔ حضرت ابی سے پاس گئے اور کوڑ ہے والا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابی شنے کہا کہا کہ اس شم کا واقعہ جھے کو بھی بیش آچکا ہے۔ میں نے آنخضرت بی کے جہد میں ۱۰ وینار (۱۰۰۵) کہا کہ اس شم کا واقعہ جھے کو بھی بیش آچکا ہے۔ میں نے آنخضرت بی کے جہد میں ۱۰ وینار (۱۰۰۵) کہا کہ اس کے بعد فرمایارہ ہے کی تعداد کا نشان وغیرہ یا ورکھنا اور ایک سال اور انظار کرنا ، اگر کوئی نشان کے موافق طلب کر ہے والی کے دوائی نشان کے موافق طلب کر ہے والی کے دوائی دیارا ہو چکا ۔

حضرت عمر فاروق یے ایک مرتبدارادہ کیا کہ جج تمتع ہے لوگوں کوردک دیں۔حضرت ابی " "نے کہا آپ کواس کا کوئی اختیار نہیں پھراراوہ کیا کہ جیرہ کے حلتے پہننے ہے منع کریں ، کیونکہ اس رنگ میں پیشاب کی آمیزش ہوتی تھی۔حضرت ابی "نے کہا اس کے آپ مجاز نہیں ۔خودرسول اللہ ہے ہے نے اس کو پہنا ہے اور ہم لوگوں نے بھی بہنا ہے ہے۔ (یوفق ٹی عموم بلوی کی بنا ء پر تھا)

طرزات نباط معلوم کرنے کے بعد فقدانی کے چند مسائل بھی سن لینا جا ہیں:

كتابالصلوة:

\* حضرت الی " قراًت خلف الامام کے قائل تھے۔ گراس کی بیصورت بھی کہ ظہراور عصر کی فرض نماز میں امام کے پیچھے قراًت کرتے تھے۔ عبداللہ ابن الی ہذیل نے پوچھا کہ آپ قراًت کرتے ہیں ؟ فرمایا ''ہاں'' ''لے۔

حضرت انی کا یہ استدال قرآن مجید کے ظاہری الفاظ کی بنا پرتھا۔قرآن میں ہے :
"واذاقوئ القوان فاستمعواله وانصتوا لعلکم تو حمون " یعنی جبقرآن پڑھاجائے
تواس کوکان لگا کر سنواور یہ ظاہر ہے کہ قرائت سری میں جوظہر وعصر میں ہوتی ہے ،قرآن کس طرت
شنا جاسکتا ہے۔اس لئے یہ بالکل قرین قیاس ہے کہ قرائت سری میں مقتدی قرائت کرے اور جہری میں
فاموش کھڑارہے۔

ایک فیحق مسجد میں کئی گم شدہ چیز پر شور کررہا تھا۔ حضرت ابی "نے درکھا تو غیصہ ہوئے۔
اس نے کہا میں فیش نہیں بکا۔ انہوں نے کہا یہ تھیک ہے۔ گر سجد کے اوب کے یہ بات منافی ہے۔
ایک مرتبہ آنخصرت اللہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تصاور سورہ برات تلاوت فرمائی تھی۔
یہ سورہ حضرت ابودردا "اور ابوذر" ایمعلوم نہ تھی۔ اثنائے خطبہ میں حضرت ابی " ہے اشارہ سے کہا خاموش کہ میں سورہ کب نازل ہوئی۔ میں نے تو اب تک نہیں شی تھی۔ حضرت ابی " نے اشارہ سے کہا خاموش رہو۔ نماز کے بعد جب اپنے گھر جانے کے لئے اُنھے تو دونوں بزرگوں نے حضرت ابی " سے کہا کہ تم رہو۔ نماز کے بعد جب اپنے گھر جانے کے لئے اُنھے تو دونوں بزرگوں نے حضرت ابی " سے کہا کہ تم نے تمارے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ جواب میں انہوں نے کہا" آئ تہماری نماز برکارہوگئی اور وہ بھی محض ایک لغو حرکت کی وجہ ہے " ۔ یہ نن کولوگ آئخ ضرت کے پاس پہنچے اور بیان کیا کہ ابی اس ایس انہوں کیا کہا گہا ۔ ابی آئی تہماری کیا کہ ابی آئی ایسا کہتے ہیں۔ آپ ملی ان کیا کہ ابی " کہتے ہیں" ۔ آپ ملی ان کیا کہ ابی آئی تم انہوں کے بیس آپ بھی اور بیان کیا کہ ابی آئی تھی ۔ آپ ملی انہوں کیا گھر مالیا " بچ کہتے ہیں " ہے۔

كتاب الحديد:

معرت الی "زناکی مزائے متعلق کہا کرتے تھے کہ تین تم کے لوگوں کے تین فتم کے حکم ہیں۔ کچھ لوگ سزائے تازیانداور سنگساردونوں کے متحق ہیں، پی فقط سنگساری کے اور پی میرف تازیاند کے۔ بیوی والے بوڑھے کو زنا کرنے کی صورت میں تازیانداور رجم دونوں ، بیوی والے جوان کو محض رجم اور بے بیوی والے جوان کوفقط کوڑے لگائے جائیں۔

ہبیب کے متعلق حضرت الی ٹا کا خیا**ل تھا کہ قر آ**ن مجید کوز و ہے اس کوکوڑے مارے جا کیں اور سنت کے لحاظ ہے سنگسار کیا جائے <sup>ہی</sup>۔ حضرت علی "مجھی اسی خیال کے موید تھے۔

بابالالشربه:

نبیذ (چیوہاروں)کا شربت) کی حلت پڑموہا علائے اسلام متفق ہیں۔ لیکن ابی "ہے اس کے متعلق ایک خاص اثر مروی ہے۔ ایک شخص نے نبیذ نوشی کے تعلق استفسار کیا۔ حصرت ابی " نے کہا نبیذ میں کیار کھا ہے۔ پانی ہیو ہستو ہیو ، دودھ ہیو ، سائل نے کہا شاید آپ نبیذ نوشی کے موافق نہیں۔ انہوں نے کہا شراب نوشی کی کیسے موافقت کرسکتا ہوں ہے۔

ان مسائل کوغورے پڑھوتو معلوم ہوگا کہ نقتہائے صحابہ میں اجتہا دومسائل اوراتشاط احکام کی حیثیت ہے۔حضرت الی " کا رُتبہ بھی نہایت بلندتھا۔

کے ایستا۔جلد میں ۲۶۰ سے سکٹر آلعمال۔جلدہ میں ۲۵۵ ومنداحمہ جلد میں میں اسسے سے سکٹر السمال۔ جلد میں ۹۱ سے ایستا۔ ص ۱۷

### لكھناجانتے تھے:

عفرت انی کسینانجی جانتے تھے۔اور بیاس زمانہ میں نعمت غیرمتر قبہتھی۔ چنانچہ وہی کی اکثر آیتیں وہی لکھتے تھے۔ مدینہ منور وہیں جب آنخضرت پھٹائنشریف لائے وہی لکھنے کا سب سے یہلے انہی کوشرف عاصل ہوا۔

اس زمانه تک کتاب یا قرآن کے اخیر میں کا تب کا نام لکھنے کا دستور نہ تھا۔ سب سے اوّل حضرت ابی سے اس کی ابتداء کی بعد میں اور برزگوں نے بھی اس کی تھلیدی۔ محضرت ابی سے اس کی ابتداء کی بعد میں اور برزگوں نے بھی اس کی تھلیدی۔ کتب رسول:

بدعات سے اجتناب، جراًت اظہارت ، بیادصاف حضرت ابی میں خاص طور پرموجود تھے۔ عبادات البی کا ذوق وشوق ایک مرتباس درجہ ترقی کرعمیا کہ حضرت ابی میمنا معلائق ظاہری سے قطع تعلق کے زاویدڑ وجانیت میں معتکف ہو گئے تھے۔

رات کی ہولناک تاریکی میں جب کہ تمام کا کنات بستر راحت پرسرمستِ نعیہ خواب ہوتی محق ، وہ اسپے گھر کے ایک گوشہ میں معبود برحق کی عظمت وجلال کے تصور سے سرتا پا بجز و نیاز ہوتے تھے۔ زبان پر کلام اللی روال ہوتا تھا اور آنکھوں کی اشک باری ان کے کشیت عبادت کو سرکر تی تھی۔ قرآن مجید تین راتوں میں ختم کرتے تھے۔ اس کے کشیت مددہ ملام کاورد کرتے تھے۔ محبت رسول کا یہ عالم تھا کہ استن حنانہ کو اپنے گھر میں بطور تیرک رکھ لیا تھا۔ اور جب تک و کیک نے جائے کی اس کو ایک دورکھا ہے گھر اور جب تک دیک نے جائے کرائ کو را کھ زکر دیا ، حضر سانی سے اس کو کھی دورکہا ہے۔

ان کاول مزکا سفائز کی خفیف ی گرد کا بھی متحمل نہ تھا۔رسول القد ﷺ کی زندگی میں ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم لوگ بیار ہوتے ہیں یا تکلیفیں اُٹھاتے ہیں ، اس میں کچھاتو اب ہے ؟ آپ نے فرمایا ''گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔حضرت ابی ''موجود نتھ، پوچھا چھوٹی تکلیف بھی گناہ کا کفار ہوجاتی ہے۔حضور ﷺ نے فرمایا ''ایک کا نٹا تک گفارہ ہے'۔

## حضرت ابوطلحه انصاري

نام ونسب اورا بتدائی حالات :

زید نام ، ابوطلیہ کتیت ، خاندان نجار کی شاخ عمرہ بن مالک سے ہیں۔ جمن کے افراد شیر بیٹر ب میں مزز حیثیت رکھتے تھے ۔ نسب نامہ بیہ ہے ، زید بن سبن ابن اسود بن حرام بن عمرہ بن فرید من آم تر یہ من مزز حیثیت رکھتے تھے ۔ نسب نامہ بیہ ہے ، زید بن سبن ابن اسود بن حرام بن عمرہ بن فرید من منا قائل بن عدی بن وید بن منا قائل بن منا قائل بن سبخد تبوی بی بانب بن سبخ بند بول سبخد تبوی بی بانب باب الربمیة کی طرف سکونت پذیر تھااور حسز سے ابوطلی اس بنا منا من منا من منا منا من سبخد تبوی بیا ہے۔

قبل از اسلام ابوطلحہ ''عام اہل عوب کی طرح 'بت پرست تتے اور ہزیا ہے ہمام سے شماب پینتے تنے اور اس کے لئے ان کے ندیموں لی ایک جنس تھی گئے۔

ا سلام : ابھی زمانۂ شاب کا آغاز تھا۔ بہشکل بیس سال کن نمر ہو گی کہ آفاآب ہوت ہوں طاوع ہوا، حضرت ابوطلحہ ' نے الم سلیم ' (حضرت انس ' کی والدہ ماجدہ ) کو اُکاح کا بیقام دیااور انہوں نے اسلام کی شرط کے ساتھ انکاح کو وابستہ کر دیا ،جس کا آخری اثر بیمرتب ہوا کہ ابوطلحہ '' ویس صنیف قبول کرنے پرآماد وہو گئے۔

یہ وہ وقت تھا ہب مصعب بن عمیر '' اسلام کے پر جوش ٹیدائی ضمریٹر ب میں دین اسلام کی تبلیغ کرر ہے تھے۔ مدینہ کا جو مختصر قاقلہ بیعت کے لئے روانہ بواتھا اس میں حضرت ابوطلحہ ' بھی شامل تھے۔اس بیعت میں حضرت ابوطلحہ '' کو پیٹرف مزید حاصل ہوا کہ آنخصرت جھڑ نے ان کو انصار کا نقیب تجوین فرمایا۔

موا خاق : بیعت کے چند مہینے کے بعد خود حامل وحی ﷺ نے مدینہ کا ارادہ فر مایا اور بہاں پرمہاجرین نئی سے حسرت ابوظلیم ''انساری کا تم کی جمہاجرین نئی سے حسرت ابوظلیم ''انساری کا جس کو بھائی بنایا گیا وہ حضرت ابو مبیدہ بن جراح قریش تھے ، جن کوائیان کی پنتگی کی بدوات در بار رسالت ہے امین الامنہ کا خطاب عطا ہوا تھا اور جنا برسول القدر ﷺ نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔

غرزوات : غرزوهٔ بدراسلام کی تاریخ میں پہلاغرزوہ ہے، حضرت ابوطلحہ سنے اس میں کافی حصہ لیاتھا بدر کے بعد غرزوۂ اُصدواقع : واوہ 'صرت ابوطلحہ '' کی جانبازی کی خاص یادگار ہے۔ معرکہ اس شدت کا تھا کہ بڑے بڑے بہادروں ہے۔ قدم اُکھڑ گئے تھے الیکن حضرت ابوطلحہ '' آنخضرت ﷺ کے آئے ڈھال آڑ کئے سینہ تانے کھڑے تھے کہ آپ کی طرف جو تیرا کے اس کا آبادگاہ خود بنیں کہ اور نہائیت جوش میں پیشعر پڑھ رہے تھے۔

> نفسی لنفسک الفداء ووجھی لوجھک الوقاء میری بان آ ہے کی بان پر قربان اور میراچہرہ آ ہے کے چرکے سے ہو

اور تیردان بین سے تیرنکال کر ایسا جوڑ کر مارتے کے شرکوں سے جسم میں پیوست ہو جاتا۔ جب آنخضرت ﷺ بیتماشا دیکھنے کیلئے سراٹھاتے تو حضرت ابوطلحہ "حفاظت کے لئے سائے آبات اور کہتے "نے صوی دون نصو کے"۔ آپ کے گلے کے پہلے آنخضرت ﷺ ان جاں ٹاری اور سر فروٹی سے خوش ہوکر فرماتے فوٹ میں ابوطلحہ "کی آ داز سوآ دمی ہے بہتر ہے ج

حضرت ابوطلحہ '' نے اُحدیث نہایت پامروی ہے مشرکین کامقابلہ کیا، وہ بڑے تیرا نداز تھے اس دن دو تین کما نیس ان کے ہاتھ ہے نُو نیس ،اس وقت ان کے سامنے دو تتم کے خطرے تھے ایک مسلما نوں کی شئست کا خیال ، وہر ہے رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کا مسئلہ ، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کی کے جس ہاتھ ہے بچاؤ کرتے تھے وہ شل ہو گیا مگرانہوں نے اُف نہ کی۔

نوز وہ نیبر میں حسنرت ابوطلحہ '' کا اونٹ آنخضرت ﷺ کے اونٹ کے ہالکل برابرتھا ،اس نوزوہ میں بھی وہ اس حیثیت سے نمایاں ہیں کہ جب آنخضرت ﷺ کی کہ ھے کے گوشت کھا ۔ کی ممانعت کرنا جا ہی تو منادی کرنے کے لئے ان ہی کوخصوص فرمایا ''۔

غزوہ خنین میں حسرت ابوطلحہ '' نے شجاعت کے خوب جو ہردکھائے۔ ۲۱،۲۰ کا فروں کو آئی کیا ،آنخضرت چھٹنے نے فرمایا تھ جو نفس جس آ دمی کو مارے اس کے سارے اسباب کا مالک '' جھا جائے گا۔ چنانچے حضرت ابوطلحہ '' نے بیس آکیس آ دمیوں کا سامان حصہ میں حاصل کیا تھا۔ آنخضرت پھٹٹے کے نزوات میں میراخیر غزوہ تھااور کہ جے میں واقع ہوا تھا۔

ا به مند حفترت انس بین ما لک بناری به س ۶۷ - ۳ مند به پلدسی س ۴ و بناری کتاب المغازی س مند ایمه به جلدسی س ۱۲۱

عام حالات : .

رسول الله ﷺ کے وصال کے بعد بہت سے سحابہ '' نے مدیند کی سکونٹ ترک کردی تھی اور شام چلے گئے تھے۔ حضرت ابوطلحہ '' بھی ان بی عمز دوں میں داخل تھے لیکن جب زیادہ پر بیٹانی بڑھتی تو آستان پر نبوت ﷺ کا زخ کرتے اور مہینوں کا سفر مطے کر کے رسول اللہ ﷺ کے مزار پر عاضر ہوتے اور تسلی کا سرمایہ حاصل کرتے۔

حضرت ابو بکر "کاعمبد خلافت، حضرت ابوطلحہ " نے شام میں گذارا۔ حضرت فاروق " کے زمانۂ خلافت کا بیشتر حصہ بھی وہیں بسر ہوا ،البت حضرت فاروق " کی وفات کے قریب وہ مدینہ میں تشریف فرما ہے۔ حضرت فاروق اعظم" کوان کی ذات پر جواعتا واوران کی مشالت کا جو خیال تھاوہ اس سے فلا ہر ہے کہ جب انہوں نے ۲ آ دمیوں کو خلافت کے لئے نامز دفر مایا تو حضرت ابوطلحہ" کو بلا کر کہا آپ لوگول کے سبب سے خدا نے اسلام کوعزت دی آپ انصار کے ۲۰ آدمی کیکر ان او گوں پر متعمین آپ لوگول کے سبب سے خدا نے اسلام کوعزت دی آپ انصار کے ۲۰ آدمی کیکر ان او گوں پر متعمین رہنے ،اگر چارآ دمی آبی طرف ہوں اور دو کا لفت کریں تو دو کی گردن مار د ہجئے ۔اورا گریلہ برابر ہوتو اس فریق کوئل سیجے جس میں عبدالرحمٰن بن عوف" نہوں ،اورا گریمن دن گذر جا کمیں اور کوئی فیصلہ نہ ہوتو سبب کے سرائز ادھے ہے۔

غُرض مسور بن مخر مد کے گھر میں ان چھ آ دمیوں کی جلس شوری قائم ہوئی ادر حضرت ابوطلی ہ دروازہ پر حفاظت کے لئے گھڑے ہوئے ، بنو ہاشم شروع سے اس مشورہ کے خلاف تھے، وہ حضرت علی کرم اللہ و جہد کوچاہتے تھے، اس لئے حضرت عباس ٹے خصرت علی کرم اللہ و جہدے آ ہت سے کہا کہ آپ ابنا معاملہ ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ دیجئے ابنا خود فیصلہ سیجئے حضرت ملی ٹے اس کا سیجھ جواب دیا۔ «صنرت ابوطلحه "پار کھزے ہے یہ باتیں کن رہے تھے۔ «صنرت ملی " کی ان پر نظر پڑی تو کی کھے خیال ہیدا ہوا۔ «منرت ابوطلحه " نے کہا " لم موع اہالحسن! " "اے ابوائسن خوف نہ کیجئے"۔

ای طرح آیک دن جلسہ کے دفت عمروین العاص "اور مغیرہ بن شعبہ" بھی پہنچاور درواز دیر بیٹھ گئے ، حضرت ابوطلحہ " نے پچھ نہ کہا ، حضرت سعد بن الی وقاص " جھلا آ دمی ہتھے ، ان ہے رہانہ گیا کنگری مارکر بولے بیلوگ اس لئے آئے بین کہ مدینہ مشہور کریں گے کہ ہم بھی اصحاب شور کی بیس ہتھے ۔ کنگری مار نے پر عمرو " اور مغیرہ " بھی بر ہم ہوئے اور بات بڑ ہے گئی ۔ حضرت ابوطلحہ " نے کہا " مجھے خوف ہے کہ آپ لوگ ان جھڑوں میں آلچھ کراصل مسئلہ کو جھوڑ بینھیں! اس ذات کی شم جس نے عمر " کو دفات دی۔ میں تین دن ہے زیادہ بھی مہلت نہ دوں گا ، پھرگھر میں بیڑھ کرتما شاد کیکھوں گا

اس کے بعد حضرت ابوطلحہ "کے خاتمی حالات میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں ، نکاح اور اولاد۔ ان کا نکاح حضرت اُم سلیم" ہے ہوا تھا۔ اس کا واقعہ بہہ ہے کہ مالک بن نضر (حضرت اُس کے والد) بجرت بنوی ﷺ میں اُن کے اسلام قبول کرنے پر ناراض ہوکر شام بیا گئے تھے دہاں انہوں نے بہا کہ میں گئے تھے دہاں انہوں نے کہا کہ میں سینے میں اُرتم اسلام تجارا بیام رہنیں کرتی لیکن تم کا فر ہواور میں مسلمان ۔ میرا نکاح تمہارے ساتھ جائز نہیں اگرتم اسلام جرقول کرلوتو مجھے نکاح میں مغذر نہ ہوگا اور وہی میرام ہر ہوگا۔ حضرت ابوطلحہ "مسلمان ہوگئے اور اسلام عبر قبار بایا۔ ثابت کہتے ہیں مغذر نہ ہوگا اور وہی میرام ہر ہوگا۔ حضرت ابوطلحہ "مسلمان ہو گئے اور اسلام عبر قبار بایا۔ ثابت کہتے ہیں کہ میں فارس نے کسی عورت کا مہرام سلیم" ہے افضل نہیں سنا۔

حضرت الم سليم ہے جمعرت ابوطلحة "كى كئى ادلادي ہوئيں ليكن سوائے عبداللہ كے وئى ازندہ ندرہا۔ حضرت ابوطلحة "كے ايك بينے كانام ابوعمير تھا۔ اس نے بجين بيس ايك لال پايا تھا القاق ہے لال مركيا اس كونہايت فم ہوا۔ رسول اللہ ﷺ ان كے گھر تشريف لائے تو اس كونمگين پاكرلوگوں ہے بوچھا آج بيست كيوں ہے ؟ لوگوں نے واقعہ بيان كيا ، آتخضرت ﷺ ن اس كو ہنسانے كے لئے فرمايا "يا ابا عمير حافعل النغير "بعن "وے مرلال كہاں گيا؟"

ایک اورلز کا تھا جو گینے دنوں بھار و کرمر گیا ،اس کی وفات کا واقعہ نہا ہے پراٹر ہے ،ایک دن اس کی بھاری کے زمانہ میں مسزت ابوطلحہ "مسجد نبوی ﷺ آگئے اور ادھر وہ فوت ہو گیا۔ام سلیم نے اس کو وفن کر دیا اور گھر والوں ہے تا کید کی کہ ابوطلحہ "ہے اس واقعہ کا ذکر نہ کرنا۔ ابوطلحہ "مسجد ہے آئے تو بچھ صحابہ "ساتھ تھے بوچھالڑ کا کیسا ہے ؟ ام سلیم نے کہا پہلے سے اچھا ہے! ابوطلح شحابہ "ہے باتیں کرتے رہے کہ کھانا آیا سب نے کھایا ، جب سحابہ چلے گئے تو ابوطلحہ '' اندرآئے اور رات کومیاں ہوی نے ایک بستر پرآ رام کیاا خیر رات میں امّ سلیم نے لڑ کے کی وفات کا ذکر کیاا در کہا کہ ضدا کی امانت تھی اس نے لے لی اس میں کسی کا کیاا جارہ ہے۔ ابوطلحہ '' نے اما علّٰہ پڑھی اور سر 'ایا۔

( پیرواقعه بغاری اور ملم مین و شروه بمثلقب طور پریمالور ب

اس الرائرے کے بعد عبداللہ پیدا : وے اور آنخضرت اللہ نے ان کو گھٹی دی۔ بیدا ہے زیانہ اس کے بعد عبداللہ پیدا : وے اور آنخضرت ابوطلحہ " کی نسل پیلی ، ان نے دو ہیئے ہتھے۔ اس بی ہے حضرت ابوطلحہ " کی نسل پیلی ، ان نے دو ہیئے ہتھے۔ اس بی اس اور سام حمد یہ میں مرجع انام اور سام حمد یہ کے امام تھے۔

حُ**لیہ** ۔ حضرت ابوطلحہ " کا حلیہ بیتھا ،رنگ گندم گوں ،قدمتوسط ،مراور دازعی مفید ( خضاب نہیں کرتے تھے )،چبرونورانی۔

وفات : عمر شریف مسال کی ہوئی تو پیغام اجل آیا۔ حضرت ابوطلحہ کی وفات کا قصہ بھی جیب ایک دن مورہ برأت تلاوت فرمار ہے تھے۔ جب اس آیت "انسفسر و احسفافا و ثقالا" پہینچ واولہ جہاد تازہ ہوا۔ گھر والول ہے کہا کہ خدائے ہوڑھے اور جوان سب پر جہاد فرش کیا ہے، میں جہاد میں جانا چاہتا ہول۔ سفر کا انتظام کردو (دومر تبدکہا)۔ بردھا ہے کے ملاوہ روز ہے رکھتے نہایت تحیف اور اغر ہو گئے تھے۔۔۔۔گھر والول نے کہا، خدا آپ پردہم فرمائے۔ عبد نبوی بھائے میں تمام خروات میں شریک ہو تھے ، ابو بکر و ممر کے زمانہ تعلاقت میں برابر جہاد کیا ، اب بھی جہاد کی حرص باقی ہے۔ آپ گھر بیٹھے ، ہم لوگ آپ کی طرف ہے فروہ میں باقی ہے۔ آپ گھر بیٹھے ، ہم لوگ آپ کی طرف ہے فروہ میں باقی ہے۔

حضرت ابوطنی سیمطا کب زک سکتے تھے۔شہادت کا شوق ان واپی طرف سیمینی رہا تھا۔

بولے، جو میں کہتا ہوں ،اس کی میل کروں گھ والوں نے چارونا چارسامان سفر درست کیااور پیستر برس کا

بوڑھا مجاہد خدا کا نام لے کرچل پڑا۔ غزوہ کری تھا اور اسلامی بیڑ ہروانہ: و نے والا تھا۔ حضرت ابوطلی ''
جہاز پرسوار ہوئ اور غزوہ کے منتظر تھے کہ ساعت مقررہ آپنی اور ان کی زون عالم قدر کو پرواز کرگی۔

بھری سفر تھا۔ زمین کہیں اظر ند آتی تھی۔ اوا کے جبو کے جہاز کو غیر معلوم سمت میں لئے

جارہ ہے تھے۔ اس مجاہد فی سبیل اللہ کی اور بت کی صالت میں جہاز کے تختہ یہ ہے کوروگفن پڑی رہی ،

آخر ساتھ یں روز جہاز نسکتی پر بہنچا۔ اس دخت اوگوں نے لاش کو ایک جزیرہ میں اُتر کر فن کیا ، لاش بعید سیجے و سالم تھی۔

سنہ وفات میں اختیاف ہے۔ بعض کے زو یک استھے اور بعض کے قول کے مطابق سال وفات ہے۔ بنیکن اس میں زیاد وسیخی روایت مشرت آئس "کی ہے۔ اس کے زوت سال جے میں حضرت آئس "کی ہے۔ اس کے زوت سال جیس حضرت ابوطلحہ " نے انتقال فرمایا۔

### فضل وكمال:

فضل و کمال میں حضرت ابوطلیہ '' کوخاص زیبہ حاصل ہے۔علامہ حافظ ابن ججرعسقلانی '' نے جو بڑے بایہ کے محدث تنے ،اصابہ میں حضرت ابوطلحہ '' کے فضل و کمال کی طرف اس طرح اشارہ کیا ہے کہ فضلائے صحابہ میں تنے۔

ردایت میں نہایت احتیاط کرتے تھے۔ان کی احادیث مردید میں مسائل یاغز دات کا ذکر ہے۔ فضائل اعمال کا بیان نہیں۔ باوجود کی۔ دہدت دراز تک رسول اللہ ﷺ کے شرف صحبت ہے متاز رہواں اللہ ﷺ کے شرف صحبت ہے متاز رہواں اللہ ﷺ کے شرف تعداد (۹۲) ہے رہے اور رسول اللہ ﷺ کی برجی آیک عرصہ تک زندور ہے۔ لیکن روایتوں کی مجموعی تعداد (۹۲) ہے زیادہ نہ ہوسکی۔اس کا اسٹی باعث بیان حدیث میں احتیاط تھی۔

حسب فریل روایات ان کے ملمی پاییکونمایاں کرتی ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے :

" لاتدخل الملنكة بينا فيه صورة "

" لعلى بنس كمريين أنسورية ووبال قرشة تنبيل آت " " ي

حضرت الوطلم " كى بنارى ميں مقيدت مندوں كا ايك گروہ عيادت كو آيا تو و يكھا كه دروازے پرايك پردہ پر اے برائي ميں تقوير بني ہوئى ہے۔ آپس ميں گفتگوشروع ہوئى۔ زيد بن خالد بوك ہے۔ کہل تو تصوير كى مما آھت پر سديث بيان كى تھى۔ عبيداللہ خوااتی ہے كہا كہ ہاں يہ تھى تو كہا تھا كہ سير جوتصوير ہوووواس ميں وانل نہيں ليہ سير جوتصوير ہوووواس ميں وانل نہيں ليہ

ایک دن حضرت ابوطلحه "کمیانانوش فرمار ہے تھے۔ دسترخوان پر حضرت الی بن کعب اور حضرت اُس بن مالک "بھی شخصہ کمیانا کہا لر حضرت اُس نے وضو کے لئے پانی مانگا۔ دونوں بزرگوں نے کہا شایع "گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کا خیال پیرا ہوا ہے '' حضرت اُس نے کہا تی ہاں۔ اس پر فرمایا کرتم طیبات کھا کر وضو کی نشرورت جنجتے ہو ، صالا نا یہ خو درسول القد بین وضو کی جا جست نیس ججھتے تھے گے۔ ' ایک دن حضرت ایوطلحہ ؓ نے نفل کاروز ہ رکھا تھا۔ا تفاق ہے ای دن برف پڑی۔وہ اُنھے اور او لے پخن کرکھانے گئے۔لوگوں نے کہاروز ہے ہیں آپ او لے کھار ہے ہیں۔انہوں نے جواب دیا کہ یہ برکت ہے ،جس کا حاصل کرنا ضروری ہے <sup>ا</sup>۔

حضرت ابوطلحہ میٹ کوشعر وتخن کا بھی ذوق تھا۔ میدانِ جنگ میں تم نے ان کور جزیر ہے سُنا ہوگا ، پیشعرانہی کا ہے۔

انا ابوطلحه واسمى زيد وكل يوم في سلاحي صيد

اخلاق : حفرت ابوطلحه "كاسب برااخلاقی جو جرئب رسول برایی حالت میں تمام مسلمان برخگ کی شدت ہے مجبور ہوكر میدان میں منتشر ہو گئے تھے اور رسول القدی کے پاس معدد دے چند صحابہ رہ گئے تھے ۔ حضرت ابوطلحہ "كا اپنے كورسول اللہ اللہ اللہ کے براها، اور آپ كے سامنے كھڑ ہے ہوكر كفار كے وارسها، حال نبوت پرجو تير آئے ان كواپ مينے پروكنا اور آخراى حالت میں ابنا ہاتھ بركار كردينا، حب رسول کے كادہ لازوال نشان ہے جوابدتك نہيں مث مكنا۔

ای محبت کااثر تھا کہ حضرت ابوطلہ " کو آنخضرت کے سے خاص خصوصیت تھی وہ عموماتمام معرکوں میں رسول کے گئے کے اوزت کے برابر چاتیا تھا ،غزوہ معرکوں میں رسول کے گئے کے اوزت کے برابر چاتیا تھا ،غزوہ خیبرے واپسی کے وقت ،حضرت صفیہ " آنخضرت کے اوزت پر سوارتھیں ،مدینہ کے قریب بہتے کر ناتہ تھوکر لے کرگری اور رسول کے گاورصفیہ" زمین پر آر ہے۔حضرت ابوطلی شواری سے فوراً کود پڑے اور سول بھی کے پاس بہنچ کر پوچھا یا رسول اللہ جعلنی اللہ فلداک چوٹ تونہیں آئی ؟حضور نے فرمایا نہیں عورت کی خبر لو ،حضرت ابوطلی شمنہ پر رومال ڈال کر حضرت صفیہ " کے پاس بہنچ اور الن کو کجا وا درست کر کے بیٹھا ایران کو کجا وا درست کر کے بیٹھا ایک۔

ای طرح ایک مرتبہ مدینہ میں دشمنوں کا پچھ خوف معلوم ہوا، رسول اللہ ہے ﴿ حضرت ابوطلی ﷺ ۔ ﴿ حضرت ابوطلی ﷺ کا گھوڑا جس کا نام مند وب تھا مستعار نوید اور سوار ہو کر جس طرف اندیشہ تھا، روانہ ہو ۔ ﴿ حضرت ابوطلی ؓ چچھے چھھے جلے 'لیکن ابھی پہنچنے نہ پائے تھے کہ آئخضرت ﷺ تشریف لائے راستہ میں ملاقات ہوئی فرمایا وہاں پہنچہ میں اور تمہارا گھوڑ ابہت تیز رفتار ہے۔

حضرت ابوطلحہ کوآنخضرت چیز ہے جومبت تھی اس کااثر جھوٹی جیوٹی چیز میں بھی خلاہر ہوتا تھا۔ جبان کے گھر میں کوئی چیز آتی تو خودرسول اللہ کی کے حضور میں بھیج دیتے تھے ایک مرتبہ

ل ایشا علد ۳ من ۱۸ (سندانس) ع منداحمد بن عنبل عبد ۳ مندانس)

حضرت انس ؓ ایک خرگوش بکز کرا ائے۔حضرت ابوطلحہ ؒ نے اس کو ذرج کیااور ایک ران آنخضرت ﷺ کی خدمت میں بھیج دی۔ آپ نے یہ حقیر لیکن پرخلوص نذر قبول کر لی ا ۔ اسی طرح اُم سلیم نے ایک طباق میں خرے بھیجے بصفور ﷺ نے قبول فر ما کراز داج مطہرات اور سحابہ میں تقسیم کئے لی۔

رسول القدی بھی اس محبت کی نہا ہے قدر کرتے تھے، چنانچہ جب آپ جج کے لئے مکہ تشریف لے گئے اور منی بین حلق کرایا تو سرمہارک کے داہنے طرف کے بال تو اور او گول میں تقسیم ہو گئے اور با کیں طرف کے کل موے مہارک حضرت ابوطلحۃ کومرحمت فرمائے ، حضرت ابوطلحۃ اس قدرخوش ہوئے کہ گویادونوں جہال کاخزانہ ہاتھ آگیا۔

ای طرح جب عبداللہ بن افی طلحہ پیدا ہوئے ہو حضرت ابوطلحہ نے ان کوآتخضرت بھی کی خدمت میں بھیجا، آپ نے بھی تھی ہوارے چہا کراس سے لڑکے کو گھٹی دی۔ لڑک نے مزے اس اسے لڑکے کو گھٹی دی۔ لڑک نے مزے ہے اس آب جیوان کی گھٹی کی ادر بھی ہارے کو مسوڑ ھے ہے دائے لگا۔ حضور نے فر مایا، دیکھوانصار کو چھو ہاروں سے فطری محبت ہے، اس لڑکے کا نام آنخضرت کھٹے نے عبداللہ دکھا، رسول اللہ کھٹے کے لعاب مبارک کا بیاثر تھا کہ حضرت عبداللہ کے تام نوجوانان انصار برفوقیت رکھتے تھے ہے۔

جوش ایمان کا بیرعالم تھا کہ شراب حرام ہونے سے ل ایک روز قضیح جو ٹیمو ہارے کی بنتی ہے لی رہے تھے کہ ای حالت میں ایک شخص نے آ کرخبر دی کہ شراب حرام ہوگئی۔ بیرین کر حصرت انس سے کہا کہتم اس گھڑے کوتوڑ دو۔انہوں نے توڑ ویا ہی۔

جب *يا آيت* نازل ہو كى :

"لن تنالو االبوحتی تنفقو امماتحبو ن"۔ (آل مران ۱۸) "جب تک اس میں ئے ٹری نہ کروجوتم کومحبوب ہے نیکی نہیں یا سکتے"۔

تو امرائے انصار نے کیسول کی مہرین توڑ دیں اور جس کے پاس جوفیمتی چیزیں تھیں آنخضرت ﷺ کے حضورت کی آئے گئے کے حضور میں مصور میں کی ہور میں مصور میں ایک میں ایک میں ایک کی مصور میں ایک کی مصور میں ایک کی کی مصور کی ہوتا ہے گئے گئے کے خدمت میں آئے اور بیر حاکو خدا کی راہ میں وقف کیا ۔

بیرحان کی نہایت قیمتی جا کدادتھی۔اس میں ایک کنواں تھا،اس کا یائی نہایت شیریں اور خوشبودارتھا،اور آنخصرت ﷺ بہت وق ہے اس کو چیتے تتھے۔ بیاراضی حضرت ابوطلحۃ کے (محلّہ) میں اور مسجد نبوی کے سامنے واقع تھی۔ (بعد میں اس مقام پرقصر بی عدیلہ بنایاتھا)۔

ا مندائد ماجند۳ یس ایما (مندان اس) به هر اینهٔ می ۱۳۵۵ می اینهٔ رس ۱۳۵۵ مندانس) عمر مندائمه ماجند سرس ۱۳۱۷ بی ری انسن )

حضرت ابوطلحۃ کے اس وقف ہے آنخصرتﷺ نہایت محظوظ ہوئے اور فرمایا! بسخ بسخ ذالک مسال دابسح! ذالک مسال دابسح "اور تھم دیا کرا ہے اعز ہیں اس کے تقسیم کر دو۔ چنا نچے حضرت ابوطلحۃ نے اپنے بی اعمام اورا قارب میں جن میں حسان بن ٹابت اورالی بن کعب تھے بقسیم کر دیائے۔

ایک مرتبدایک خفس آیا، اس کے قیام کا کوئی سامان نہ تھا۔ آنخضرت اللہ نے مرایا اس کوجو

این بال مہمان رکھے، اس پرخدار م کرے گا۔ حضرت ابوطلحہ نے انٹھ کر کہا میں لئے جا تا مول۔ گھر میں

کھانے کو نہ تھا۔ صرف بچوں کے لئے کھانا لکا تھا۔ حضرت ابوطلحہ نے بیوی سے کہا کہ بچوں کوسلا دواور
مہمان کے پاس بیٹھ کر چراغ گل کردو، اس طور پروہ کھانا کھالے گا، اور ہم بھی فرضی طور پرمنہ چلات رہیں گے۔ غرض اس طرح اس کو کھلا کرتمام گھر فاقہ سے پڑر ہا۔ صبح کے وقت آنخضرت بھی کے پاس آب نے قان کی شان میں یہ آب یہ ہوئی جواس موقع پرتاز ل : وہی ہی ۔ "ویسو شرو ن مون میں انداز ک ان کی شان میں یہ آب یہ ہوئی جواس موقع پرتاز ل : وہی ہی ۔ "ویسو شرو ن میں علی انفسیہ مولو کان بھم خصاصہ "اور حضرت ابوطلحہ " سے کہارات تمہارے کام سے خدا کو بہت تجب ہوا گو

حضرت ابوطلحہ "کاایک خاص وصف خلوص تھا۔ وہ شہرت پیندی ،ریا اورنمود ونمائش ہے دورر ہے تھے، بیرطاکو وقف کرتے وقت رسول اللہ ہے تیم کھا کر کہا کہ یہ بات اگر حجے ہئتی تو کبھی میں ظاہر نہ کرتا عملے۔ انہوں نے رسول اللہ کے بعد میں سال کی زندگی بائی بیاتم ممردوزوں میں بسر کی ،عیداور بقرعید کے سوا ۳۱۵ دنوں میں کوئی دن ایسا نہ تھا ( بجزیکاری کے ایام کے ) جس میں وہ صائم نہ دہے ہوں۔

### حضرت ابودر داءً

نام ونسب اورابتدائی حالات

عویمر نام ہے۔ ابو درداء کنیت ۔ قبیلہ خزرج کے خاندان عدی بن کعب ہے ہیں۔ نسب نامہ رہے :

عویمر بن زید بن قیس بن اُمید بن ما لک بن عامر بن عدی کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر\_والده کا نام محبة تھا، جوثغلبہ بن کعب کےسلسلے ہے وابسة تھیں۔

بعثت نبوی کے زمانہ میں تجارت کسب معاش کا ذریعہ تھا، کیکن جب بے شغل عبادت میں خلل انداز ہوا تو اس کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہااور رزاق کون ومکان کے سفرہ عام پر آبیٹھے۔ بعد میں تجارت سے ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ فرماتے نقے، مجھے اب ایسی دوکان بھی پیند نہیں جس میں بہا دینار بومیہ نفع ہو، جس کوروزانہ صدقہ کرتا رہوں ،اور نماز بھی نہ قضا ہوتی ہو۔ لوگوں نے کہا اس کا سبب؟ فرمایا قیامت کے حساب کا خوف ہے۔

اسلام : یہ بجیب بات ہے کہ حضرت ابودر دا ، بایں ہمہ کمال عقل دوسرے اکابرانصار کے ایک سال بعد اھ میں مشرف باسلام ہوئے ،اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اسلام تقلیدی نہ تھا ،اجتہا دی تھا ، ممکن ہے کہ یہ ایک سال مزید غور وفکراور کاوٹن وتحقیق میں صرف ہوا ہو۔

لیکن قبول اسلام میں بیا لیک سالہ تا خیرتمام عمران کے لئے تکلیف دہ رہی ، فرمایا کرتے تھے۔'' ایک گھڑی کی خواہش نفس ، دیر پاغم ہیدا کرتی ہے''۔

غزوات اورعام حالات :

غزدہ بدر میں وہ مسلمان نہ ہتے۔اس لئے اس میں شریک نہ تھے،غزوہ احدحالت ایمان میں چیش آیا اس میں نہایت سرگری ہے حصہ لیا، گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آئے ،آنخضرت ﷺ نے ان کی شجاعت و بسالت کود کیچ کرنعم الفاد س عویم ریعنی عویمرکس قدرا چھے سوار ہیں۔

احد کے علاوہ دیگرغز وات اور مشاہد میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ شرکت کی ۔حضرت سلمان فاری " نے اسلام قبول کیا تو آنخضرتﷺ نے ان کوابودرداء " کااسلامی بھائی تبحویز فر مایا۔ آتخضرت ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابودردا ، " نے مدینہ کی سکونت ترک کردی کہ یہاں ہروفت آپ ہوئی کی اشاعت وارٹان نبوت کا بہاں ہروفت آپ ﷺ کی یا د تازہ رہتی تھی ۔ نیز ملک بملک علم اسلام کی اشاعت وارٹان نبوت کا فرض تھا۔ آتخضرت ﷺ سے انہوں نے رہمی سُناتھا کے فقندگی آندھی میں ایمان کا جرائے شام میں محفوظ رہے گا۔اس بنا برشام کے درالحکومت دمشق کی سکونت اختیار کی ۔

ومثق میں ان کا وقت زیاد ہ تر درس و تد رئیں ،شریعت کی تنقین اور عبادت وریاضت میں گذر تا تھا۔ شام کے متوطن سوایہ کرام میں اکثر ایسے ہتھے جن کی زامدانہ اور ساوہ زندگی پرشام کی خصوصیت و تکلفات کارنگ وروقن چڑھ گیا تھا۔ لیکن «منرت ابو دردا و" برابرا پی اسلی ہے تکلفی و سادگی پرقائم رہے۔ منرت ممرفاروق " نے شام کا سفر کیا اور یزید بن این مفیان ،عمرو بن عاش اور ابوموی " کے مکانوں پر جا کرما قات کی رئو سب کے شام کا سفر کیا در کیجے۔

حضرت ابودردا ، " کے گھر بنچ تو خدم وچشم نقیب و چاؤش ، تزک واحقشام ، زینت و آرائش ایک طرف مرکان میں جرائے تلک ندھا کے شور دین وملت کا تاجدارتا ریک مرکان میں ایک کمبل اور سے پڑا تھا ۔ حضرت مم فاروق " نے بیا حالت دیکھی تو آئمسوں میں بیانی آ ایو ۔ بی بھاؤی قدر مرت پڑا تھا ۔ حضرت مم فاروق " نے بیاجا؟ حضرت ابودردا ، آئے فرمایا : رسول ابقد بیج کے کارشاد ہے کہ دیا و " میں ہم کوا تناسامان رکھنا جا ہے ، جتنا آیک مسافر کے درکار ہے" ۔ ( آئن ضرت جائی کے بعد ہم لوگ ایا سے کیا ہوگئے کہ دی گئے۔ بعد ہم لوگ ایو سے کیا ہوگئے کہ دی گئے۔ اس پڑا تھا ایک وقت رہ تے کہ دی گئے۔ اس پڑا تھا ہے کہ دی گئے۔ بعد ہم لوگ ایو سے کیا ہوگئے کہ دی گئے۔ اس پڑا تھا ہے کہ دی گئے۔ بعد ہم لوگ ایو

حضرت ممر فاروق مسئے عہد ضلافت میں تمام اکا برصحابہ کے نفقہ وخا گف مقرر کر دیے تھے۔ مجاہدین بدر کی سب سے بڑی تنخواوتھی۔حضرت ابو دردا وسمج ہم تین بدر میں دانل نہ تھے ۔ کیکن حضرت ممر فاروق میں ان کا وظیفہ بدر یول کے برابرمقرر کیا۔

<sup>&</sup>lt;u> ب</u> کنزانعمال بلد بسر ۹ سر بحواله بقنری

حضرت عثان غنی '' سے عبد خلافت میں حضرت امیر معاویی آنے حضرت وٹان غنی '' کی منظوری ان کو مشق کا قاضی مقر رکیا ۔ بہجی بہجی جب حصرت امیر معاویی '' کو باہر جانے کی ضرورت پڑتی منظوری ان کو وشق کا قاضی مقر رکیا ۔ بہجی بہجی جب حصرت امیر معاویی '' کو باہر جانے کی ضرورت پڑتی و و دان کو اپنا قائم مقام بناجا ہے ۔ دمشق میں قضا کا یہ بہلا عہدہ تھا ۔ بعض او وس کا خیال ہے کہ بیدا تعد عہد فاروتی کا ہے ۔ لیکن سیجے نہیں ۔ جانی ظاہن عبدالبر نے پہلی روایت کوتر آجے وی ہے ۔

#### ابل وعيال:

حضرت ابو در داوس کے حبالہ نکاح عیں دو بیویاں آئیں اور دونوں فضل و کمال میں متاز تھیں ۔ پہلی کا نام اُم دروا ، کبری خیرۃ بنت ابی حدر دائیلمی ہے،ادر دوسری کانام در دا جسنری تجیمہ بنت حی وصابیتھا۔

اُم در دا کیری مشہور سی اید اور بزی فقیہ عقل منداور عبادت گذار بی بی تھیں۔ان سے حدیث کی کتابوں میں بہت می روایتیں مروی ہیں۔

اُم درداء "صغری سحابیہ تتھیں۔شو ہر کے بعد بہت دنوں تک زندہ رہیں۔امیر معاویہ نے اُکاح ٹانی کا پیام دیا تھا۔لیکن قبول نہ کیا۔اولاد کے نام جسب ذیل ہیں :

البلال المايزيد المدوداء الهمانسيية

حضرت بلال ایونگروشقی میزید اور خلفائے مابعد کے عبد میں ڈشق کے قاضی تھے۔ عبد الملک نے اینے زمانہ میں معزول کیا۔ <u>97ھ</u> میں وقات پائی۔

حضرت در دا ،صفوان بن عبد الله بن صفوان بن امیه بن حلف قرشی ہے منسوب تھیں۔ جو معزز تابعی اور مکہ کے ایک جلیل القدر خاندان کی یا دگار تھے۔

حُلیه : حلیہ بیقا جسم خوبصورت، ناک اُٹھی ہوئی ،آئکھیں شریق ،ڈاڑھی ادرسر میں خضاب لگاتے تھے۔ جس کارنگ سنہراہوتا تھا۔لباس عربی تھا ،قلنسو ہاکیک تسم کی ٹو پی پہنتے تھے، تمامہ باند ھتے تو اس کا شملہ چھے لڑکاتے تھے۔

و فات : اوپرگزر چکاہے کے حضرت ابو درداء شمسافراندزندگی بسر کرتے تھے۔ ججرت کا بیسیوال <u>۳۳ ج</u>سال تھا کہ بیمسافر کاروانِ سرائے عالم سے وطن مالوف کوسدھارا۔

وفات کاواقعہ بجیب حسر تناک تھا۔حضرت ابودردا، " گریدوزاری میں مصروف تھے۔اُم دردا، " (بیوی کا نام ہے ) نے کہا آپ سمانی ہوکرروتے ہیں؟ حضرت ابودردا، " نے فرمایا، کیوں نہ رووں ، خدامعلوم گناہوں سے ئیونکر جھٹکارا ہو۔ای حالت میں بلال کوئلا یااورفر مایاد نیکھو! ایک دن تم کوبھی ہے دانعہ بیش آتا ہے،اس دن کے لئے بچھ کررکھنا۔موت کا وقت قریب آیا، جزع وفزع کی کوئی انتہا نہی۔ ایمان کے متعلق کہا گیا ہے کہ خوف ورجاء کے درمیان ہوتا ہے۔

حضرت ابودرداء "پرخوف الہی کا نہایت غلبہ تھا۔ یوی کے جو پاس بیٹی تسکین وے رہی تخصی کہا ہم موت کوئیوب کے جو پاس بیٹی تسکین وے رہی تخصیں کہا ہم موت کوئیوب کے ہو، پھراس وقت پریشانی کیوں ہے؟ فر مایا یہ بچ ہے، لیکن جس وقت موت کا یقین ہوا ہخت پریشانی ہوں ہے؟ فر مایا یہ بیر ااخیر وقت ہے کلمہ پڑھاؤ۔ چنا نبچہ لوگ کلمہ کی تلقین کرتے رہے اور حضرت ابو در داو" اس کو دہراتے رہے، یہاں تک کے رُون مطہر نے آخری سانس لی۔

وفات ہے کچھدن بیشتر حضرت پوسف من عبداللہ بن سلام ان کے پاس علم حاصل کرنے کے گئے۔ کے تھے۔ کیا تھے۔ کیے تھے۔ کیا م کے لئے آئے تھے۔ کیکن اس وفت حضرت ابودرداء "بستر مرگ پر تھے۔ بوجھا کیسے آئے؟ عرض کیا ، میر ہوالداورآپ میں جوارتباط تھا اس کی وجہ ہے زیارت کوحاضر ہوا۔ فرمایا جھوٹ بھی کیا بُری شے ہے ، لیکن جو خص استغفار کرلے تو معاف ہوجا تا ہے ہے۔

حضرت بوسف ان کی وفات تک مقیم رہے۔ انقال سے پہلے بوسف کو کو کا کر کہا کہ لوگوں کو میری موت کی نبر کردو۔ اس خبر کامشتہر ہونا تھا کہ آ دمیوں کا طوفان اُمنڈ آیا۔گھرے باہر تک آدمیوں کا طوفان اُمنڈ آیا۔گھرے باہر تک آدمی ہی آدمی ہی آدمی ہی آدمی ہونا تھا کہ جھے اندراطلاع ہوئی تو فر مایا ،مجھ کو بیاں سے باہر لے چلو۔ باہر آکراُ ٹھ کے جینے اور تمام مجمع کو خاطب کر کے ایک صدیث بیان کی ہے۔ اللہ اکبرا اشاعت صدیث کا جوش اس وقت بھی قائم تھا۔

قضل وكمال :

معنرت ابودرداء کا جارعا کا جائز ارعا ہے اصناب میں ہے۔ صنایہ کرام ان کونگا وظلمت سے دیجت ہے۔
حضرت عبداللہ بین عمر کی کہا کرتے تھے کہ دونوں بائمل عالموں کا پجھ ذکر کر در معاذ اور
ابودرداء)۔ یزید بین معاویہ کا قول تھا کہ ابودرداء کا علم د تفقہ بہت سے امراض (جہل) کوشفا بخشا ہے۔ معاذ بین جبل نے وفات کے وفت دصیت کی تھی کہ ابودرداء کے سے معم سیکھنا۔ کیونکہ ان کے پاس علم ہے۔ حضرت ابوذر غفاری نے ابودرداء کے طاب کرکے کہا تھا کہ "ماحہ ملت ورقاء و لا اطلت حضراء اعلم منک یا اجااللہ دیاء " یعنی زمین کے اوپراور آسان کے بینچتم سے کوئی براعالم نہیں۔

مسروق جو بڑے جلیل القدر تابعی اور اپنے زمانہ کے امام تھے، کہتے ہیں کہ میں نے تمام صحابہ کاعلم چھ مخصوں میں مجتمع پایا۔ جس میں ایک ابو در دا ،" ہیں۔ یہی سبب ہے کہ گوججاز میں بڑے بڑے صحابہ مسندا مامت پرتمکن تھے۔ تاہم و ہاں بھی طالبین جوق در جوق ان کے آستا نہ کو زخ کرتے تھے۔

درس کے وقت تشنگان علم کا بڑا ہجوم رہتا تھا۔ مکان سے نکلتے تو طلبہ کا مجمع رکاب میں ساتھ ہوتا۔ایک روزمسجد جار ہے بتھے، چھچے لوگوں کا اتناا ژ دھام تھا کہ موکب شاہی کا دھوکہ ہوتا تھا۔اس مجمع کا ہرفر دکسی نہ کسی مسئلہ کا سائل ہوکرآیا تھا۔

' حضرت ابودرداء '' کی تعلیم کاپیطر زنھا کہ فِخر کی نماز پڑھ کر جامع مسجد میں درس کے لئے بیٹھ جاتے تھے۔شاگر دان کے گرد ہوتے اور مسائل بوچھتے۔وہ جواب عنایت فرماتے تھے۔

درس قرآن

حضرت ابودرواء "اگر چے فقہ وحدیث میں بھی ممتاز ہے ، بین ان کااصل سر مایہ آن مجید کا ورس بعلیم تھا۔ وہ ان لوگوں میں تھے جوخو و آنخضرت ہوئے کی زندگی میں پور نے آن کے حافظ تھے۔ اس بنا پر حضرت عمر فاروق "نے شام میں قرآن مجید کی تعلیم اشاعت کے لئے نامز دفر مایا۔ ومشق کے جامع عمری میں بیہ قرآن ان ۔۔۔۔ کا درس دیتے تھے اور گویا بیقرآن کا ایک مدرسند اعظم بن گیا تھا۔ حضرت ابودرداء "کے ماتحت اور مدرسین بھی تھے۔ طلبا کی تعداد سینکڑوں سے متجادز تھی۔ دور دور سے لگے آگر آن کا آگے۔ دور دور سے الگے آگر شریک درس ہوتے تھے۔

نماز صبح کے بعد دی دی آومیوں کی علیخد و جماعت کردیج سے اور ہر جماعت ایک قاری کے زیر تکرانی ہوتی تھی ہ قاری تر ساتے اور خود شبلتے جاتے اور پڑھنے والوں کی طرف کان لگائے رہ بتے تھے۔ جب سمی طالب علم کو پورا قرآن یا دہوجا تا تو اس کوخود اپنی شاگر دی میں لے لیتے۔ یہ درسین جب طلبہ کے کسی سوال کا جواب ندد ہے سکتے تو وہ مرکز درس کی طرف رجوع کرتے۔ یہ درسین جب طلبہ کا درس میں اتنا جوم رہتا کہ ایک روز شار کرایا تو سولہ سوطالب العلم صلقۂ ورس میں انگے۔ طلبہ کا درس میں اتنا جوم رہتا کہ ایک روز شار کرایا تو سولہ سوطالب العلم صلقۂ ورس میں انگے۔ دارالقرائے متاز اسحاب میں الماین عام شخصیٰ ، ۲۔ آم دردا عمقریٰ ، ۳۔ ضلیفہ بن سعد ، مدخالد بن سعد ان تھے۔

۳۔راشدابن سعد، ۵۔خالد بن سعدان تھے۔ ان میں سے اوّل الذکر ہزرگ ولید بن عبدالملک کے زمانہ میں اہلِ مسجد کے رئیس تھے۔

أم در دا و ,حصرت ابو در دا ء " كي زوجه قر اَت ميں يگانه روز گارتھيں ۔ قر اَت كانن اپنے شو ہر ہے سيكھا تھا۔

عطیہ بن قیس کا ابلی کو انہی نے قر اُت سکھائی تھی۔ ضیفہ بن معد کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ سا ہب ابی الدردا و '' کہتے تھے اور ثنام کے مشہور قار بول میں ان کا شہر ، و تا تھا۔ باقی بزر ً لول کو یہ شرف حاصل تما 'کہ انہوں نے خود حضرت ابودردا و '' وقر آن سُنایا تھا اور ان نے خاص تلا فہ و میں داخل تھے۔

تفسير : علم تفير كاسره بير بن سحابه بين بمع بوا ، أثر چه حضرت ابودردا ، " كا نام ان بين شال نهيس ـ تا بهم ان بيس ينه معدد آيول كي تفسيري مروى بيل ـ ان كاقول تها استاه قد الرجل سحل المفقه حمدي بجعل للقر آن و جوها " ليعني انسان تادقة تكد قر آن مين مختلف بيبلو پيدانه سكر يه فقد نهيس بوسكتا ـ

و بیت<u>ے تھے۔ایک شخص نے سوال کیا کہ</u> " و کسمس مصاف مقام ربقہ جنتان " میں زانی اور سارق ممی داخل میں؟ فرمایا کہائیٹ رب کا خوف ہوتا تو زنااور چوری کیوں کرتا <sup>کا</sup>۔

سورةُ قلم ميں ايک كافر سے متعلق ہے . "عتل بعد ذالک ذنيم " عتل سے معنی مختلف مفسروں نے مختلف بيان فرمائے ہيں : مفسروں نے مختلف بيان كئے ہيں ۔ «هنرت ابودرداء " نے بيہ جامع معنی بيان فرمائے ہيں :

"كل رحيب الجوف وثيق الحلق اكول شروب جموع للمال منوع له " كل (برُ \_\_ پيٺ اورمضبوط طلق والأكثير الغذ الوكثير الشراب، مال جمع كرنے والانها يت بخيل)

سورهٔ طارق میں ہے۔ " بسوم تبلی المسوائو" زبان کے لحاظ ہے سرائر کے معنی مطلقا پوشیدہ شے کے ہیں۔ جن میں عقائد، نیات یا جوارح کے اعمال کی کوئی قیدنہیں حضرت ابودرداء" نے موقع وُجل کے لحاظ ہے اس تعیم میں کسی قدر شخصیص کردی۔ چنانچے فرمایا:

خدانے چار چیزوں کا ہندوں کو ضامن قرار دیا ہے : اے نماز عود کو قا سے روزہ سم طہارت ۔ سرائزانبی چیزوں کو کہتے ہیں سمی

ا مسندا بودا ؤدطیان میں ۱۳۱۰ تر شمنز العمال بحوالیا بن عسا کر میں ۲۶۰۰ تر کشر العمال بحوالیا بین مرد دیہ۔ جندا میں ۱۵۱۱

حدیث : کلام الہی کی تعلیم وخدمت کے بعد صحابہ " کا سب ہے مقدم فرض صدیت ہوی کی نشر و اشاعت تھا۔ حضرت ابو در داء" نے اس فرض کو بھی پوری طرح انجام دیا۔

ایک دفعہ انہوں نے سعدان بن طلحہ " ہے ایک صدیث بیان کی ۔مسجد دمشق میں حضرت و آپ ایک محدوث میں حضرت اور ان اور کردہ نیام ستھے ۔تشریف لائے تو سعدان " نے تو ثیق مزید کی غرض سے ان سے اس صدیث کے تعلق استفسار کیا۔حضرت تو بان نے فرمایا کہ ابودرداء" نے بالکل سیح کہا۔ میں خوداس واقعہ کے وقت رسول اللہ اللہ اللہ کے پاس موجود تھا کے۔

حضرت معاذ "نے اپنی وفات کے وقت ایک صدیث بیان کی تھی اور فرمایا تھا کہ شہادت کی ضرورت ہوتو عویمر بن زید (ابودر دار ") موجود جیں ۔ان سے دریا فت کرنا۔اوگ حضرت ابودر دار "کے یاس پہنچے۔انہوں نے حدیث سُن کر فرمایا ،میرے بھائی (معاذ) نے پچ کہا کے۔

صحابہ جب ل کر ہیضتے تو آلیس میں احادیث نبوی ﷺ کاندا کرہ فرماتے۔ حضرت ابودر دا ہ ؓ بھی مجلسوں میں شریک رہنے تھے۔ بھی بھی خود بھی مذاکر ہ کی ابتدافر ماتے تھے۔

ایک جمع میں حضرت ابو در دا ،" بھی عباد ہ بن صامت جمع بن مغویہ کندی اور مقدام ابن معدی کرب " تشریف فرما تھے۔ حدیثوں کا ذکر آیا۔ حضرت ابو در دائی نے حضرت مبادہ " ہے کہا کہ فلاں غزوہ میں آنخصرت علی نے مس کے متعلق بچھارشاد فرمایا تھا؟ آپ کو یا د ہے؟ حضرت عبادہ " نے یورا داقعہ بیان کیا۔

حضرت ابودرداء "کی بوری زندگی کلام النی ادرحدیث نبوی ﷺ کی تعلیم واشاعت میں صرف ہوئی۔ جس وقت آپ نے اہل شہرکو صرف ہوئی۔ جس وقت آپ نے اہل شہرکو جمع کر کے نماز کے متعلق آخری وصیت سُنا کی <sup>۳</sup>۔

حضرت ابو در داءؓ نے حدیث کا اکتساب زیادہ تو خود ذات اقد س نبوی ہے کیا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد بعض روایتیں حضرت زید بن ثابت "اور حضرت ما کشد " ہے بھی سُنی تھیں۔

تلاندہ اور راویان صدیت کادائرہ تخضرتھا۔ حاشیہ نشینان نبوت میں سے متعدد ہر رگ ان کے حلقہ سے بھی مستنفید ہوئے جن کے نام نامی ہے ہیں : الدحضرت انس بن مالک ۲-فضالہ بن ہمید سے ابوامامی سے باللہ بن عمر ۵۔ عبداللہ عنباس ۲- آم دردا ہے۔

تابعین میں ۔ آکٹر احمیان واجلائے کم ان کے شرف کمذی ہے بہر ہیا ۔ تھے۔ بعض کے نام بید بین : ایسعید بن سینب ۲- بلال بن ابودردا، ۳۔ عاقمہ بن قیس سمہ ابومرہ مولی أم بائی کہ ابوادر لیں خولی ۲۔ جبیر بن نفسیر کے سوید ابن نو خلم کے زید بن و ب میدان بن ابی طلحہ ابن خولی ۱۱۔ ابوالسفر بهدائی ۱۱۔ ابوسلمہ ابن عبد الرحمن ۱۱۔ ابوالسفر بهدائی ۱۱۔ ابوسلمہ ابن عبد الرحمن ۱۳۔ شفوان بین عبد الله سالہ کشیر بن قیس ۱۱۔ ابوالسفر بهدائی ۱۱۔ ابوسلمہ ابن عبد الرحمن ۱۲۔ کشیر بن مرہ کا دمجمہ بن بیر بین مار محمد بن ابور بین میدائند بن قیس ۱۱۔ کشیر بن مرہ کا دمجمہ بن بیر بین میں ۱۲۔ کشیر بن مرہ المجمد بن بیر بین میں ۱۲۔ کشیر بن مرہ المجمد بن بیر بین ۱۲۔ بلال بن بیاف وغیر بہم۔

حضرت ابودردا، " کے سلسلے ہے جوروایات احادیث میں مدون میں وان کی آحداد 9 کا ہے۔جن میں سے بخاری میں ۱۳ اور مسلم میں ۸ مندر نے ہیں۔

فقتہ نسسائل فقہ میں بھی ان کا ایک خاص درجہ ہے۔ لوگ دور دراز مسافت طے کر کے ان ہے۔
مسائل پوچھنے آتے تھے۔ چنا نچا ایک بزرگ کوفہ ہے دمشق صرف ایک مسئلہ دریافت کرنے آئے۔
مسئلہ یہ فاکشخص مذکور شادی پر رضا مند نہ تھا۔ اس کی والدہ نے جبرا شادی کردی۔ شاوی کے بعد میاں
مسئلہ یہ تھا کہ خص نہ کورشادی پر رضا مند نہ تھا۔ اس کی والدہ نے جبرا شادی کردی۔ شاوی کے بعد میاں
میوی میں محبت زیادہ بڑھ گئی۔ اس وقت مال نے کہا کہ اس کوطال ق دے دو۔ اب دہ طلاق کے لئے
آمادہ نہ ہوا۔

حضرت ابوه روا، "نے فرمایا کہ میں کسی شق کا تعیین نہیں کرتا ، نہ طلاق دینے کا تنام دیتا ہوں۔ اور نہ والدہ کی نافر مانی جائز تمجمتنا ہوں۔ تمہاراول جا ہے تو طلاق دیے دویا موجودہ حالت پر قائم رہو۔ لیکن میدیا درہے کہ رسول اللہ تن نے مال کو جنت کا دروازہ کہا ہے گئے۔

عنرت ابو جبیبہ طائی نے منتفسار کیا کہ میر ہے بھائی نے بہندہ بنار فی سبیل اللہ دیے تھے اور مرت وقت وصیت کی تھی کہ میں ان ٹوکسی مصرف میں صرف کردوں۔ اب فر ہیئے کہ سب سے بہتر مصرف کونہ ہے حضرت ابودردا،"نے جواب دیا کہ میر ئز دیک مجاہدین سب سے بہتریں ''۔

اخلاق وعادات:

ل ماند با میندهایس ۹۸ 💎 و و ماند با جندهایس ۹۸

یاتے اور آنخضرت ﷺ کے بعد اسلام لاتے تب بھی صالحین اسلام میں آپ کا شار ہوتا کی اس سے زیادہ حضرت ابودردا، " کی طہارت کا کیا ثبوت ہوسکتا ہے۔

باای ہمہ کہ وہ بساط نبوت کے حاشیہ تھے۔ خالق کون و مرکان کے جلال و جروت کا تختیل ان کے جسم میں رعشہ پیدا کر دیتا تھا۔ ایک روز منبر پر کھڑ ہے ہو کر خطبہ دیا تو فر مایا کہ میں اس روز سے بہت خالف ہوں ، جب خدا بھے ہے لا جھے گا کہتم نے اپنے علم کے مطابق کیا تمل کیا ؟ قرآن کی ہرآ یت پیکرامروز جربن کرخمودار ہوگی اور مجھ ہے بوچھا جائے گا کہتم نے اوامر کی کیا پابندی کی۔ آیت آمرہ کے گی کہاں نے بچھ بیس کیا۔ پھر سوال ہوگا کہ نوابی سے کہاں تک پر ہیز کیا۔ آیت زاجرہ ہوگی گیا بالکل نہیں۔ لوگو! کیا بیس اس وقت چھوٹ جاؤں گا۔

عبادات میں قیام کیل اور نماز ، بنجگانہ کے علاوہ ۳ چیزوں کے نہایت بخق سے پابند تھے۔ ہر ماہ میں ۳ دن روزہ رکھتے ، وتر پڑھتے اور حضر وسفر میں جیاشت کی نماز ادا کرتے ان چیزوں کے متعنق آنخضرت ﷺ نے ان کووصیت فر مائی تھی ہے۔

ہرفرض نماز کے بعد شبیع پڑھتے تھے۔ شبیج ۱۳۳۸ مرتبہ تجمید ۱۳۳۸ مرتبہ تجبیر ۱۳۳۸ مرتبہ <sup>سی</sup>۔ حضرت ابودرداء "کی زندگی زاہدانہ بسر ہوتی تھی۔ وہ دنیائے ووں کی دلفریبیوں اور عالم فاتی کے تکلفات سے ملوث نہ تھے۔ فر مایا کرتے تھے کہ انسان کود نیا میں ایک مسافر کی حیثیت ہے ر بناچاہیۓ۔

ایک دفعہ حضرت سلمان فاری "ان نے ملئے ان کے گھر آئے۔ یہ دونوں مواغاۃ کے قاعدے سے بھائی بھائی شخے۔ بھاوج کودیکھا تو نہایت معمولی وضع پایا۔ سبب بوجھا، تو نیک بی بی فاعدے سے بھائی (ابوالدرداء") دنیا سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔ ان کواب ان چیزوں کی کچھ پروانہیں۔
کچھ پروانہیں۔

حضرت ابو درداء "آئے۔ حضرت سلمان فاری " کومرحبا کہا اور کھانا چیش کیا۔ حضرت سلمان فاری " کومرحبا کہا اور کھانا چیش کیا۔ حضرت سلمان فاری " نے کہا ہیں تو روزہ ہے ہوں۔ حضرت ابو درداء " نے کہا ہیں تو روزہ ہے ہوں۔ حضرت سلمان فاری " نے قشم کھا کر کہا کہ میر ہے ساتھ کھانا ہوگا ، ورنہ میں بھی نہ کھاؤں گا۔ رات کو حضرت سلمان فاری " نے انہی کے مکان میں قیام کیا تھا۔ حضرت ابو درداء "نماز کے لئے اسلے۔

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> مشدعباده. جلد۵ مین ۱۳۷۷ تر کنز العمال، جدد ۷ میوانداین هماگر تر سی مسند، جدد ۲ مین ۴۳۰۰ مع ایشا ، جلد ۵ مین ۱۸۶۱

حضرت سلمان فاری سے روک ایا اور فرمایا : ''بھائی آپ پر ضدا کا بھی حق ہے۔ بیوی کا بھی اور اپنے بدن کا بھی۔ آپ کوان سب کا حق ادا کرنا جیا ہے''۔

صبح کا تزکا ہوا تو حضرت سلمان فاری سے ابو دردا ، کو جگایا اور کہا اب آٹھو۔ دونوں بزرگوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد دوگانہ کے لئے مسجد نبوی ﷺ گئے۔ حضرت ابو دردا ، سے آخضرت بھی گئے۔ حضرت ابو دردا ، سے آخضرت کی اسلمان فاری سلمان فاری کا واقعہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کے سلمان سے تھیک کہا۔ وہ تم سے زیادہ مجھدار ہیں اُ۔

امر ہالمعروف تمام تربیت یافت گان نبوت کا فرض ہے۔ حضرت ابودرداء " بھی اس فرض ہے۔ غافل ندیتھے۔امیر معاویہ ' نے کوئی چاندی کا برتن فزیدا، جس کی قیمت میں چاندی کے وزن ہے کم وہیش رو پے مالک کودیئے۔اسلام میں بینا جائز ہے۔ حضرت ابودرداء " نے فوراٹو کا۔معاویہ بیدرست نبیس۔ رسول اللہ ﷺ نے چاندی سوئے میں برابر مرابر کا تھم دیا ہے ' ۔

حضرت ہوسف بن مبدالقہ بن سلام ان کے پاس شام گئے۔ سفر کا مقصد مختصیل علم تھا۔ یہ وہ سا موت تھی جب حضرت ابودردا ہ " مرض الموت میں گرفتار تھے۔ یوسف سے بوچھا کیے آئے؟ انہوں نے کہا ، آپ کی زیارت کو۔ یوسف نے بیہ بات چونکہ دافقہ کے خلاف کہی تھی ۔ حضرت ابودردا ء " نے فر مایا جموث بولنا بڑی ٹری بات ہے ۔ ا

امیر معاویہ نے منزت ابوزر '' کوشام ہے جلاوطن کر دیا۔ حضرت ابودرداء '' کوراستہیں خبر لمی تو دس مرتبہ ان اللہ بنے حیااور کہا کہ اب ان لوگوں کا بھی انتظار کر و ، جیسا کہ اصحاب ناقلہ کے بارے میں کہا گیاتھا۔ اس کے بعد نہایت جوش میں فرمایا :

'' خدایا! ان لوگول نے ابوذر' کوجھلایا میکن پین تبین جھٹلاتا ہوں۔ لوگول نے ان کومتیم کیا ، لیکن بیل نبیل کرتا اور ان لو کول نے ان کو خاری ا بلد کیا ، لیکن میں اس رائے میں شریف نبیش ہوں۔ نیونہ میں جانتا ہوں کے رسول اللہ جھٹا ان کے برابر کسی کوز مین برنہیں تبیق تھے۔ ان نے برابر کس سے راز ند کہتے تھے۔ اس اس کی تشم جس کے ہاتھ میں ابودروا ، ''کی جان ہے ، اگر ابوذر '' میرا ہاتھ بھی کا ن ڈ الیس تو بھی میں ان سے بخمش ندر کھوں''۔

#### آنخضرت اللافي فرمايااوريس في سناتها كه

" مااظلت الخضراء ولا أقلت الغراء من ذى الحجة اصدق من ابى ذر" " " آسان كي يتجاورز من كأو رابوزر" عن ياده جاكونى تين".

آئخضرت اللئے نے ایک دن فر مایا کہ جو تحق تو حید کا قائل ہووہ جنتی ہے۔ حضرت ابوذر " نے عرض کی ،خواہ زائی اور چور کیوں نہ ہو؟ آنخضرت ہے ہے نے فر مایا ' نہاں' یہ ایک خوشخی جو سب مسلمانوں کو سُنانی جا ہے تھی ۔ابوور داء" تین مرتبہ بوج پر کرمسلمانوں کو بیمر وہ نجات سُنانے جلے ۔ راستہ میں حضرت بمرفاروق" ہے ملاقات ہوئی ۔انہوں نے کہا کہ اس اعلان سے لوگ فمل چھوڑ بینصیں گے۔ حضرت ابودر داء" نے آنخضرت بھی ہے۔ حضرت ابودر داء" نے تخضرت بھی ہے۔

ایک روز مکان میں تشریف لائے۔ چہرہ سے غیظ وغضب عیاں تھا۔ بیوی نے بوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا،خدا کی شم رسول اللہ ﷺ کی ایک بات بھی باتی نہیں رہی ۔لوگوں نے سب چھوڑ ویا۔ صرف نماز باجماعت پڑھتے ہیں <sup>ک</sup>۔

ایک مرتبہ سعدان بن ابی طلحه العمری " کودیکھا۔ بوچھا کہ آپ کامکان کہاں ہے؟ انہوں نے کہا گاؤں میں ہگر گاؤں شہر کے قریب ہے۔ فرمایا ،تو تم شہر میں نماز پڑھا کرو ، کیونکہ جس مقام پر اذان یا نماز نہیں ہوتی وہاں شیطان کا دخل ہوجا تا ہے۔ ویکھو بھیزیا اس بری کو بکڑتا ہے جوگلہ ہے دوررہتی ہے ہے۔

تمام سلمانوں کا نمبایت اوب کرتے تھے۔ غیظ وغضب کے عالم میں ہمی جو کچھ کبر استے ہوگا۔ کے سے لگا لیتے تھے۔ ایک وفعد ایک قریش نے ایک انصار کا دائت تو ژ دیا۔ امیر معاویہ " کے سامنے مقدمہ چیش ہوا۔ امیر معاویہ نے قریش کو مجرم تھہرایا۔ اس نے کہا انسار نے میرے دائت کوصد مہ پہنچایا۔ امیر معاویہ نے کہا تھہر و، میں انعماری کور منیا مند کروں گا۔ کیکن انعماری طالب قصاص تھاوہ راضی نہ ہوا۔ امیر معاویہ نے کہا ہیا بودر داء " بیٹھے ہیں جوفیصلہ کردیں ،اس کو مان لینا۔

حضرت ابودرداء "نے ایک حدیث پڑھی کے جو تحض کی جسمانی تکلیف تنظیف کے پہنے پرایڈا دہندہ کومعاف کردے تو اس کے مراتب بلنداوراس کے گناہ معاف ہوجاتے تیں۔ اس حدیث کے شنتے ہی انصار جومجسمہ قبر وغضب تھا ، پیکرنشلیم درضا بن گیا۔ حضرت ابو دردا ، " ہے بوچھا کہ آپ نے رسول اللہ ہے تی شنا تھا؟ انہوں نے کہا ، ہاں۔انصاری نے کہا تو میں معاف کرتا ہوں "۔ فساد وشرت دور بھا گئے تھے۔شام کا ملک حجازے کسی حال میں بہتر نہ تھا۔لیکن فتنوں کے زبانہ میں شام ایک حکومت نے ماتحت بہر حال قائم رہااور حجاز میں ہرسال نی فوج کشی کا سامنا تھا۔ حضرت ابو در دا ہ "کی سکونت شام کا یہی سبب تھا۔ فرماتے تھے کہ جس مقام ہر دوآ دی ایک بالشت زمین کے لئے منازعت کریں ، میں اس کوبھی حجوز دینازیادہ اپند کرتا ہوں اُ۔

نہایت ہشاش بٹاش رہتے تھے۔لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ گفتگو کے وقت لب مبارک پرتبہم طام ہوتا تھا۔ اُم در دا تبہم کوخلاف وقار مجھی تھیں۔ ایک دن کہا کہتم ہر بات پر مسکراتے ہو، کہیں لوگ زوتوف نہ بنائمیں۔ حفزت ابو در دا تا نے فرمایا کہ خود رسول اللہ ﷺ بات کرتے وفت تبہم فرماتے تھے تھے۔

مزاج فطرۂ سادہ تھا۔ متجد دمشق میں خودا ہے ہاتھ سے درخت لگاتے تھے۔ لوگ دیکھتے تو تعجب کرتے کہ آغوش پروردہ نبوت اورامام حلقہ متجد ہو کرا ہے ہاتھ سے ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں ،لیکن ان کواس کی بہتے پرواہ نہ تھی۔ ایک شخص نے ان کواس حالت میں ویکھا تو ہز ہے تعجب سے پوچھا کہ آپ خود یہ کام کرتے ہیں؟ حضرت ابودردا ڈینے اس کے تعجب کوان الفاط ہے زاکل کیا کہاس میں ہڑا تو اب ہے۔

بڑے فیاض اور مہمان نواز ہتھے۔ تنگدئتی کے باوجود مہمانوں کی خدمت گذاری میں کوئی وقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتے ہے۔ اکثر ان کے بال لوگ تلم اکرتے تھے۔ جب کوئی مہمان آتا حضرت ابودروا آددریافت کرائے کہ قیام کرنے کاارادہ ہے یا جانے کا۔ جانے کا قصد ہوتا تو مناسب زادراہ بھی ساتھ کردیتے تھے ہے۔

بعض لوگ ہفتوں قیام آلرتے تھے۔ حصرت سلمان فارس '' جب شام آئے انہی کے ہاں قیام فرمائے۔

دل کے نرم نتھے۔ ایک دن کسی طرف جارہے تھے کہ دیکھا ایک شخص کولوگ گالی دے۔ رہے ہیں۔ بوجیھا تو معلوم: دا کہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا۔ حضرت ابودر دا پڑنے کہا کہ ایک شخص کنوٹیں میں کر بے تو اس کونکا انا جا ہے ۔ گالی دینے ہے کیا فائدہ ؟ اس کوفنیمت مجھوکہ تم اس ہے محفوظ رہے۔

ا البينة يرمس ۱۹۳۸ - على مند به الإدارة والبيائلي يرمس الطال السلام مند يه جلد لا يرمس ۱۳۴۸ - هم البينيا يرمس ۱۳۴۸ هو البينة يه مهد الدارس المواد الله البينيار على المواد

لوگوں نے عرض کی کہ آپ اس شخص کو پُر انہیں جانتے ؟ فر مایا ،اس شخص میں طبعاً تو کو کی پُر انگی نہیں ، البسته اس کا پیمل ٹر اہے۔ جب جیموڑ دے گا **تو پھر میرا بھا** تی ہے <sup>ا</sup>۔

طبیعت بین استغنااور بے نیازی بھی تھی۔ عبداللہ بن عامر شام آیا تو بہت ہے سے ابانے وظا کف لینے گئے۔ لیکن حضرت ابودرداء آپنی جگہ ہے بھی نہ ہلے۔ عبداللہ خودان کا وظیفہ لے کران کے مکان پر آیا اور کہا کہ آپ تشریف نیا ہے ،اس لئے میں خود وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم سے زیادہ خدا کے نزویک وئی ذکیل تہ تھا۔ رسول اللہ دی ہم سے فر مایا تھا کہ جب امراء اپنی حالت بدل لیں تو تم بھی اپنے کو بدل لو تا۔

# حضرت ابوسعيد خدري

نام ونسپ :

سعد نام ہے۔ ابوسعید کنیت ، خاندان خدرہ سے ہیں۔سلسلۂ نسب یہ ہے : سعد بن مالک ، بن سنان ، بن عبید ، بن تغلبہ ، بن الجبر (خدرہ ) ،ابن عوف بن حارث ، بن فرز رج ۔ والدہ کا نام الیسہ بنت الی حارثہ تھا۔ وہ قبیلہ عدی بن نجار سے تھیں ۔

دادا(سنان)شہید کے نقب سے مشہوراور رئیس محلّہ ہتھے۔ جیاہ بصبہ کے قریب اجرو نام قلعہ ان کی ملکیت تھا۔اسلام سے پیشتر قضا کی۔

باپ نے ہجرت سے چندسال قبل عدی بن نجار میں ایک ذوہ سے نکاح کیا تھا ، جو پہلے عمان اوی کی زوجیت میں تھیں ۔ حضرت ابوسعید " انہی کیطن سے تولد ہوئے ۔ یہ ہجرت ہے آیا۔ برس پیشتر کا واقعہ ہے۔

اسلام : مدید می تبلیغ اسلام کاسلسله بیت عقبه سے جاری تھا۔خودانسار دائی اسلام بن کرتو حید کابیغام اے قبیلوں کو بہنچاتے تھے۔

سعدین ما لک بن سنان نے اسی زماند میں اسلام قبول کیا۔شوہر کے ساتھ بیوی بھی اسلام لائمیں۔اس لیے حضرت ابوسعید ؓ نے مسلمان مال ہا ہے وامن میں تربیت پائی۔

غزوات اور دیگر حالات :

جھرت کے پہلے ہرس مسجد نبوی کی تغییر شروع ہوئی۔ حضرت ابوسعید آنے اس کے کاموں میں شرکت کی 'نے غزوہ احد میں باپ کے ساتھ رسول القدیجھ کے حضور میں گئے۔ اس وقت ۱۳ ابری کا سن تھا۔ رسول القد کھیٹے نے سرے باؤل تک دیکھا۔ کمس خیال کرے والیس کیا۔ مالک نے ہاتھ پکڑ کردکھایا کہ ہاتھ تو پورے مرد کے میں ہتا ہم آپ کھٹے نے اجازت نہ دی۔

اس معرکہ میں رسول القدیجیج کا چیرہ مبارک زخمی ہوا تو ما لک نے بڑھ کر نوان ہو نجھا اور اوب کے خیال سے زمین پر بھینگنے ہے ، جائے پی گئے۔آنخصرت سیجھ نے فرمایا'' آئیر سی شخص و ایسے خص کے دیکھنے کی خواہش ہوجس کا خون میر ہے خون سے آمیز ، وا ہوتو ما لک بن سنان کود نجھے''۔ اس کے بعد نہایت جانباز اندلز کرشہا دے حاصل کی۔ یاب نے کوئی جا کہ افزیم نہوڑی تھی۔ اس سے ان کی شہادت سے بیٹے پر کوہ الم ٹوٹ پڑا۔
فاقہ شی کی نوبت آگئی ، پیت پہ پھر باند ہا۔ مال نے کہار سول اللہ اللہ اللہ اللہ اس جاؤ ، آج انہوں نے فلال شخص کو دیا ہے ، ہم کو بھی کے جو دیں گے۔ بو چھا گھر میں ہے ، وہاں کیا دھرا تھا۔ اس لئے خدمت اقعاس میں کہنچ ۔ اس دفت آپ آئ خطبہ دے رہ ہے تھے کہ' جو تھی ایسی صالت میں میر کرے فدا اس کو فوق کر دے گا اس کو فوق کر دے گا اور اس کے مارت کو فوق کر دے گا اس کو بھی کہ اور کی کانام تھا) موجود ہے پھر ما تکنے کی کیا ضرورت کو نی کردے آئے گی کیا تام تھا) موجود ہے پھر ما تکنے کی کیا ضرورت ہے اس درق کھول دیا۔ بیان شک تمام انسار ہے دولت و را و ت میں بڑھ گئے۔

اصد کے بعد مسطلق کا فروہ چیش آیا۔اس میں شریک ہوئے ۔اس کے بعد فرو 6 ڈندق ہوا، اس وقت وہ پانژ وہ سالہ ہتھے۔مم کی طرح ایمان کا بھی شباب تھا۔رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مہیران میں داوشجاعت دی۔

صفر ۸ جے میں عبداللہ بن غالب لیٹی لشکر لے کرفدک روانہ ہوئے میہ بھی ساتھ بھے عبداللہ نے تمام لشکر کوتا کید کی خبر دارمتفرق نہ ہونا اور اس کی مسلحت کے لئے برادری قائم کرنے کی ضرورت ہوئی ۔ حویصہ جو بڑے زتبہ کے بتحانی تھے ،ان کے بھائی بنائے گئے۔ برادری کا متیجہ عمدہ صورت میں نمودار ہوا گئے۔

رئیج الثانی و جے میں منتقہ بن مخر را یک سریہ کے ساتھ بھیجے گئے ، یہمی فوٹ میں تھے۔ میدائقہ بن خدافہ نے ای غزوہ میں سی ہے '' وآگ میں کود نے کا تھم دیا تھا۔ لیکن درانسل ان کا منشا نہ تھا۔ وہ نہا بت خوش مزائ آ دمی تھے۔ طبیعت نداق کی عادی تھی۔ لوگوں نے اس کو بیجے آرکودنا جا ہا تو خود روکا کہ میں تم ہے نداق کر رہاتھا '۔

ای سلسلہ میں سریہ جس میں موا آدمی شامل تھے اور دار قطنی کی روایت کے ہمو جب ابو سعید ''اس کے امیر تھے ، کسی مقام کی طرف روانہ ہوا ، آیک جگہ پڑاؤ تھا۔ گاؤں والوں ہے کہا ہجیجا کہ ہم تمہاں میں ۔ انہوں نے نسیافت کرنے ہے انکار کیا۔ اتفاق ہے سردار قبیلہ کو بچھو نے وَسَم تمہاں ہے بہت ماہ نی کیا تھو نے وَسَالہ کو بچھو نے وَسَالہ الله الله الله الله الله الله الله بھو نے انک مارا۔ او گول نے بہت ماہ نی کیا گئیں بچھوا کدہ نہ ہوا۔ بعض نے مشورہ دیا کہ معلوم ہو۔ چنا نہے وہ واوگ آئے اور واقعہ بیان کیا۔ بعض روا تھوں میں تعمر تک

ع مستدر جند ۳ پس ۱۳۴۹ باب نزوه دی آمسطنق وطبقات این معدرات ۱۹ حصره خازی ۳۰۰ میندرس ۱۵۰ واین معد

ہے کہ حضرت ابوسعید ؓ نے فرمایا ، میں جھاڑ سکتا ہوں رئیکن •۴ بکری اجرت ہوگی ۔ انہوں نے منظور کرلیا۔

آب نے جاکر مسورہ المحمد پڑھی اور زخم پڑھوک دیا۔ وہ خص اچھا ہو گیا اور بے تکلف چلے پھر نے لگا اور ان لوگوں نے بکریاں لے کرمدینہ کا زخ کیا۔ سب کور دوتھا کہ ان کالینا جائز ہے کہ نہیں۔ آخر بیرائے تھہری کہ خود آنخضرت ﷺ سے پوچھا جائے۔ آپ ﷺ نے پورا واقعہ س کر جسم کیا اور فرمایا" تم کویہ کیسے معلوم ہوا کہ بیر قیہ کا کام دیتی ہے؟ پھر کہا تم نے ٹھیک کیا۔ اس کو تھیم کرلو، اور میرا بھی حصد لگانا ہے۔

ان غزوات کے علاوہ حدید ہے۔ خیبر ، فتح کمہ جنین ، تبوک اور طاوس میں بھی ان کی شرکت کا پیتہ چلتا ہے۔ لیکن چونکہ ان میں ان کا کوئی قابل ذکر کا منہیں ہے۔ صبحے بخاری کی روایت کے مطابق عہد نبوت کے ۱۴ غزوات میں ان کوشرف شرکت حاصل تھا۔

عہد نبوت کے بعد مدینہ ی میں قیام رہا۔ عہد فاروتی وعثانی میں فتو کی دیتے ہتھے۔ حضرت علی '' کے زمانے میں جنگ نہروان چیش آئی۔اس میں نہایت جوش سے حصہ لیا <sup>نگ</sup>۔ فرماتے ہیں کہ ترکوں کی بہ نسبت خوارج سے لڑنازیادہ ضروری جانتا ہوں <sup>عل</sup>۔

یز بد کے مطالبہ بیعت کے دفت جب حضرت امام حسینؓ نے مدینہ جھوڑنے کا ارادہ فر مایا تو اور سحابہ ؓ کی طرح ابوسعید خدر گ نے بھی بیہ خیرخوا ہانہ مشورہ دیا تھا کہ آپ بہیں تشریف رکھیں سے۔ گر حضرت امام حسینؓ نے نہیں مانا۔

الاج میں بزید کی بدا ممالیوں کی وجہ سے اہلِ تجاز نے حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ کے ہاتھوں پر ، جورسول اللہ ﷺ کے بھوپھی زاد بھائی کے بیٹے تھے، بیعت کی ۔حضرت ابوسعید ﴿ بھی ان میں تھے۔

ل تسجیح بنغاری مکتاب الاجاره هم میسیح بنغاری -جلدا میس ۱۵۱ هم مند -جلد۳ میس ۱۵۱ هم ایینیا میس هی تاریخ الخلفا رسیوطی

کی جارہی تھیں اور وہ مقام جس کورسول اللہ ﷺ نے مکہ کی طرح حرام کیا تھا۔ اہلِ شام کے ہاتھوں قتل وغارت گری کامر کز بناہوا تھا۔

صحابہ ﷺ یہ ہے جرمتی دیکھی نہیں جاتی تھی۔اس لئے حصرت ابوسعید ضدری ہمپاڑی ایک کھوہ میں چلے گئے تھے۔لیکن یہاں بھی پناہ نہ تھی۔ایک شامی بلائے بے در مال کی طرح پہنچ گیااور اندراُر کر تکواراُ ٹھائی۔انہوں نے بھی دھمکانے کی خاطر تلوار تھینچ لی ،وہ آگے بڑھا ،حصرت ابوسعید ضدری نے بیدد کی کرتکوار رکھ دی اور بیآ بیت بڑھی :

" لئن بسطت الى يدك لتقتلنى ما انا بباسط يدى اليك لاقتلك انى اخاف الله رب العلمين "

''اگرتم بچھے مار نے کا ہاتھ ہن ھاؤ گے تو میں تمبارے مار نے کو تیار نہ ہوں گا۔ کیوں کہ میں خدائے رہ العالمین کا خوف کرتا ہوں''۔

شامی ریمن کر چیچه برنااور کہا خدا کے لئے بتائیے ،آپ کون ہیں؟ ابوسعید خدری! بولا ، رسول اللہ ﷺ کے صحابی ۔ کہا ، ہاں ۔ بین کرغارے نکل کرچلا گیا ہے۔

غارے مکان آنے تو یہاں عام دارد کیڑھی۔شامی ابن دبحد کے پاس بکڑے ۔ گئے ، اس نے یزید کی خلافت پر بیعت لی۔

حضرت عبدالله بن مر " کومعلوم تھا۔ انہوں نے جاکر کہا، میں نے سناہ آپ نے دوامیہ وال کی بیعت کی ہے؛ فرمایا! ہال، بیشتر ابن زبیر " کی تھی، بھرشامی بکڑ کر لے گے اور یزید کی بیعت کی۔ ابن عمر " نے کہا ای کا خوف تھا۔ کہا، بھائی! کیا کرتا، رسول الله الله الله کا ارشاد ہے کہ انسان کے شب وروز کی بیعت میں گذر نے جائیں۔ ابن عمر " نے کہا، لیکن میں دوامیر دول کی بیعت پسند نہیں کرتا۔ می امیر کی بیعت پسند نہیں کرتا۔ وفات بائی ۔ بقیع میں فون کے گئے۔ اس وقت بہت بن تھے، ہاتھوں میں رعشے تھا۔ او گول نے مرکا تخبیت میں سال کیا ہے۔ لیکن علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ اللہ میں رعشے تھا۔ او گول نے مرکا تخبیت میں سال کیا ہے۔ لیکن علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ اللہ میں عرصی تھے۔ او گول نے مرکا تخبیت میں سال کیا ہے۔ لیکن علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ اللہ میں رعشے تھے۔ او گول نے مرکا تخبیت میں سال کیا ہے۔ لیکن علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ ا

اولا و : دو بیوبیال تھیں۔ آیک کا نام نہ نب بنت کعب بن بخرز ہ تھا، جوبعض کے نزو یک سحابہ تھیں۔ دوسری اُم عبداللہ بنت عبداللہ مشہور تھیں اور قبیلہ ادس کے خاندان معاویہ سے تھیں۔ اولا دیک نام یہ بیں : اے عبدالرحمٰن ۲۔ تمزو ۳۔ سا۔ سعید صُلیہ : علیہ یقا۔ مونچیس باریک کی ہوئی۔ ڈاڑھی میں زردخضاب حضرت ابوسعید خدری "اپنے عہد کے سب سے بڑے فقید تھے!۔

علم وفضل

قرآن مجیدایک قاری ہے پڑھا تھا۔انصار کے کی حلقہ درس قائم ہے جن میں علمائے انصار درس دیتے تھے۔حضرت ابوسعید "کی طالب علمی کا ابتدائی زمانہ تھا۔اوگوں کے پاس بدن کے کہڑ ہے تک نہ تھے۔ایک دوررے کی آڑ میں ججب ججب کر جہتے تھے۔ایک روز رسول اللہ علی تخریف لائے۔اس وقت قاری قرائت کررہا تھا۔ آپ علی کود کھے کر خاموش ہوگیا۔ آپ تا تی سب کے پاس میٹھ گئے اور اشارہ کیا کہ لوگ وائرہ کی شکل میں جیٹھیں۔ چنانچ سب طقہ باندھ کر میٹھ گئے۔ اس تمام جماعت میں صرف حضرت ابوسعید "کوآئے ضرت اللہ کی بہجائے۔

حدیث وفقہ رسول القد ﷺ اور صحابہ ہے سیکھی خطی ۔ خلفائے اربعہ اور حضرت زید بن ثابت اسے روایتیں کیں۔ ے روایتیں کیں۔

کثرت ہے حدیثیں یا تھیں۔ان کی مرویات کی تعدادہ کاا ہے۔ان سی ابداور ممتاز تابعین کے نام نامی جنہوں نے ان سے ساع حدیث کیا تھا ہیہ ہیں :

زید بن ثابت ، عبدالله بن عبائ ، انس بن مالک ، ابن عمر ، ابن زبیر ، جابر ، ابوقناد ق ، محمود بن لبیه ، ابولطفیل ، ابولمامه بن سهل ، سعید بن مسیت ، طارق بن شباب ، عطاء ، مجابد ، ابوعثان ، مهذی ، مبید بن عمیر ، عیاض بن ابی سرح ، بشر بن سعید ، ابونصره ، سعید بن سیرین ، عبدالله بن محریز ، ابواله توکل ناجی وغیره .

آپ کا حلقہ درس آ دمیوں ہے ہروفت معمور رہتا تھا۔جولوگ کوئی خاص سوال کرنا جا ہے تو بہت دیرے موقع ملتا ہے۔

اوقات درس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص بھے دریا دنت کرتا جا ہتا تو جواب سے مشرف فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس ؓ نے اپنے بیٹے علی اور غلام عکر مہ کو بھیجا کہ ابوسعید ؓ سے حدیث سُن کر آؤ۔اس دنت و مباغ میں تھے۔ان لوگوں کود کی کی کران کے پاس آ کر بیٹھے اور حدیث بیان کی سی۔

روایت حدیث کے ساتھ ساع کی نوعیت بھی طاہر فر مادیتے تھے۔

یا اصابه، جلدی، تذکره ابوسعید خدری سے سند ۔ جلدیم ۱۳ سے سند رجلدیم ۲۵ سے ایشا۔ ۹۱،۹۰

عبدالله بن مرّ نَهُ کی ہے آبک صدیث کنی ہی۔ وہ ابوسعید ہے روای تھا۔ این مرّ اس کو لے کران کے پاس گئے اور پوچھا ، اس مخص نے فلال حدیث آپ سے کئی ہے۔ کیا آپ نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کے بیصدیٹ کئی تھی ؟ فرمایا : " بسصسو عیسنسی و مسمع الذہبی " یعنی میری آنکھوں نے دیکھا اور کا توں نے شنآ کے۔

ایک راوی قزیر کو اَیک حدیث بہت پہند آئی۔ اِنہوں نے بڑھ کر پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ سے اس کو سُنا تھا۔ اس سوال پر حضرت ایوسعید " کو غصہ آ گیا۔ فرمایا: "تو کیا ہیں ہے سُنے بیان کررہا ہوں۔ ہاں ہیں نے سُنا تھا۔

جس صدیث کے الفاظ پراعتاد نہ ہوتا اس کے بیان میں احتیاط کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک حدیث روایت کی الیکن رسول اللہ ﷺ کا نام نہیں لیا۔ ایک شخص نے بوجھا بیر سول اللہ ﷺ ہے روایت ہے؟ فرمایا میں بھی جانتا ہوں <sup>تا</sup>۔

#### اخلاق وعادات:

نہایت جن گوتھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوخی گوئی کی تا کید کرتے مُنا تھا۔ لیکن کاش ایسانہ ہوتا سے۔ ایک مرتبہ اس صدیث کا جس میں جن گوئی کی تا کید تھی ، ذکر چھیٹر اتو روکر کہا کہ صدیث قو ضرور سُنی کہیکن ممل بالکل نہ ہوسکا تھے۔

امیر معاویہ '' کے عہد میں بہت ی نی باتیں پیدا ہوگئ تھیں۔حضرت ابوسعید منظر کر کے ان کے باس گے اور تمام خرابیاں گوش گذار کیں <sup>ہ</sup>ے۔

ایک مرتبدا نبی ستدانسدار کے تعلق گفتگو آئی تو کہا کہ رسول ﷺ نے ہم کو تکلیفوں پر صبر کا تنام دیا،امیر نے کہا تو صبر کیجیجے ہے۔

ایک مرتبہ مروان سے فضیلت صحابہ '' کی حدیث بیان کی۔وہ بولاجھوٹ بکتے ہو۔زید بن ٹابت اور دافع بن خدتی '' بھی اس کے تخت پر جیٹھے تھے۔ابوسعید'' نے کہاان سے پوچھو لیکن یہ کیوں بتا ''میں گے۔ایک صدقہ کی افسر کی سے معزول ہونے کا خوف ہوگا ،دوسر کے وڈر ہوگا کے جنبش لب ب ریاست قوم چھنتی ہے۔ یہ 'ن کرمروان نے مارنے کو درہ اُٹھایا۔اس وفت دونوں بزرگوں نے ان ک تصدیق کی شی۔

ع البینیا عن مستدجد سامن او سع البینانس و البینانس ۵ سع البینانس ۱۱ وص ایر جو البینا رس ۸۸ بی البیناً پس ۸۹ سام سامنینا پس ۲۳

ای طرح مروان نے عید کے دن منبر نکلویا اور نماز نے بل خطبہ پڑھا۔ آیک شخص نے اُنہو کر ٹو کا کہ دونوں با تیں خلاف سنت ہیں۔ بولا کہ اگلا طریقۂ منز وک ہو چائے۔ حضرت ابوسعید ؒ نے فرمایا جاہے کہ بھی ہو ، مگر اس نے اپنا فرض اداکر دیا۔ میں نے رسول اللہ بھی شنہ ہے کہ جو شخص امر منکر دیکھے تو اس کو ہاتھ سے دفع کرنا جا ہے۔ اگر اس پر قدرت نہ ہوتو زبان ہے اور یہ بھی نہیں تو کم از کم دل سے ضرور پُر استجھے ہے۔

امر بالمعروف کے واولہ کا بیصال تھا کہ یہی مروان ایک مرتبہ حضرت ابو ہر بریا ہے ساتھ جیشا تھا کہ ایک جنازہ سامنے سے تنذرا، اس میں ابوسعید "بھی شریک ہتے۔ دیکھا تو دونوں جنازے کے لئے نہیں اکسٹھے۔ فرمایا اسے امیر! جنازہ کے لئے انھے، کیونک رسول اللہ ﷺ اٹھا کرتے ہے۔ یہ ٹن کرمروان کھڑا ہوگیا گئے

جب مصعب بن زبیر معد کے حاکم مقررہ وے تو عیدالفطر میں دریافت فرمایا کہ نماز اور خطبہ میں آنخضرت علی کا عمل کیا تھا؟ فرمایا ،خطبہ سے قبل نماز پڑھاتے تھے۔ چنانچے مصعب نے اس دن ای قول برعمل کیا سے۔

ایک مرتبہ شہر بن حوشب کو خرطور کا خیال دائمن گیر ہوا۔ وہ ملا قات کوآئے۔ ابوسعید ؓ نے ان ے کہا، تین مسجد ول کے علاوہ (اور کسی مقدس مقام کے لئے )شدر حال کی ممانعت ہے جن حضرت ابن ابی صعصہ مازنی کو جنگل پسند تھا۔ ان کو ہدایت کی کہ وہاں زورے اذان دیا کرس کہتمام جنگل نعرہ تنکبیر سے گونتج اُنٹھے ہے۔

منی عن المنکر کی مید کیفیت تھی کہ ان کی بہن متوائز بغیر یکھ کھائے ہے روز ہے رہتی تھیں۔
اسخضرت قلی نے ایسے روزوں کی ممانعت فر مائی ہے۔ حضرت ابوسعیڈان کو جمیشہ منع کرتے تھے۔ وہ آیک
سنت کے بور سے تبعی تھے۔ حضرت ابو ہر پروٹ آیک سجد میں نرز پڑھایا کرتے تھے۔ وہ آیک
مرتبہ بیمار ہوگئے یا کسی سبب سے نہ آسکا تو ابوسعید ضدری نے امامت کی ۔ ان کے طریقہ نماز سے
لوگوں نے اختلاف کیا۔ انہوں نے منبر کے پاس کھڑے ہوکر کہا ''میں نے جس طرح رسول اللہ ہوگئا کے کونماز پڑھتے وہ میکھا ہے ، ای طری پڑھائی ہے۔ باتی تمہارے طریقہ کی مخالفت تو اس کی جھے بالکل
کووان ہیں ہے۔

را مستدر جده السوال المستال المستقل ال 1 برايشار المستقل المستقل

مزان میں بروباری اور تھا۔ ایک مرتب یاؤاں میں دروہوا، پیر پر پیرر کھے لیٹے تھے کہ آپ کے جمائی نے آگرائی یاؤاں پر ہاتھ مارا، جس سے درو بڑھ کیا۔ انہوں نے نہایت نرم لیجے میں کہا ہم نے بچھے آگلیف پہنچائی، جائے تھے کہ درد ہے ؟ جواب ملا، ہاں۔ لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس طرح الیفنے ہے ممانعت فرمائی ہے '۔

تگر ناحق باتواں پر خصر آجا تا تھا۔ ایک مرتبہ نج پر جارہ ہے تھے ایک درخت کے بنجے قیام ہوا۔ ابن سیاد بھی جس کے بال ہونے میں خود آنحضرت پینڈ کو شبہہ تھا۔ ای درخت کے بنچے تھی اتھا۔ ان و ہرامعلوم ہوا۔ لیکن نیام وٹس رہ ۔ اس نے خود ہمیئر کراپنی مظلومیت کی واستان نیائی ۔ ان کورخم آئیا۔ تگر جب اس نے آیک خلاف واقعہ وعولی کیا تو گر کرفر مایا : قبالک مسافر الیوم کے

سادگی اور بِ آنگانی فرطرت تانیختی ۔ ایک جناز و میں بلائے گئے سب ہے اخیر میں پہنچے۔ اوک جیئر چکے بتنے ،ان کو دیکچے کرا نہے اور میگہ خالی کردی ۔ فر مایا بیمنا سب نہیں ،انسان کوکشاد ہ میکہ میں جیکھنا ریا ہے ۔ چنا کھے سب سے الک تھنی جکہ پر جا کر جیٹھے تا۔

حضرت ابوسلمہ تن یارانہ تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے آوازوی۔ بید چیادراوز سے نکل آئے۔ ابوسلمہ آئے کہاؤراباغ تل پلئے ،آپ ہے کچھ ہاتیں کرنی ہیں۔ چنانچے بیساتھ ہولئے سے اس واقع میں یہ ہات لحاظ کے قابل ہے کہ ابوسلمہ آتا بعی اور ووسحانی ہیں۔ اس کے ماسوالیو سلمہ آ توسلمہ ی کوسلمدی بھی حاصل ہے۔

تیمیوں کی برورش کرتے تھے۔لیٹ اورسلیمان بن عمرو بن عبدالعتو اری انہیں کے تربیت یافتہ تھے ھے۔

ہاتھ میں تھڑی لیتے ہتے۔ تیلی تھڑیاں زیادہ پسندتھیں ۔ تھجور کی شاخییں استے اور ان کو سید مائر کے تھڑی بنائے۔ یہ بھی رسول ﷺ کااتباع تھا?۔

#### **-≍≍�**≍≍+

### حضرت ابومسعود بدري ْ

نام ونسب :

عقبہ نام،ایومسعودکنیت ۔سلسلۂ نسب سے : عقبہ بن عمر بن ثغلبہ بن اسیر ہ بن عمیر ہ ابن عطیہ بن خوراراہ بن عوف بن حارث بن خزرج۔

اسلام : عقبة الييس اسلام قبول كيااوردين علقى كيرجوش واعى البت موئے۔

غزوات اورعام حالات

تمام غزوات میں شرکت کی۔عام خیال ہیہ ہے کہ بدر میں شریک نہ تھے۔ سرف بدر کی سکونت سے بدری مشہور ہو گئے۔ لیکن ہیں جیجی نہیں ۔ امام شعبہ بخاری مسلم ان کی شرکتِ بدر کا اعتراف کر تے ہیں۔امام بخاری نے جامع سیح میں اس کی طرف صاف طور پراشارہ کیا ہے ۔

اس کے سوائیعت عقبہ کی شرکت پرتمام ائمہ فن متنق ہیں۔ پھر بدر سے عائب ہونے کی کیا وجہ ہوسکتی ہے ؟

عہد نبوت اور خلفاء ثلاثہ کے زیانہ تک مدینہ میں اقامت پذیرر ہے۔ کچھ دنوں بدر میں سکونت رکھی ۔حضرت علی سے دورِخلافت میں کوفہ میں منتقل ہو گئے کے۔ اور یہاں مکان بنوایا تھا سی۔

جناب امیر ﷺ احباب خاص میں تھے۔ جب آپ بٹنگ صفین کے لئے روانہ ہوئے آوان کوکوفہ میں اپناجائشین بنا کر گئے اور آپ کی واپسی تک گوفہ انہی کی ذات سے مرکز امارت رہا ہے۔

جنگ ِ صفین کے بعد (مدینه) کی محبت نے اپنی طرف کھینچااور آپ مدینہ لوث آئے۔

وفات : ہم چیمں انتقال ہوا۔ بعض کا خیال ہے کہ امیر معاویہ کے اخیر زمانہ کلافت تک موجود تھے۔ لیکن پیلطی سے غالی نہیں۔ تاہم اس قدریقینی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کی ولایت کوفہ کے وقت زندہ تھے۔ جس کا زمانہ قطعاً ۴۰ ھے کے بعد تھا۔

اولاد: لڑکے کانام بشیرتھا۔ایک صامبزادی تھیں۔جوامام حسین " کومنسوب تھیں۔زیدانمی کے طن سے تولَد ہوئے تھے۔ بشیرآنخ ضرت ﷺ کے زمانہ میں یا کچھ بعد پیدا ہوئے تھے۔

#### فضل وكمال :

حضرت ابومسعود کے صدیت نبوی کی نشر داشا عت کا فرض بھی انجام دیا۔ راویان حدیث کے تیسر سے طبقہ میں ان کا شار ہے ادر کتب حدیث میں ۱۰ روایتیں ان کی موجود میں ۔ رواۃ میں تابعین کے تی طبقے داخل ہیں۔ جن میں مشہور توگوں کے نام یہ ہیں

بشیر،عبدالله بن یزید طمی ،ابوواکل ،علقمه قیس بن انی حازم ،عبدالرحمٰن بن یزیدخعی ، یزید بن شریک تیمی مجمد بن عبدالله بن زید بن عبدر بیانصاری \_

ا خلاق : بابندا حکام رسول اورامر بالمعروف آپ کے خاص اوصاف ہے۔ تھم نبوی کی متا ابعت کا بہد واقعہ ہے کہ واکی متا ابعت کا بہد واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبدا ہے ناام کو مارر ہے تھے۔ بیچھے ہے آ واز آئی ،' ابومسعود فرراسوچ کر ایسا کرو! جس خدانے اس برتم کو قادر کیا ہے اس کوتم پر بھی قدرت و ہے سکتا ہے''۔ بیا تخضرت ﷺ کی آ واز تھی۔ ول برخاص اثر بڑا ہوں گا۔ ول برخاص اثر بڑا ہوں گا۔

امر بالمعروف كفرش مي بيما غافل ندر بيته يتهد ايك مرتبه مغيره بن شعبه كامارت كوفدك زمانه مين نمازع هردير مين برحائي راى وقت ان كوثو كاكه آپ كومعلوم بيه كه آخضرت على نماز منج گانه حضرت جبريل كه بتائه كيمطابق براهة بتصاور فرمات بتح كه "هنكذا ا موت " في

سنت کی بوری اتباع کرتے تھے۔ ایک روز لوگوں ہے کہا کہ جانتے ہو؟ رسول اللہ ﷺ کس طرح نماز پڑھتے تھے، پھر نور نماز پڑھا کر بتائی تا۔

نماز میں ل کر کھڑ ہے ہوتا ،رسول القد ﷺ کی سنت ہے۔لوگوں نے اس کوجھوڑ اتو فر مایا ، اس کا فائدہ میں تھا کہ باہم اتفاق تھا۔اب تم لوگ دوردور کھڑ ہے ہو ۔اسی وجہ ہے تو اختاا ف پیدا ہوگیا ہے۔

#### <del>-</del>\*\***<>**\*\*-

## حضرت ابوقيا ده

نام ونسب

عارت نام، ابوقیادہ کنیت ، فارس رسول اللہ لقب ، قبیلے فزرج کے خاندان سلمہ ہے ہیں۔
نسب زامہ رہیے : عارت بن ربعی بن بلدمہ بن خناس ابن سنان بن مبید بن عدی بن غنم بن کعب
بن سلم بن زید بن جشم بن فزرج والدہ کا نام کیشہ بنت مظہر بن حرام تھا۔ ادر ہنوسلمہ میں سواد بن غنم
کے خاندان سے تھیں۔ ہجرت سے تقریباً • اسال پیشتر یہ بینہ میں پیدا ہوئے۔
اسر مدم منہ عقد بنامہ کی اور مادہ قریباً • اسال بیشتر یہ بینہ میں پیدا ہوئے۔

اسلام: عقبہ ثانیہ کے بعداسلام قبول کیا۔

غرزوات : غرزه و که بدر مین شریک نه منصه احد ، خندق اور تمام غرز وات مین شرکت کی \_

رئے الاقل ہے میں غزوہ ذی قرد یا غابہ پیش آیا۔ اس میں ان کی شرکت نمایاں تھی۔ آئے اس میں ان کی شرکت نمایاں تھی۔ آئے فرد تامی ایک گاؤں میں چرا کرتی تھیں۔ آپ کے غلام جن کا تام رہا ح تھا۔ ان کے نگراں تھے۔ چند غطفانی چردا ہوں تول کر کے اُؤٹٹیوں کو ہا تک لے گئے۔ سلمہ بن "اکوع ایک مشہور صحابی تھے۔ انہوں نے سُنا تو عرب کے عام قاعدہ کے موافق مدینہ کی سمت رُخ کر کے ایک مشہور صحابی تھے۔ انہوں نے سُنا تو عرب کے عام قاعدہ کے موافق مدینہ کی سمت رُخ کر کے "یا صب احادہ" کے نین فعر سے لگائے اور رہاح کو آنحضرت کے پاس دوڑ ایا اور خود غطفانیوں کے تعاقب میں دے۔ تعاقب میں دے۔ تعاقب میں دے۔

آنخضرت ﷺ نے مدد کے لئے اور بیجے اور بیجے خود بھی روانہ ہوئے ۔سلمہ منتظر تھے، نظر اُٹھی تو احرم اسدی ،ان کے بیجے ابوقیادہ "انصاری ،اور ان کے بیجے مقداد کندی گھوڑا اُڑ اتے جلے آرہے تھے۔غطفانی سواروں کود کیچر کرفر ارہو گئے۔

لیکن احرم کوشوق شہادت دامن گیرتھا۔ خطفانیوں کے پیچھے ہو گئے۔ آگے بڑھ کران میں اور عبدالرحمٰن غطفانی میں مقابلہ ہو گیااوراحرم شہید ہو گئے۔ عبدالرحمٰن کا گھوڑا لے جانا جا ہتا تھا کہ ابوتیا دہ " جبیجے گئے اور بڑھ کرنیز ہ کا وار کیا اور عبدالرحمٰن کا قصہ بھی پاک ہو گیا۔ یہاں ہے لوٹے تو رسول اللہ ﷺ کے اور بڑھ کرنیز ہ کا وار کیا اور عبدالرحمٰن کا قصہ بھی پاک ہو گیا۔ یہاں سے لوٹے تو رسول اللہ ﷺ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے قصہ سُن کر فرمایا : " کان خیر فرسائنا الیوم ابو قتادہ " لیعن آج ابو قادہ بہترین سوار تھے ۔

شعبان کے بین استان ہے۔ جس آ بخنصرت بھی نے نجد کے آیک مقام خضرہ کی جانب 13 سے دوران ہو ان کر مایا۔ حضربت ابوقیادہ اس کے امیر بیضے۔ بہانی مقام تھا اس کئے رات بھر چلتے اور دن تو اسپیل چپ رات بھر جلتے اور دن تو اسپیل چپ رہتے ہے۔ مقام خضرہ میں قبیلہ غطفان آ بادتھا، جو غارت کر دامین وامان اور مسلما اول کا قدیم دخمن تھا۔ حضرت ابوقیادہ ''موقع یا کرا بیا تک پہنچ کئے ۔ قبیلہ طاقتو رہیا، بہت سے آ دمی نوع ہو گئے اور میں اور میں تو ایک بینے کہ دویا کہ جو تا ہے۔ جہنمیں اور میں ابوقی وہ نے لوگوں سے کہدویا کہ جو تم سے کز سے اس کو مارنا۔ جہنمیں اور میں میں درت نہیں۔

اس کا بنیجہ بیہوا کہ جنگ کا جلد خاتمہ ہو گیااور ۵ادن کے بعد مال غنیمت لے کر تعجیج وسالم مدینہ واپس آئے۔مال نیمت میں ۲۰۰ أونٹ، ۲۰۰۰ بكرياں اور بہت ہے قیدی تھے۔

اس کانمس نکال لر باقی و بین تقشیم کرایا گیا۔ حضرت ابوقناد ۂ کے دصہ میں ایک حسین لز کی بھی آئی تھی۔ آنخضرت ﷺ نے اے اپنے لئے ما نگ کرخمیہ بن ضروکود بدی لے۔

اس کے پہرہ ی دنوں کے بعدر مضان کے مہینہ میں ۱۸ دمیوں کا ایک سریط خم کی طرف ہمیں۔ جس اور ذی مروہ کے درمیان مدید ہے اسلام منزل کے فاصلہ پر مکہ کی جا بہروہ ہتے بطن اخم ذی حشب اور ذی مروہ کے درمیان مدید ہے ان کو ول منزل کے فاصلہ پر مکہ کی جا بب واقع ہے۔ آنخضرت کی مکہ پر فوج کشی کا ارادہ کر چکے ہتے۔ ان لو ول کے ہیں تھے کا مدعا پر تھا کہ اور کو وائے ہے اور لڑائی ہے ہیں ہے براز کسی طرح فاش شدہو۔ ذی کے ہیں جس براز کسی طرح فاش شدہو۔ ذی تعظیم کے ہیں جس کے بیادی کے بیادی میں اور کا اللہ بھی کہرہ ان ہو گئے۔ اس لئے بیادی و مبال سے چل کر سقیا میں آنے منظمرت بھی کے کہرہ کی ہو گئے گئے۔ اس لئے بیادی و مبال سے چل کر سقیا میں آنے منظمرت بھی کے کہرہ کی ہو گئے گئے۔

فتح مکد آبعد فردہ نین واقع ہوا۔ لڑائی تخت تھی کہ برٹ بانیازوں کے قدم اُکھڑ سے ایکن ابوقادہ آباں ہیں تہایت شجاعت دکھائی۔ ایک مسلمان اور شرک میں آزائی ہور بی تھی۔ دوسرا مشرک چیچے سے معلم کی فکر میں تھا۔ حصرت قادہ نے مسلمان کو تنہاد کھے کراس مشرک پر چیچے سے ہملہ کیا تکور میں تھا۔ حصرت قادہ نے مسلمان کو تنہاد کھے کراس مشرک پر چیچے سے ہملہ کیا ہتوا کہ تو بوئی آبیت کر ہاتھ تک بیٹی اور ہاتھ صاف ہوگیا۔ وہ دوسر باتھ سے دست وگر بہاں ہو کیا۔ آدمی تنوم ند تھا ،اس زور سے دہایا کہ حضرت ابوقادہ تھے ہوان کے ایکن خون زیادہ نکل چکا تھا ،اس لئے ابوقادہ نے موقع پاکھی کردیا۔ خود کہتے ہیں کہ ججھے جان کے لاکے بیٹ سے ایکن قضااس کی آئی تھی۔

مکہ کا ایک آدی ادھر سے گزر رہا تھا ، اس نے مقتول کا سارا سامان آتار لیا۔ اس وقت انشکراسلام میں بجیب سرآسیکی طاری تھی۔لوگ میدان ہے ہٹ دہتے تھے۔ یہ بھی ای طرف چلے۔ایک تھام پر حضرت عمرفاروق ' کی تھا دمیوں کے ساتھ کھڑے ہے تھے۔ان ہے ہوچھا کیا بات ہے۔ حضرت عمرفاروق ' نے کہا جو خدا کی مرضی۔ا تنے میں لوگ بلٹ پڑے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ درہا۔

لزائی کے بعد آنخضرت ﷺ نے اعلان کیا کہ جس نے جس کافر و مارا ہو ، اس کا مال متاع جوت کے بعداس کو دلایا جائے گا۔ حضرت قباد ہ نے اُٹھ کر کہا میری نسبت کون شہادت دیتا ہے۔ کس طرف ہے آواز نہ آئی ۔ امر تبدایا ہی ہواتو آنخضرت ﷺ فرمایا ، ابوقبادہ ! کیا معاملہ ہے ؛ انہوں نے ساراقصہ کوش گذار کیا ، ایک خض بولا سے کہتے ہیں ، ان کا سامان میر ہے ہاں ہے ، لیکن ان کوراضی کر کے جمھے دلواد جبحے محمد تا ہو بکرصد بی " نے کہا ہے ہے انصافی ہے کہ خدا کا شیر امارت اور مال سے محردم رہاور قریش کی ایک جزیا مقت میں مزے اُڑا ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا ، حقیقت بہی ہے محردم رہا ورقریش کی ایک جزیا مقت میں مزے اُڑا ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا ، حقیقت بہی ہے ، بہترے کہاں ان کا مال انہی کو دیدو۔

حضرت ابوقتادہ نے اس کوفروخت کر کے بنوسلمہ میں ایک باغ خریدا۔ قبول اسلام کے بعد جائدادخرید نے کی بیم بیلی سم الڈیھی <sup>ا</sup>۔

عام حالات:

" عہد نبوت کے بعد حضرت علی کے زمانہ نمبارک میں امارت مکہ پرنامرد ہوئے تھے۔ لیکن پھرکسی مجہد نبوت کے بعد حضرت علی کے ۔ بیاس کے کا واقعہ ہے۔ ای سند میں جنگ بمسل اور دوسرے سال صفین کا معرکہ ہوا۔ حضرت البوقادہ " دونوں میں شریک ہوئے ہیں خوارت نے میم بعناوت بلند کیا۔ جناب امیر "نے جس فوج کے ساتھ فوج کئی ، حضرت قبادہ "اس نے بیادوں کے انسر تھے۔ جناب امیر "نے جس فوج کے ساتھ فوج کئی ، حضرت قبادہ "اس نے بیادوں کے انسر تھے۔ وفات نہ سندوفات میں خت اختلاف ہے۔ بعض کے نزویک میں جے ہے ، ان اوگوں کے نزدیک کوفہ میں انتقال کیا تھا اور جناب امیر "نے نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ جس میں 1 یائے گئیس کے کہیں ۔ لیکن تھے جے درمیان انتقال کیا۔ امام بخاری نے اوسلامیں کی لاسا ہے اور اس پر دلاکل قائم کئے جیں۔

خلبیه : خلیه مفصل مذکورنبیں۔اتنا معلوم ہے کہ گردن تک بال رکھتے تھے، جس کو جسہ کہتے ہیں۔ مہمی کہمی سنگھی کرتے۔آنخضرت ﷺ نے ایک مرتبہ پراگندہ مندد یکھا تو فرمایا '' ذراان کوتو درست کرو ،آ دمی بال ر کھیتوان کی خبر گیری بھی کرے، درند کھنے سے کیافائدہ۔اس سے تو گھٹا ہواسرا چھاہے'۔

اولاد: چار بیٹے بتھے۔عبداللہ بمعبد ،عبدالرخمان ، ثابت ۔موخرالذکراُم ولد ہے تولد ہوئے تھے۔ بیوی کا نام سلافہ بنت برا ، بن حز تفا<sup>لے</sup>۔خاندان سلمہ کے نبایت ممتاز گھرانے ہے تھیں ،جوخود سی ابیادر جلیل القدر سیانی کی کڑکی تھیں ۔

#### فضل وكمال:

گوحفنرت قیادہ '' قرآن مجید اوراحادیث نبوی کی اشاعت کے فرض سے غافل ندر ہے۔ لیکن روایت حدیث میں نہایت مختاط تھے۔ایک مرتبہ انہوں نے آنخضرت ﷺ سے کذب علی الرسول کی حدیث سنی تھی۔اس وقت سے دہ حدیث کے باب میں نہایت مختاط ہو کئے تھے ''۔

تابعین کی ایک مجلس میں صدیث کا چرجیا تھا۔ ہڑتھ قبال الله سحیفا ، قبال الله سحیفا ، قبال الله سحیفا کہہ رہا تھا۔ حضرت قنّا دوّائے سُنَ کر فرمایا : ''بد بحقو! منہ ہے کیا نکال رہے ہو؟ ''تخضرت ﷺ نے جھوٹی صدیت بیان کرنے والول کوجہنم کی ومید سُنائی ہے''۔''

لیکن اس احتیاط کے باوجودان کی مرویات کی تعدادہ کا ہے۔ راویوں ہیں سخابہ سیاراور تابعین عظام داخل ہیں۔ حضرت انس بن مالک محضرت جاہر بن عبداللہ البوجمہ نافع بن الاقرع (ان کے آزاوکردہ غلام ہنے) معید بن کعب بن مالک (بہو کے بھائی تھے) مکیشہ بنت کعب بن مالک (بہو کے بھائی تھے) مکیشہ بنت کعب بن مالک (بہو تھے بھائی تھے) مکیشہ بنت کعب بن مالک (بہوتھیں) معبداللہ بن مجداللہ بن معبداللہ بن مناف رکے تبہر مدیث کیا ہوں گئے آتا ہو ماہتا ہیں۔ ان کے معات فضل ہے مستعنی ہیں۔

#### اخلاق وعادات

اخوت اسلامی کابی حال تھا کہ ایک انصاری کاجنازہ آنخضرت ﷺ کے پاس ادیا گیا۔
آپ ﷺ نے بوچھا، اس پرقرش آونبیں ؟ لوگوں نے کہاووو بنار (ایک روپیہ) فرمایا کچھ چھوڑ ابھی ہے ؟ جواب ملا کچھ جھوں اور تر اوگ نماز پڑھاو۔ «صرت ابوقیادہ کے عرض کی یارسول القد (ﷺ) اگر میں قرض اداکر دول تو آپ نماز پڑھاویں گے۔ فرمایا ''بال'' ۔ چنا نیچا نہوں نے قرض اداکر کے آکے ضرت ایک کوخبر کی۔ اس واقت آپ ہے گئے نے جنازہ منگا کرنماز پڑھی جے۔

ایک مسلمان پران کا بچھ قرض تھا۔ جب بے تھاضہ کرنے جاتے تو وہ بچسب جاتا۔ ایک روز گئے تو اس شخص کے لڑکے ہے معلوم ہوا کہ گھر میں بیٹے کھانا کھار ہے ہیں۔ پکار کر کہا ، انکاو مجھے معلوم ہوگیا ہے ، اب جھینا ہے کار ہے۔ جب وہ آیا تو جھینے کی وجہ پوچھی ،اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہیں تنگدست ہوں ،میرے پاس بچھیں ہے ،اس کے ساتھ عیال دار بھی ہوں۔ پوچھا واقعی تمہارا حال خدا کی شم ایسانی ہے۔ بولا ، ہاں۔ حضرت ابوقادہ "آ بدیدہ ہو گئے اور اس کا قرض معاف کر دیا گے۔

حضرت ابو بمرصد ایق "نے جب مرتدین کے مقابلہ کے لئے نشکر بھیجا تھا تو حضرت خالد کو لکھا کہ وہ ما لک بن تو مرہ بوق کی طرف جا کیں۔ انہوں نے کسی وجہ سے مالک کو جس نے اسلام قبول کر ایا تھا تھی کرڈ الا ۔ حضرت قیادہ "کواتی نا گواری ہوئی کہ انہوں نے بارگاہِ خلافت میں عرض کی کہ میں ان کی ماتحتی میں ندر ہوں گا۔ انہوں نے ایک مسلمان کا مخون کیا ہے "۔

وه چھوٹی حچھوٹی ہاتوں میں امر بالمعروف کا خیال رکھتے ہتھے۔

ایک مرتبہ حجےت پر کھڑے تھے کہ ستارہ ٹوٹا ۔ ٹوگ دیکھنے بیگے۔ فرمایا : اس کا زیادہ ویکھنامنع ہے <sup>ت</sup>ے۔

اکشر خدمت رسول الله علی کی سعادت بھی حاصل ہوتی تھی۔ ایک سفر میں آنخضرت بھی استھ تھے۔ آپ چھی نے فرمایا کہ بانی کی خبر لو، درنہ سورے بیاہے اُٹھو گے۔ لوگ بانی وصونڈ سے نکل گئے ، لیکن حضرت قبادہ "مرکب نبوی کے ساتھ ہے۔ آنخضرت علیہ اُونٹ پر سور ہے تھے، جب آپ چھی اُونگی میں کسی طرف جھکتے تو یہ بڑھ کرئیک لگادیتے۔ ایک دفعہ کرنے کے قریب تھے، انہوں نے فیک لگائی۔ آپ تھی کی آنکھ کی گئی۔ فرمایا کون ہے؟ عرض کیا، ابوقبادہ۔ فرمایا، کب سے میرے ساتھ ہو۔ کہا شام سے۔ آنخضرت بھی نے دعادی "حفظک الله کے مساح فظت رسولہ " جس طرح تم نے میری تکہ بانی کی، خداتمہارا تکہاں رہے " سے۔

فطرۃ نہایت رحیم تھے۔ جانوروں تک پررم کرتے تھے۔ایک مرتباہے بینے کے گھر گئے۔
بہونے وضو کے لئے پانی رکھا، بکی آئی اور مند ڈال کر پانی پینے لگی۔حضرت ابوقادہ نے بھانے کے
بہو نے وضو کے لئے پانی رکھا، بکی آئی اور مند ڈال کر پانی پینے لگی۔حضرت ابوقادہ نے بھانے کے
بہو کے برتن اس کی طرف جھ کا دیا کہ خوب الحجمی طرح پی لے۔ بہو کھڑی ہوئی یہ تماشاد کیے رہی تھیں۔ کہا
بینی اس میں تبجب کی کیابات ہے۔ آنخضرت کھانے نے فر مایا ہے کہ وہ تجس نہیں ، وہ تو گھر وں میں آنے
جانے والی ہے ھے۔

شکارکا بے مدشوق تھا۔ آیک مرتبہ آنخضرت کھنے کے ہمراہ مکہ جارہ بتھ۔ راستہ ہے پہنے ساتھیوں کو لے کرنگل گئے۔ ملاقہ پہاڑی تھا، ان کو پہاڑ پر تیزی ہے پڑھے کی مشق تھی ، دوستوں کو لے کر پہاڑ پر تفریخ ہے اور نظر آیا۔ انہوں نے بردھ کردیکھااور پوچھا کہ بتاؤ کون جانور ہے ؟ لوگوں نے کہا، ہم تھیک ہے نہیں بتا سکتے۔ بو لے گورخر ہے۔ پہاڑ چڑھتے وقت کوڑا بھول آئے تھے۔ ساتھیوں کے کہا میراکوڑا ااؤ۔ بیلوگ اثرام با ندھ بھے تھے، اس بنا پر شکار میں شریکے نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لین پر شکار میں شریکے نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیخ خود نیزہ لے کر گورخر کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور اس کوشکار کر کے ساتھیوں کو آواز دی کہ اس کے خود نیزہ لے کر گورخر کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور اس کوشکار کر کے ساتھیوں کو آواز دی کہ اس کے فود نیزہ لے لیک باتھ بناؤ لیکن اس میں بھی کسی نے مدد نہ کی۔ آخر خود اُٹھا کر اا ہے اور گوشت پکا یا لوگوں کو کھانے میں باتھ بناؤ لیکن اس میں بھی کسی نے مدد نہ کی۔ آخر خود اُٹھا کر اا ہے اور گوشت پکا یا لوگوں کو کھانے میں بھی تامل ہوا۔

بعضوں نے کھایا اور بعض محترز رہے۔ حضرت قنادہ ؓ نے کہاا چھا! تھوڑی دریمی بتاؤں گا۔ رسول القد ﷺ سے جل کر بوچ ہتا ہوں۔ چنانچہ جب آپ ﷺ سے ملاقات ہو کی تو اس واقعہ کا تذکرہ کیا۔ آپ طرفہ نے فرمایا واس کے کھانے میں کیامضا کقہ ہے، خدا نے تمہارے ہی لئے بھیجا تھا۔ اُکر سمچھ باقی ہوتو میرے لئے لاؤ ۔ لوگوں نے بیش کیا۔ آپ نے سحابہ سے فرمایا اس کو کھاؤ گے۔

نہایت ملنسار تنے۔اس کئے احباب کا ایک حلقہ تھا۔صدیبیش جب آنخضرت ﷺ کے ساتھ کھ کے ساتھ کے ابوجمہ بھی ان کی مجلس کے ایک رکن تھے ''۔ ابوجمہ بھی ان کی مجلس کے ایک رکن تھے ''۔

## حضرت اسيده بن حفيسر

نام ونسب:

اسید نام ہے۔ ابویچی و ابوعتیک کنیت ۔ قبیاً۔ اوس کے خاندان اشہل ہے ہیں۔ نسب نامہ بیا ہے : اسید بن تفییر، بن ساک، بن علیک بن رافع بن امراء القیس بن زید بن عبد الاشہل بن جشم بن عارث بن خزرج بن مرو بن مالک بن اوس ۔ مال کا نام اُم اسید بنت اسکن تھا۔

حضرت اسید کے والد (حضیر) قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ایام جاہلیت میں اوس وخزرج میں جولڑائیاں ہوئیں وہ حضیر ہی کے زیرِ قیادت ہوئیں ۔ جنگ بعاث میں جولڑائیوں کا تجوزتھی سپد سالاری کاعکم انہی کے ہاتھ میں تھا۔

اس میں انہوں نے نہایت ہوشیاری سے اپنا کام انجام دیا۔ خزرج کی ریاست عمروابن نعمان رجیلہ کے سپر دھی۔ وہ نہایت تدبر ہے فوجوں کولڑار ہا تھااور اوی شکست کھا رہے تھے۔ یہ د کچے کرھنیر خود مقابلہ کوآگے بڑھے اور عمرومارا گیا اور اوس کو کامیا بی نصیہ بوئی۔ یہ ججرت ہے سال قبل کا واقعہ ہے۔

اسلام: اس کے بین سال بعد بیعت عقبہ ہوئی اور حضرت مصعب بن عمیر اشا عت اسلام کے لئے مدین تقریف لائے۔ حضرت اسید "ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تتے۔

حضرت مصعب في اسعد بن زراره كرمكان مي قيام كيا تفااه ربؤظفر ك قبيل مي ميرة كرات معد في اسعد بن زراره كرمكان مي قيام كيا تقاليم قرآن ديا كرتے تھے۔ بنوظفر كرمكانات عبدالاشهل سے مصل واقع تھے۔ ايك روز باغ ميں مسلمانوں ك تعليم دے رہے تھے كہ سعد بن معافر اور اسيد بن تفير "كوفير ہوگئ ۔ سعد نے اسيد كہا كہاں كو جاكر منع كرو ، ہمارے محلّه ميں آئنده نه آئيں۔ اگر سعد بن زراره نتج ميں نه ہوت تو ميں خود چلا۔ ان كركمنے براسيد "نيزه أشاكر باغ كي طرف اسلام قلق تن كرف روانه ہوئے۔ كاركنانِ قضانے كہا \_

'' آمرآن بارے که نامی خواستیم ''

حضرت اسعد بن زرارہ نے ان کوآتاد کیے کرداعی اسلام ہے کہا کہ بیا تی قوم کے سردار ہیں اور آپ کے پاس آر بیا ہیں ،ان کومسلمان بنا کرچھوڑ ہے گا۔اسید نے قریب پہنچ کر پوچھا ہم ہمار ہے کمزوراؤگوں کو بیوقو ف کیوں بناتے ہو۔اگرا پی خیر یت چاہتے ہوا ہمی یہاں ہے چلے جاؤ۔معصب کراس کا کیا اثر ہوسکتا تھا۔فر مایا ،آپ بیٹھ کر پہلے میری بات بن لیں۔اگر پہند ہوتو خیرورنہ جومزائ میں آگر کیند ہوتو خیرورنہ ہومزائ میں اس کے کیلے کیا۔

حضرت اسید بیٹر گئے اور مصعب ؒنے اسلام کی حقیقت بیان کی۔کلام پاک کی چند آیتیں پڑھیں ،جن کوئن کران پرخاص اثر طاری ہوا ،اور ہےاختیار منہ سے اٹکانی اس دین میں کیوں کر واخل ہوسکتا ہوں''؟ جواب ویا پہلے نہانا ضروری ہے، پھر کپڑے پاک کرنا بکلمہ پڑھنا اور نماز پڑھنا ،اسید ''اُنے اور نہا کرمسلمان ہو گئے۔

چلتے دفت کہا میں جاتا ہوں اور دوسرے سردار کو بھیجنا ہوں ان کو بھی مسلمان کرنا ،اور وہاں سے لوٹ کر حضرت سعد بن معاذ کوروانہ کیا میہ عقبہ ثانیہ سے پہلے کا واقعہ ہے، بیعت عقبہ میں خودشر یک ہوئے ،آنخضرت ﷺ نے ان کو عبدالاشہل کا نقیب تجویز کیا۔

غزوات اور دیگر حالات:

آنخضرت ﷺ نے زید بن حارثہ کو جومہا جراور بڑے رتبہ کے سحابی بھے ان کا اسلامی بھائی بنایا ،غزوات میں سے بدر کی شرکت میں افتقاف ہے احد میں شریک تصاور سے خم کھائے متھے لڑائی کی شدت کے وقت جب تمام جمع رسول اللہ ﷺ کے پاس سے بہٹ گیا اس وقت بھی میہ ثابت قدم رہے تھے۔

غزوہ بندق میں لڑائی بتم ہوئے کے بعد بھی مسلمان ۱۰ روز تک محصور رہے اور شرکین شبخون کے ارادہ ہے راتوں کو گشت لگاتے شمے اس وقت حصرت اسید ؓ نے ۲۰۰۰ آدمی کے کر خندق کی حفاظت کی لئے

جب غطا فانیوں نے اوٹ مار میں زیادہ سرگرمی دکھائی تو آتخضرت ﷺ نے ان کے سرداروں (عامر بن طفیل اور زید ) کو بلا بھیجاران دونوں نے باتفاق کہا کہ مدینہ کے بھلوں میں جسہ دلوائے آواس کی تدبیر کی جا سنتی ہے۔ اسیڈ بن حفیر کھڑ سے تھے، نیز وسے دونوں کے سرکوٹھو تکاد کے کرکہا اومزی جا بھاگ۔

عامر کو بیہ الفاظ ناگوار گزرے ، پوچھاتم کون ہو؟۔کہا اسیدؓ بن حفیر۔ سوال کیا ، حفیر کتائب کے میٹے۔کہاہاں، بولا کہتمہارے باپتم سےا چھے تھے۔جواب دیا بھی نہیں میں تم سے اورا پنے باپ دونوں سےاچھا ہوں، کیونکہ وہ کا فرتھے۔

اس کے ایک سال بعداور غزوہ حدیدہے۔ ایک سال قبل ، ابوسفیان نے آنخضرت ﷺ کوآل کرنے کوایک آدمی بھیجا تھا۔ اس نے جھوٹا ساخیخر کمر میں رکھااور آنخضرت ﷺ کو بوچھتا ہوا عبدالا شبل کی مسجد میں پہنچا۔ آپ ﷺ نے صورت دیکھتے ہی فرمایا یہ دھوکہ دینے آیا ہے۔ وہ قبل کے ارادہ سے آپﷺ کی طرف بڑھا، حضرت اسید ؓ نے اس کی لنگی پکڑ کر تھینچ کی اور اس کا نیخر نیچ گریڑا ، وہ سمجھا کہ اب جان کی خیرنہیں۔ انہوں نے اس کا گریبان مضبوطی سے پکڑلیا تھا کہ بھا گئے کا قصد نہ کرے ہے۔

خیبر میں سلمہ بن اکوع کے چچاعامر نے ایک بیہودی پرحملہ کیا تھا، مگران کی تکواراُ چیٹ کرخود ان کولگ گئی ،جس سے وہ جال بخق تشکیم ہو گئے ۔حصرت اسید اُوربعض بزرگوں کو خیال ہوا کہ چونکہ اپنے ہاتھ سے قبل ہوئے ہیں جوایک طرح کی خودشی ہے،اس لئے ان کے اعمال رائیگاں گئے ۔سلمہ اُ نے آنخضرت عظیم سے کہا۔ارشاد ہوا کہنے والوں نے غلط کہاان کودو ہرا تو اب ہے ہے۔

فتح مکہ میں رسول اللہ ﷺ مہاجرین اور انصار کے ساتھ تھے۔ جن کا وستہ تمام کشکر کے بیچھے تھا۔ اس میں حضرت اسید " کو پیخصوصیت حاصل تھی کہ آنخضرت ﷺ ان کے اور حضرت ابو بکڑ کے درمیان تھے تنے۔ غز و وُحنین میں قبیلہ اوس کا حجنڈ اان کے باس تھا تا۔

آنخضرت ﷺ کی وفات کے بعد بیعت سقیفہ میں نمایاں حصد لیا۔ قبیلہ اوس سے کہا کہ خزرج سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنا کرسیادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو تم پر ہمیٹنہ کے لئے تفوق حاصل کرلیں گے اور تم کو خلافت میں بھی حصّہ نہ دیں گے۔ میرے خیال میں ابو بکڑے بیعت کرلیں۔ اوس ابو بکڑے بیعت کرلیں۔ اوس کی آمادگی کے بعد حضرت ابو بکڑے بیعت کرلیں۔ اوس کی آمادگی کے بعد حضرت سعد بن عباد گا کی قوت ٹوٹ گئے ہے۔

فتح بیت المقدل میں کہ الم بھے کا وقعہ ہے۔ حضرت عمرفاروق کے ساتھ مدینہ سے شام گئے۔ وفات : حضرت عمرفاروق کے وصیت کی تھی کہ وہ جائیدادا پنے ہاتھ میں لے کر قرض ادا کریں۔ آسان صورت یہی تھی کہ جائیداد فروخت کر کے قرض ادا کر دیا جاتا۔ کیکن حضرت عمر فاروق کے نے

ا ایناً ص ۱۸ س میخومسلم بلدارش ۹۱ س طبقات رص ۹۸ حصد مغازی س طبقات رص ۱۰۸ میداری اس طبقات رص ۱۰۸ میران کاریخ طبری مبلد ۲ میرسیسه ۱۰۸ میران کاریخ طبری مبلد ۲ میران کاریخ کاری

ابیانہیں کیا۔قرض خواہوں کو ہا آلرا کیک ہزار درہم سالانہ پر رائنی کیا۔اس طرح ہم برس پھل فرو ہنت کے کے ان کاکل قرضہ اوا کر دیا اور جا کہ ادسالم نے گئی۔فرماتے تھے کہ میں اپنے بھائی کے بچوں کونتا ہے نہیں دیکھنا جا ہتا۔

#### اہل وعیال:

''بیوی نے مہد نبوت میں انتقال کیا تھا۔ چنا نچی<sup>د ص</sup>رت عائشہ ؑ ہے منقول ہے کہ تج یا ممرہ ہے لوگ واپس ہور ہے تھے کہ ذواخلیفہ میں چندانصارلڑ کول نے اسید '' ابن حفیہ کوان کی بیوی کے مرنے کی خبر سنائی۔انہوں نے منہ سے کیزاڈال کرروناشروع کیا۔

حضرت عائشۂ کے کہا خدا آپ کی مغفرت کرے ،آپ ایک جلیل القدرصحابی ہوکر ایک عورت کے لئے روتے ہیں۔انہوں نے کپڑا ہٹالیااور کہا آپ سچے کہتی ہیں،ہم کوصرف معد بن معافی م پردونا جائے۔آنخضرت ﷺ ان ہاتول کوشنتے رہے کے

ُ لَوْكَاعَالِبًا وَبَى تَهَا اوراس كاتام يَحِي تَهَا صَحِيح بَخَارى باب سَزُولِ السَّكِينَهُ و المَلنَّكَةُ عند قرأة القرآن مِين النَّا تَذَكَره آيا ہے آ۔ فضل وكمال :

دوسرَ اکابر سحابہ کی طرح قرآن وحدیث کی نشر واشاعت میں ان کا حصہ بھی ہے۔ انہوں نے براہ راست آنخضرت بھی ہے روایت کی ہے ، حضرت عائشہ '' ، حضرت ابوسعید خدری ، حضرت انس بن مالک ، حضرت ابولیل انصاری ، حضرت کعب بن مالک بیسے جلیل المئز لت سحابہ ان کے راویان حدیث کے سلسلہ میں واغل ہیں۔

#### اخلاق وعادات :

تزکیہ باطن نے تمام تجابات اُٹھادیئے تھے۔ایک روز رات کو کلام پاک کی تلاوت کرر ہے تھے،گھوڑا قریب بندھا تھا۔وہ بد کاانہوں نے پڑھنا بند کیا تو کھم گیا۔ دو بارہ پڑھنا شروع گیا تو کھر بد کا۔
ان کوڈر ہوا کہ بچہ پاس لین ہے کہیں کچل نہ جائے۔تیسری مرتبہ بابرنکل کرد کیمیا تو ایک سایہ بان نظر آیا،
جس میں چراغ کی طرح روشنی تھی۔قر اُت فتم ہو چکی تھی۔ اس لئے دہ اُو پر چڑھتا ہوا نظر سے منائب ہوگیا۔ سے آئر میں کیا۔ارشاد ہوا کہ فرشتے قر اُت سُنے آتے ہیں۔اگرتم میں تاک بر ھتے رہے تو اُل کے میں اُل کے جس میں جرائے گئے تھے گئے۔

ایک رات آنخضرت پیٹے کے باس ہے اُٹھے تو سخت اندھیراتھا۔ ٹھٹری ہاتھ میں تھی۔ ایک سحانی اور ہمراہ ہتنے۔ آ گے ایک روشن ساتھ پلتی تھی۔ راستہ میں الگ الگ ہوئے تو روشنی بھی دونوں کے ساتھ جدا جدا ہوگئی لیے اس واقعہ کولوگوں نے کرامات سحابہ میں داخل کیا ہے۔

نہایت صاف گو تھے اور اس لئے سینہ کینہ سے پاک تھا۔ جو بات ہومنہ پر کہہ ویئے تھے۔ حضرت ممر فاروق "اس فضیلت کی وجہ ہے ان کوتمام انصار پرفضیلت ویئے تھے۔نہایت معزز اور ذ می اثر بزرگ تھے۔

حضرت معدین معاوّ" کے بعد قبیلہ اور تمام تر ان کا تا بع فرمان تھا۔

ان کے اثر واقتد ارکا واقعہ اُوپر گذر چِکا ہے کہ سُقیفہ بنی ساعدہ میں جہاں پیشتر ہے تہا م انصار حضرت سعد بن عباد ہ کے خلیفہ بنانے پراتفاق کر کے آئے تھے۔ ان کی ایک جنبش لب نے انسار کی تمام سوچی جمجی اسکیم درجم برہم کر دی تھی۔

أنبيل عظيم الشان خدمات كيسب آنخضرت الله في فرماياته " نعم السوجل اسيد " ن حضير "-

حصرت عائشه "فرمایا کرتی تھیں کہ وہ جاہے بہترین اور برگزیدہ افراد میں داخل ہیں۔

## حضرت ابودجانة

نام ونسب :

ساک تام ہے۔ ابو وجانہ کنیت ۔ قبیلہ سُماعدہ سے ہیں اور سعد بن عبادہ سردار خزرج کے بن میں میں میں اور سعد بن عبادہ سردار خزرج بن ساعدہ بن میں ساعدہ بن خزرج اکبر۔ بن کعب بن خزرج اکبر۔

اسلام: ہجرت ہے بل مسلمان ہوئے۔

غزوات اورد مگرحالات :

آنخضرت ﷺ مدین تشریف لائے تو عتبہ بن غزوان سے ان کی برادری قائم ہوئی۔ تمام غزوات میں شریک ہوئے کے

غزوۂ احدیمی آنخضرتﷺ نے ایک تلوار ہاتھ میں لے کرکھااس کاحق کون ادا کرتا ہے؟ ابو دجانہ "یولے میں ادا کروں گا۔ آنخضرتﷺ نے ان کوتلوارعنایت فرمائی بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے دریافت کیا ،اس کاحق کیا ہے؟ فرمایا :''مسلمان کو نہ مارنا اور کا فرہے نہ بھا گنا ہے۔

حضرت ابو دجانہ یے حسب معمول سر پر سُرخ پٹی باندھی اور تینتے اکڑ تے صفوں کے درمیان آکر کھڑے ہوئے۔ آنخضرت نے فرمایا: ''بیرچال آگر چہ خدا کونا پسند ہے، کیکن ایسے موقع پر سیجھ حرج نہیں سی۔

معرکهٔ کارزار میں نہایت یامردی ہے مقابلہ کیااور بہت ہے کا فرقل کئے اور رسول اللہ ﷺ کی حفاظت میں بہت ہے زخم کھائے ہمیکن میذان ہے نہ ہے تھے۔

آنخضرت ﷺ اُن کی جانبازی ہے نہایت خوش ہوئے ۔ مکان تشریف لائے تو حضرت فاطمہ ﷺ نے مرکی ملوار دھو ڈالو۔حضرت علیؓ نے بھی آ کریہی خواہش کی اور کہا آج میں خوب لڑا۔

آنخضرت ﷺ نے قرمایا : اگرتم خوب کڑے تو سبل بن منیف اور ابو و بیانہ مسلم جمعی خوب کڑے۔ (اسدالغابہ جندا سام ۳۵۱) غزو وَ بُونَنبِهِ وَاحْلِ مال اوراسباب رسول الله ﷺ کا حصد تھا، تا ہم آپ نے چند مہاجرین اور افسار کواس میں ہے 'سے منایت فر مایا تھا۔ ابود جانبہ'' کوہمی زمین دی تھی جوانبی کے نام ہے مال ابن خریشہ مشہورتھی '۔

فرنس تمام مروس بین ان کی شرکت تمایات تنی به مستف استیعاب نفست بین آر " له مقامات محمودة فی مغاذی رسول الله صلی الله علیه وسلم " به " غروات نبوی قررش ان کومتناز درجه حاصل سے" ب

معرت ابو ہر صدیق سے عہد میں جنگ بیامہ میں نہایت جانبازی دکھائی ۔ مسیلمہ کذاب سے جو مدعی نبوت تھا ، تا بلہ تھا۔ وہ اپنے ہاغ کے اندر سے لزر ہاتھا۔ مسلمان کھ سناحیا ہے تھے ایکن دیوار حاکل تھی۔ ابود جانہ ''تھوری میں تیاب و کیھتے رہے۔ اس کے بعد کہا ۔ مسلمانو تبخهٔ وادھر بچینک دو!

اس ترکیب سے آئر چہ دیوار بھانگہ گئے الیکن باؤل نوٹ کیا۔ تاہم وہ شرکین سے درواز ہ روکے کھڑے دہادر جب تک مسلمان باغ میں داخل نہ ہو گئے اٹی جگہ سے نہ ہلے گے۔ شہرا دہ تا مسلمان اندر پہنچ کر جوش وخروش سے لڑنے گئے۔ گوابود جاند " کا پاؤل نوٹ دِکا تھا ، تاہم دہ مسیلہ کو مار نے کے لئے بڑھے ادر آخر خود بھی شہید ہو گئے "

فضل و کمال: اگرچه <sup>د</sup>هنرت ابود بانهٔ سے حدیثیں منقول نبیس ، تاہم صاحب اسدالغابہ لکھتے ہیں: ''وهو من فضلاء الصحابہ وا کابر هم ''یعنی دہ نضلائے سحابیں تنصادر پڑے نہ تبریح فضل متے <sup>قد</sup>یہ اخلاق و عادات:

جوش ایمان کافظارہ جنگ بمامہ کی جانبازی ہیں ہو چکا ہے۔ ذب رسول ﷺ احد میں طاہر ہوتی ہے۔ جس وفت تمام جمع آنخضرت ﷺ کے پاس ہے منتشر ہوگیا اور سرف چندآ دمی آپ کے ساتھ رہ گئے تھے ،ان میں دوآ دمی آپ کے سیر ہے ہوئے تھے مصعب بن عمیر اور ابود جانہ ۔اوّل الذّكر جان دے كر ہے اور ابود بانہ نے كارى زخم كھا كرفدائيت كاثبوت دیا۔

تنجاعت كالنداز وبهى انبى واقعات ئے كرنا جائے۔ صاحب استيعاب لكھتے ہيں : "كان بهمة من اليهم الابطال " \_

'' ولیعنی ان کا شارمشهورا در دلیر بها در دل میں تھا'' ہے۔

اسدالغابيس كرو ولزائى كروقت سريرنسرخ بى بائدستة تصاورناد وتبختر سے جلتے تھے سے

ع طبقات این سعد مصده خازی رس ۱۳۳ تا اینتآ ۱۸۸۰ می اسدالغاب جند ۱ س ۲۵۳ میر اینتآ ،جنده اس ۱۸۳ بی اسدالغاب جند ۲ پس ۳۵۳ تا استیعاب اجند ۲۰۴ می ۲۰۴ می ۱۰ سدالغاب جند ۵ بس ۱۸۴

### حضرت ابواليسر كعب يتبن عمرو

نام ونسب:

ما ہم و سب ، کعب نام ہے۔ابوالیسر کنیت۔ بنوسلمہ سے ہیں نسب ہیہ : کعب بن همرابن عبادہ بن همرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ بن ملی بن اسد بن سماروہ۔ بن یزید بن جشم بن خزرت ۔ مال کا نام نسیبہ بنت از ہر بن مرکی تقااور بنوسلمہ سے تھیں۔

اسلام : عقبه ثانييس بيعت كي-

غوروات : تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ بدر میں نہایت ہوش ہے لڑے۔ مشرکین کاملم ابوع زیر بن میں کہا تھ میں تھا۔ انہوں نے بڑھ کرچھین لیا۔ ایک شرک منبہ بن تبائ سبی گولل کیا اور حضرت عباس ' کو امیر کرے آنخصرت عبی کے ساسنے لائے ۔ آپ عبی ان کے جیونے قد اور حضرت عباس ' کو امیر کرے آنخصرت عبی ان کے حساسنے لائے ۔ آپ عبی ان کے جیونے قد اور حضرت عباس کے فیل و کی کرنہا بت متبجب ہوئے اور فرمایا کے مباس ' کو کرفیار کرنے میں ان کی سی فرشتہ نے امان ت کی ۔ اس وقت ان کاس کل ۲۰ سال کا تھا۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں بھی ان کی شرکت بدر سلیم کی ہے۔

معرکہ خیبر میں جب کہ حابۃ لعول کا محاصرہ کئے ہوئے تھے ،ایک رات کی بہودی کی بلری قلعہ میں جارہی تھے ،ایک رات کی بہودی کی بلری قلعہ میں جارہی تھی۔ آنکے ضرت ہیں نے فر مایا : ''جھے کواس کا گوشت کون کھا نے گا؟ ابوالیسر آنے کہا میں اور اُنھے کر نہائیت تیز دوڑ تے ہوئے کہنچ ۔ بہت بھریں اندر جار بی تھیں ۔انہوں نے دو بھریاں پکڑ لیس اور بغل میں دبا کر لے آئے۔لوگوں نے ان کوذئے کرکے گوشت پکایا '۔

صفین اور دوسری لڑائیوں میں جنا بامیر کے ہمر کا ب تھے۔

وفات : ههه هيل مُديد من انقال بوا-اسحاب بدر من بيسب سه بعد مين فوت بوت -خيبروالى حديث بيان كركے رويا كرتے تھے اور كہتے تھے كه مجھ سه فائدہ انھالو۔ سحابہ من سه ف من باقى ره گيا بوں ـ وفات كے وقت من ستر ہے أو پر تھا ۔ بعض او گول نے ١٢٠ سال لكھا ہے - ليكن به بدلية غلط ہے -

اولا و : ایک از کایادگارچهوژا بیس کانام ممارتها م

خلیه : خلیه پیما : قد ُوتاه ، پیهٔ بزار فضل و کمال :

عدیث کم ادرنهایت استیاط سے بیان کرتے تھے۔ایک مرتبہ عباد ہ بن ولید ّ سے دوحدیثیں بیان کیس اور حاات بیتھی کہ آنگے ادر کان پراُ آگلی رکھ کر کہتے تھے کہ ان آنکھوں نے بیرواقعہ ویکھا ہے اور ان کا نوں نے آنخصرت آیڈ و بیان فرماتے سُنالے

تلانده میں عباده بن ولید ہمویٰ بن طلحہ عمر بن تھم بن رافع ،<ظلیہ بن قیس زرقی جسنی مول ابوابوبانصاری اور راجی بن حراش کا نام داخل ہے۔

اخلاق وعادات :

نہارت رحیم اور زم دل ہتھے۔ ہوجرام کے ایک شخص پر قرض آتا تھا۔ اس کے مکان پر جالہ آواز دکی معلوم ہواموجو دنیس۔ است میں اس کا مجھوٹالڑ کا باہرآیا ، پوجھاتم ہارے باپ کہاں ہیں۔ بولا امال کی جیار پائی کے بینچے بھی ہیں۔ انہوں سنے پکارااب نکل آؤیتم جہال پر ہو مجھے معلوم ہے۔ وہ باہرآیا اورا پی فقر کی داستان سُنائی ۔ ابوائیسر سے کا دل بھر آیا اور کا نقد منظا کرتمام حروف ٹومٹادیا اور کہا آگر مقدرت ہوتو ادا کرناور نہ میں معاف کرنے ہوں گے۔

## حضرت ابولبابة

نام نسب:

رفاعہ نام ہے۔ابولہا بہ کنیت ۔قبیلہ کوئ سے ہیں۔سلسلۂ نسب یہ ہے : رفاعہ ابن عبد المنذ رین زبیر بن زید بن اُمیہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالک بن اوئ ۔

ا سنام : عقبہ ٹانیہ میں اسلام لائے اور نقیب بنائے گئے۔

یدینہ ہے دودن کی مسافت پرروماایک مقام ہے، وہاں پہنچ کرآنخضرتﷺ نے ابولیا ہہ آ کو مدینہ پراپنا نائب مقرر کر کے واپس کر دیا اور غنیمت میں جس طرح مجاہدین کا حصد لگایا تھا ،ان کا بھی 'گایا۔

غزوہ قدیقائ اورغزوہ سولی میں بھی وہی مدینہ پر آنخضرت ﷺ کے جانشین تھے ہے۔
ہے۔ کا میں آنخضرت ﷺ نے اہل قریظہ کا جو بہود تھے اور اسلام کے تخت دشمن تھے ہماصرہ
کیا۔ یاوگ قبیلہ اوس کے علیف تھے۔ اس بنا پر انہوں نے ابولہا بہ '' کومشورہ کے لئے بلایا۔ یہوہ ہال
پنچ تو بہود نے بڑی تعظیم کی اور ان کے سائے اصل مسئلہ پیش کیا۔ یہود یوں کی عورتیں اور بچرو تے
ہوئے تا سامنے نکل آئے ، یہ عجیب دروناک کا ان تھا۔

اس کود کیچکردل بھرآیا ،اورکہا کہ میرے خیال میں تم کوآنخضرت ﷺ کاظم مان لیمنا جا ہے۔ کلے کی طرف اشارہ کرئے بتایا کہ نہ مائے کی صورت میں قبل کردیئے جاؤے کرنے کو اشارہ کرگئے انیمن : ہب بیانیال آیا کہ زیرااور رسول کی نیانت ہوئی تو پیرون کے بیٹے کی زمین کل کئی۔ وہاں ہے اُنتھے سرمسجد نبوی میں آ ہے اور ایک موٹی وزن دارز نجیر ہے اپنے کوابید ستون میں ہاند حا کہ دہب تک خداتو یے قبول ندکر ہے ۔ ای طرال بند همار ہوں گا۔

rfr

زیادہ مرصہ گذرانو آسمنظرت ہوئنے نے لوگوں سے دریافت نیا۔ قصہ علوم ہونے ہفرہ یا ہنیہ جو پہھے ہوا انجھا ہوا۔ آگرہ ہ میہ بے پاس آ جائے تو میں خود استغفار کرتا۔ فرض ۔ ۸ روز اس طر ن گذر کئے ۔ نماز اور حوائج ضرور یہ بے لئے زنجے کھول لیتے تھے۔ اس فراغت نے بعد ان ن لز لی پچر یا ندھ ا بی ۔ نماز اور حوائج ضرور یہ بے لئے زنجے کھول لیتے تھے۔ اس فراغت نے بعد ان ن لز لی پچر یا ندھ ا بی ۔ نماز اور کھانا چینا یا لکل ترک تھا ۔ کانون سے بہر ہے ہو تھے ، آتھ میں بھی معرض خطر میں پر کئیں اور باطاقتی سے بیموش ہو کرز میں پر کئے۔ اس وقت رہمت الہی کے نزول کا وقت آ یا۔

آخضرت فائد المسلمة كمركان ميں تھے كبطوع فير تن بيشتر آيت توبياترى۔
آپ فرط مسرت ئے مسلم الشمار حضرت أمسلمة كن كہايار سول اللہ! خدا آپ لوجميشہ بنسائ، بات كيا ہے؟ فرمايا : "ابوا باب كى توبيقول ہوئى "را تنا كہنا تھا كہ يہ فير تمامشبر ہيں مشہور ہوئى ۔ اوک ابول باب كو كو لئے آئے ۔ انہوں نے كہا جب آخضرت في خود آكر كھوليں كاس وقت يبال ب انول باب تخضرت في خود آكر كھوليں كاس وقت يبال ب انول كا ۔ چنا نچ تمان شي كے است مقدس سے جو تشریف اور نے تو خود اپنے وست مقدس سے حضرت ابول باب تكو كو كو اول ا

حضرت ابولہا ہے '' ہین سرت طاری تھی۔ درخوا ست کی کداپنا گھر بارجیموز 'سرت طاری تھی۔ ریوں گااورا پناکل مال صدقہ ارتا: ول۔ آئنجضرت ﷺ نے نے مایا کدایک ٹاٹ صدقہ کرولئہ تو یہ میں بدآیتنے بازل ہوئی تھیں '

"يا يُهاالله ين امنو الا تتخونوا الله والرّسول وتخونوا ا منتكم وانته تغلمون واغلم فتنه وانته عنده الخلمون واغلموا الله الموالكم واولا ذكم فتنه وان الله عنده الجوا عظيم الله يُنجعل لكم فرقاناويكفر عنكم عنده عنكم سيّا بكم ويغفر لكم والله دُوالفضل العظيم "

'' مسلمانو! تم الأه و بسول اور اینی امانتول میس خیانت ندارو به الانایام اس و جائے جو ماور خوب تمجیرو کی تمها را مال اور اوازه آن مائٹس میں واور خدا سے پاس برا جر ہے۔ مسلمانو! تم بلک خدا بر ندارو گئی تم کوممتاز کر ہے گا۔اور تمہاری پُر الیاں دور کر ہے گا۔ اور خدابر افضل کرنے و الاسے 'ر م جهیں غزوہ فتی ہوا۔ اس غزوہ میں تمروین حوف کا اجتفالان نے پاس تھا۔ غزوہ تیوک میں تقریب ہوئے الفالات نے ہوا۔ اس غزوہ میں تمرائی ہیں ہوئے ،اورائی وبدیت اپنے کو محمد کے ستون سے باندھا تھا۔ لیکن ہمار نے کرد کیل ہے کے ستون سے باندھا تھا۔ لیکن ہمار نے کرد کیل ہے کے نہیں ۔ غزوہ تیوک میں جو سلمان بالمذررہ کئے تھے ،وہ سہ ف سو تھے۔ مرارہ بن رائی ، ہلال بن آمید بھی تھیں تا کا لفظ موجود ہے ، ''وعلی المثلثة اللہ بن خلفوا ''۔

وفات : سندوفات میں بخت اختلاف ہے۔ لیکن اس قدر مسلَم ہے کہ جناب امیر کے عہد مبارک میں وفات یائی۔

اولاد: ' دولز کے چیوز ہے۔ سائب ادرعبدالرمن ۔

فضل وكمال:

حضرت ابولیابہ معلیل القدر سحانی نتھے۔ برسوں آنخضرت ﷺ کی صحبت سے شرف رہے ہتھے۔ اس اثناء میں بہت حدیثیں شننے کا اتفاق ہوا ہوگا۔ سیکن ان کی مرویات کی تعداد نہایت قلیل ہے۔ راویان حدیث کے زمرہ میں بعض اکا برصحابہ داخل میں۔ مثلا عبداللہ بن عمرو، تابعین کا تمام املی طبقہ ان کی مسند فیض کا حاشیہ نشین ہے۔ جن میں مخصوص او کوں کیا میں تا

عبد الزلمن بن يزيد بن جابر ، ابو بكر بن عمر و بن حرم ، سعيد بن مينب ، سلمان انو ، سعيدالزلمن بن كعب بن ما لك ، سالم بن عبدالقد ، و بن عمر ، مبيدالقد بن الى يزيد ، نافع مولى ابن مم ؛ سالب غيدالزلمن -

وخلاق : معمولي معمولي باتول مين بهي حديث نبوي رعمل كالحاظ ريحت تته -

#### **-≍≍⇔≍**--

# حضرت ابوالهثيم تشبن التبيهان

نام ونسب

مالک نام ہے۔ابوالہیٹم کئیت ،قبیلہ اوس سے ہیں۔نسب نامہ یہ ہے : مالک بن المتیبان بن مالک بن علیک بن عمرو بن عبدالاعلم بن عامر بن زعورا بن جشم بن حارث بن خزرج بن مالک بن اوس۔

زعورا ،عبدالاشبل کا بھائی تھا۔اس بناپر ابوالہیٹم اسید بن تفییر کے ابن عم ہیں۔بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عبدالاشبل ہے تھے صاحلیفا نتعلق تھا۔ دراصل وہ خاندان بلی کے ایک فرو تھے۔این سعد کی یہی رائے ہے۔لیکن کثرت رائے پہلی روایت کی جانب ہے۔

اسلام: وہ جاہلیت ہی میں تو حید کے قائل تھے۔ ابن سعد میں ہے:

" وكان اسعد بن زرارة وابر الهثيم بن التيهان متكلمان بالتوحيد بيثرب" ـ

'' لعنیٰ مدینه میں اسعد بن زرارہ'' اورابواہشیم بن تیہان ہو حید کا خیال ظاہر کرتے ہے'' ' کی

اسعد بن زرارهٔ ۲ آدمیول کے ساتھ مکہ ہے مسلمان ، وکرآئے ،تو ابواہمتیم ہے اپنامسلمان ہونا بیان کیا اور اسلام کی تعلیم پیش کی ۔ ابواہشیم پہلے ،ی دین الفطرت کے متلاثی ہے ۔ فورا اس صدا کولیئے کہا۔

اس کے بعد ۱۴ دمیوں کا جو وفد مکہ گیا ، ابواہشیم اس میں شامل ہتے۔ آنخضرت ﷺ کے دسب مقدس ہیں شامل ہتے۔ آنخضرت ﷺ کے دسب مقدس ہیں ہتر یک ، و ن۔ دسب مقدس ہیں ہیں سر یک ، و ن۔ کہتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے بیعت کے لئے جس شخص نے ہاتھ بڑھایا وہ ابواہشیم ہتے۔ نوعبد الشہل کا یہی بیان ہے اور مولی بن عقبہ نے امام زہری سے یہی نقل کیا ہے۔

اس بارہ میں بیانات مختلف ہیں۔ بنونجار ،اسعد ٹین زرارہ کے تاج عظمت پرطرہ لگاتے ہیں۔ بنوسلمہ کعب ٹبن مالک کو چیش کرتے ہیں اور بعض لوگ ان سب کے علاوہ براءا ہن معرور کا نام لیتے ہیں تا۔ ریوت کے بعد آتی وال کالانتخاب ہوا۔ ہوعبدالاشبل میں اسیدین تفییر اورا بواہشیم اس منظب کے لئے پیش سے کے ۔

غور واس المعنان بن مظعون سے کہ بزے پائے کے مہاجر تھے درشتہ انوت قائم ہوا۔ فردوات عبد نبوت میں سی فردوہ کی شرحت ہے تھر ومبیس رہے۔

وفات : حضرت مم فاروق کے زمانہ خلافت معلی وفات پائی۔ یعض او گول کا قول ہے کہ جناب امیر کے عبد خلافت تلک زندہ تھے اور سفین میں ان کی طرف ہے لا کر شہید ہوئے ۔ کیکن میر سختی خبیں۔ واقدی نے ساف تعہ کی ہے کہ صفیل میں ان کی شرکت کی خبر بہنیا ہے ہا کہ ماسوا۔ معین نوت ہوئے ہیں ہی اس کے ماسوا۔ واقعی فوت ہوئے ہیز ہم کی مصالح بن کیسان اور حاکم جیسے جلیل القدر محدثین کی روایتی موجود ہیں۔ ان کے مقابلہ میں ایک شعوک اور بے سندروایت کہاں تک قابل اعتبار ضهر سکتی ہے۔

فضل وكمال :

حدیث کی بعش آبادوں میں چندروا یتیں فدکور ہیں۔ سیکن ان کی سعت پر مشکل ہے یقین سیاجا سکتا ہے۔امام ابن جرمستادانی لکھتے ہیں :

"والروايات عن ابني الهثيم كلها فيها نظر وليست تاتي من وجه يثبت وذلك لتقدم موته <sup>سل</sup>

'' بعنی ابوالبشیم سے بنتنی روایتیں میں مشکوک میں۔ ایک بھی پاپئے جبوت تک نہیں بہنچی ۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ بہت پہلے انتقال کر بچکے تھے''۔

اخلاق : كبرسول ﷺ يرذيل كاواتعه شاہرعدل ہے :

آیک روز آنخضرت ﷺ خلاف معمول باہرتشریف لائے۔ حضرت ابو بکرصدیق ﷺ بھی ہننے۔ پوچھا ابو بکراس وقت کیسے آ ۔ الا عرض کی حضور کی زیارت کو تھوزی دیر میں حضرت ممر فاروق " بھی آ گئے۔ان ہے بھی بہی سوال : وار انہوں نے کہایار سول اللہ (ﷺ)اس وقت بھوک بیبال الائی۔ارشاد ہوامیں بھی بھوکا ہوں۔ تینوں : زرگ ابواہشم " کے بہال چلے۔

ابوالہیٹم" کے پاس جمجور کے باغات اور بکریوں کے ربیوڑ تھے بیکن کوئی نو کرنہ تھا۔ تمام کام خودا نجام دیتے تھے۔ اس وفت و ہ گھر میں موجود نہ تھے۔ مکان پہنچ کرآ واز دی۔ ان کی بیوی نے کہا یا نی محرنے گئے ہیں۔ تھوڑی ویریس مفک لئے ہوئے آتے وکھائی ویئے۔ آتخضرت علی کود کی کرمشک رکھ دی اور آپ علی سے کہنے اسے کوئی چیز بچھادی اور اسے کہنے سے کہنے کے دینے کوئی چیز بچھادی اور کی ہے۔ میں باب آپ پر فدا۔ اس کے بعد اپنے باغ میں لے گئے۔ بیٹنے کوئی چیز بچھادی اور خود چھو ہاروں کی ایک شاخ کاٹ کرلائے۔ آنخضرت پھیڈ نے فر مایا : کے چھو ہارے لائے ہوتے۔ عرض کی ، اس میں کے گدر ہر شم کے ہیں ، جوم غوب خاطر ہوں آپ اس ونوش فرما کمیں جھو ہارے کھانے کے بعد پانی پلایا۔ پانی نہایت صاف اور شیری تھا۔ آنخضرت پھیڈ نے تھانے کے بعد فرمایا ، وگھوکتنی فعتیں ہیں۔ سایہ بعدہ چھو ہارے ، ٹھنڈ اپانی۔ خدا کی شم ان کا قیامت کے دن سوال ہوگا ! ابو رکھوکتنی فعتیں ہیں۔ سایہ بعدہ چھو ہارے ، ٹھنڈ اپانی۔ خدا کی شم ان کا قیامت کے دن سوال ہوگا ! ابو

آ تخضرت کے فرمایا تھادود ہود ہے والی بمری ذکے نہ کرنا، انہوں نے ایک بچد فرک کر ایا اوراس کو ہر بیاں کر کے حضور کی خدمت ہیں لائے۔ آنخضرت کی نے کھانے کے بعد بوجھا جمہار ب پاس نوکر ہے؟ عرض کیا نہیں ۔ فرمایا، جب میرے پاس قیدی آئیں تو آنا۔ ں اثناء میں دوقیدی آئیں نوکر ہے؟ عرض کیا نہیں ۔ فرمایا، جب میرے پاس قیدی آئیں تو آنا۔ ں اثناء میں دوقیدی آئے۔ ابوالہیشم ہے ارشاد ہوا کہ ایک کو بہند کرلو۔ انہوں نے آنخضرت کی کی بہند پرچھوڑا۔ آ ہے گئی نے ایک کواس بناء پر نتخب کیا کہ وہ نماز پڑھتا تھا۔ ساتھ ہی ہے مخرمایا کہ اس سے اجھا برتاؤ کرنا۔ غلام کو لیک کو اس بناء پر نتخب کیا کہ وہ نماز پڑھتا تھا۔ ساتھ ہی ہے مخرمایا کہ اس سے اجھا برتاؤ کرنا۔ غلام کو لیک کو اس بناء پر نتخب کیا کہ وہ نماز پڑھتا تھا۔ ساتھ ہی ہے می فرمایا کہ اس سے اجھا برتاؤ کرنا۔ غلام کو لیک کو اس بناء پر نتخب کیا کہ وہ نماز کیا۔

~××**<+>**××~

### حضرت اسعد هبن زراره

اسعدنام ہے۔ابوامامہ کتیت ۔ فیرلقب ،قبیلہ ٔ خزر ن سے تھے اور نجار کے خاندان ہے وابسته تنجے نسب نامدیہ ہے ۔ اسعد ''بن زرارہ بن مبید بن تعلیہ بن منم بن ما یک این جار بن ثعلیہ بن قمروبن خزرج۔

بعثت نبوى عجن يستقبل أسرجه جزميره عرب يورا خطه نفروظلمت كأشيمت نفاءنا بهم لإندافون ا بی فطرت سلیمہ کے اقتضا و سے تو حید کے قائل ہو گئے تنصہ حضرت اسعدٌ بن زرارہ '' بھی انہی او گوں

اسلام : ای زمانه میں مکہ ہے اسلام کی صدابلند ہوئی۔اسعد بن زرارة اور ذَ کوان بن قیس نے جو عتبہ بن رہید کے پاس مکمآئے تھے۔ان سے آنخضرت ﷺ کے حالات بیان کے۔

أنبين سَن كرذكوان في اسعد عنها 'هو نك! هفا هيفا هينك " يعني تم كوبس چيز كي - تلاش تقی وه موجود ہے ،اب اس کوختیار کراو۔ چنانچہ حضرت اسعد " اُنھے کر بارگاہ نبوت ﷺ میں حاضر ہوئے اور تو حید کے ساتھ رسالت کا بھی اقرار کیا گے۔

مكه بيان واسلام كاجوجد به ساتيما! ئے تھے، وہ مدينة كرفا ہر : واله دِينا نجيا سلام كى بليغ شروع لردی\_

سب ہے پہلے ابوالہیٹم ہے ملے اور اینے ایمان لائے کا تذکرہ کیا۔ ابوالہیٹم بو لے کہ تمهار بساتھ میں بھی آنخضرے پیجی کی رسالت کا قرار کرتا: وال کیہ

اس بناء پر انسار میں جو تحض سب ہے پہلے اسلام ہے مشرف ہوئے وہ اسعد ً بن زرار ۃ ہیں۔بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ عقبہ اولی میں ۲ آ دمیوں کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے۔ بہر حال عقبہ اولی کے دوسرے سال ۱۴ آ دمی کے ساتھ مکہ آئے اور تیسرے سال عقبہ کبیر ہ کی بیٹے ت ہیں شرکت کی۔ کہتے میں کداسعنڈ نے سب سے پہلے بیعت کے لئے ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس بیعت میں آنخضرت ﷺ نے ان کو ہونجار کا نقیب شجویز فرمایا ۔ حسرت معد " نقیبوں میں من وسال کے ٹانڈ ہے سب ہے

' پینو<u>ائے متبے انیل</u>ین اس مدنی سے باوجودا بیمان شباب پر تھا۔ فرونی بیاضہ میں جس انقیق انتہاء سے بہتی ' بہتے میں۔ باہیم، میت نی زیواد کیا مزیبالور دیا لیمن آومیوں کے ساتھو زمعہ ادافر مایا '۔

منرت عبران ما لک جواسی بعد میں تھے، جمعی افران منت تو مسرت العمل سے اللہ علیہ میں افران منت تو مسرت العمل سے ا اللہ و ما اللہ مغفرت میں مستقبل مستقبل کارفیر کی فیما واسی نیر جسست میار سیا تھوں سے پر کی تھی۔ سی ہے "من سن سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بھا الی یوم الفیامة "۔

ای زماند میں انسار ہے آئنصرت جی نے حضرت مصعب این قمیم ' کودا فی اسال بنا کر '' یدیندروانہ یا بتواسعد بن زرار و نے ان کواہیے گھ میں مہمان اُ تارا ''۔

جبرت ہوی جن نے بعد آ رہے وق اسال کا ما من جمعرت ابوابوب انساری ' کا کا شانہ نفا ' انیکن آئٹے شرے چئے کی اُونٹی او حد بان زرار و بی میمان تھی ہے۔

مسجد نبوی بین کا تعمیر کے لئے جوجگہ جمویز ہوئی تھی ،وہ زمین میں اور مہیل کا می دوفقیہ وال کی ملایت تھی ، جواسعد من زرارہ کی تکرائی میں تر بیت پائے بھے تھے تھے تھے اس تین شن کے نان ہم نب سے زمین کی قیم سے دریافت کی تو تقیموں نے عرض کیا کہ جم سے فعدا سے اس کی قیم سے بہا جیں لئیس پونلہ آخضر سے قیمانی بلاقیم سے لیمنا منظور نہ تھا ،اس کے حسر سے ابو جرسمہ بی آ سے اس کے دام دلوائے۔

بعض روایتوں میں ہے کہاسعڈ بن زرارہ نے ان تینیموں کواپناا کیک باٹ جو بنی بیاضہ میں تھا ، اس زمین کے معاوضہ میں یا تھا <sup>ک</sup>

وفات : اہمی مجدنوی کی ممارت تیار ہور ہی تھی کہ شوال البحید میں پیغام اہلی آئیا۔ سائل میں ایب در انھا جس وزیری کی ممارک ہے سر کو الفار کیاں انھا جس وزیری کیتے ہیں۔ خضرت ہی میادت کوشریف کے شاور دست مبارک ہے سر کو الفار کیاں ہیدر دیا ہا مامل تھا۔ اس کے روح جسم ہے پرواز کر گئی۔ آنحضرت ہی کو خت رہ تجاور فر مایا کیا کہوں الا کیسی کری موت ہوئی ہے۔ اب یہودیوں کو یہ کہنے کاموقع ہے کہ پیغمبر تصفوا ہے دوست والبھانہ مردیا۔ حالا کہ طاب ہے کہ میشمبر تصفوا ہے دوست والبھانہ مردیا۔ حالا کہ طاب ہے کہ میشمبر تصفوا ہے۔

جنازه کی نماز آخرینه تا تا بینی به معالی اور بقتی میں بے باکر فن ایا۔ بیتی تین باجرت ب جدید بہلی موت تقمی بر بہتی خیال ہے کہ استحضرت فائد نے سب سے کہلی نماز جنازه انہی ق برجمی تھی اید الفاج جدائی ا

س١٩٠ - هر آخ بناري بهذا هذه 🕒 من زرقاني بهذا س٣٥٠

اورانسار کے خیال کے مطابق بقیع میں سب سے پیشتر فین ہونے والے سلمان یہی تھے ۔

چونکہ اسعد "ہونجار کے نقیب تھے۔اس لئے ان کی وفات پراس خاندان کے چندارکان اسخضرت بھی کی خدمت میں آئے اور درخواست کی کہ ان کی جبکہ پرسی ونتیب تجویز فرمایا بائے۔ ارشاد ہوا کہتم لوگ میزے ماموں ہو۔اس لئے میں خورتہ بارانقیب بول۔ آخضرت بھی کانقیب بنتا ارشاد ہوا کہتم لوگ میزے ماموں ہو۔اس لئے میں خورتہ بارانقیب بول۔ آخضرت بھی کانقیب بنتا ہوئی ایسالاز وال شرف تھا جس پروہ ہمیش فخر دناز کیا کرتے تھے انہ وال شرف تھا جس پروہ ہمیش فخر دناز کیا کرتے تھے انہ کے سفاتی وسیت کی۔ اولا د تا حضرت اسعد نے دولڑ کیاں جھوڑیں اور آنخضرت بھی سے ان کے سفاتی وسیت کی۔ چنانی آئیں آئیں ہوئی جڑ ہے ہوئی جہوں کے بہتا تھی انہیں ہوئی جڑ ہے ہوئی جہوں کی بالیاں جن میں موتی جڑ ہے ہوئی جہوں کے بہتا تھیں آ

-××**<** 

## حضرت ابوليس صرمية

صرمہ نام ہے۔ ابوقیس کنیت ،سلسلہ نسب ہے : صرمہ بن ابی انس قیس بن ما لک ین عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن نجار .

اسلام ہے پہلے حضرت سرمہ میں چندالی باتیں تھیں جنہوں نے ان کو بوری قوم میں معزز بنادیا تھا۔ دنیاتر ک کی ،راہب ہے ،ناٹ یہنا ،بُت برتی چھوڑی اور جنابت سے غسل کیا۔ ان شریف خصلتوں کے بعد نصرانیت کا خیال ہواتھا۔ نیکن فطرت نے خلیل بُت شکن کے آستانے یر پہنچا یا اور وین خلعی میں داخل ہو گئے۔ اسلام ہے بل ایک عبادت گاہ بھی بنائی اور فرمائے تھے، اعبد رب ابواهیم! میں ایرائیم کے خداکی رستش کرتا ہوں ا

ال معبد میں نایاک مرداورعورت کو جانے کی اجازت نہ تھی آلی حضرت بسرمہ '' خود بھی ایت عظمروں میں جہاں جب اور حائضہ عورت ہونہیں جاتے تھے <sup>ہ</sup>۔

اسلام : عالم بیری تھا کہ سرز مین یٹر ب میں اسلام کا غلغلہ بلند ہوا اور آنخضرت ﷺ تشریف لائے۔انہوں نے نہایت جوش ہے خیرمقدم کیااور اسلام کے شرف ہے مشرف ہوئے۔اس مجبت وانبساط کے موقع برانہوں نے جواشعار لکھے دورج ذیل ہیں۔ ۔۔۔

وى فى قريش بصنع عشرة حجة يذكر لويلقى صديقا موايتا فلم يلق من يومن ولم يردا عيا واصبح مسرور ابطيبة راضيا قريبا ولا يخشى من الناس باغيا وانفسنا غدالوغي والتأسيا خانيك لا تظهر على الا عاديا ".

ولعرض في اهل المواسم نفسه فما اتانا واطمانت به النوي واصبح لايخشى عداوة واحد بذلنا له الا موال من جل مالنا اقول اذ اصليت في كل بيعة غزوات کی شرکت ہے ضعف پیری مانع رہا۔

و **فات** : ۱۲۰ سال کے من میں و فات یا گی۔ان کے اشعار سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ۔

وعشراول وما بعدها تمانيا بحسبها في لدهر الا ليا ليا

بدالي اني عشت تسعين حجة فلم الفها لما صفت وعدونها

فضل وكمال:

جمترت سرمادور بابلیت کے معدی تھے۔ان کامونسوع اخلاق تھا۔ صاحب اسدالغاب

" له اشعار كثيره حسان فيها حكم وصايا" ‹ العِلَى ان ئے وقع عارضہ ہے واقعیمت ہے لیر میز میں ' ۔

الميتشعرية تين والساح

طلعت شمسه وكل هلال ليس ما قال ربنا بضلال وصلوها قصيرة من اطوال ربما يستحل غير الحلال عالما يهتدي بغير السوال ان مال اليتيم يدعا د وال ان خذل النجوم ذوعقال وأحذرو أمكرها مكوا لليال

سبحو اللاشوف كل صباح عالم السر والبيان لدينا يا بني الا رحاد لا تقطعو ها واتقوا الله في ضعاف اليتا مي واعلموا أن لليتيم وليا ثم مال البتيم لا تا كلولا يا بني النجوم لا تخذ لوها يا بني الايام لا تا منو ها

واجمعوا امركم على البرو التقوئ وترك الحنا واخذ الحلال ا حضرت مبائل آن کے مال مبات اوران کے شعرالاتے تھے مال

ا خلاق : " كَذِنْيَة واقعات مين ترك.ت بيئتي ، اخلاق حسنه كي طرف سبةت اور روْ أَكُل ب اجة ناب وتنفر كالذَّالره: ويهانب السيخ سرت سرم "كَنْ فطري صالا ميت معلوم: وني : و بي به

ا بيام جابليت مين حق كالقائل: و مَا اور خدا لي تَعْطَيم وتقترلين بالكل نيم معمولي بالتستني و دايية اشعار میں اکثر خدا کا تذہرہ سے تے اور منظمت کے ساتھ کرتے ہتے یہ نمہ بن ایکن صاحب میہ ہے کو دِنداشِعار على تنجي<sup>س</sup> جِن وجم بهي اس مقام ريقل لرت جي ا الاما استطعتم من وصاتى فافعلوا و اعراضكم و البر بالله اوّل وان كنتم اهل الرياسة فاعدادا فانفسكم دون الشعيره فاجعلوا وماحملوكم في الملمات فاحملوا وان كان فضل الخير فيكم فافضلوا يقول ابوقيس واصبح ناصحا اوصيكم بالله والبر والتقى وان قومكم سادوا فلاتحسدونهم وان نزلت احدى الدواهى بقومكم وان يات عزم قادح فارفقو هم وان انتم املقتم فتعففو ا

قبول اسلام کے بعدضعف پیری کے باوجود روز ہرکھتے تتھاور دن بھر کھیت میں کام کرتے ہے۔ آیک روزشام کومکان پرآئے اور افطار کے لئے کھانا ہا نگا۔ اس کے آنے میں پکھود پر ہوئی، پرمخت سے بؤور تھے۔ آنک روزشام کومکان پرآئے اسلام میں قاعدہ تھا کہ افطار کے وقت کوئی سوجائے تو تمام رات تو سور سے دن تک روزہ رکھے۔ نبوی نے سوتاد یکھا تو کہا "حیبہ لک "تم پرافسوس ہے۔ صبح اُٹھے تو سخت نڈھال تھے۔ ون چڑھے غش آگیا۔ آخضرت بھی کے پاس آئے، پوچھا اوس کیے ہو؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ اس وقت بیآ بیت تازل ہوئی :

" كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّن لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيضُ مِن الْخَيْطِ الْأَبْيضُ مِن الْخَيْطِ الْأَبْيضُ مِن الْخَيْطِ الْأَبْيضُ مِن الْخَيْطِ الْآسُودِ" لِ

''یعنی تم لوگ طلوح فجر تک کھا تا کھا سکتے تھے'۔ اس سپولٹ کوئن کرتمام لوگ باغ ہاغ ہو گئے۔

+**≍**ズ����

## حضرت ابوحميد شماعدي

نام ونسب

عبدالرحمٰن نام ہے۔ ابوجمید کنیت۔ تبیاد کزرج کے خاندانِ ساعدہ ہے ہیں۔ سلسلہ نسب
یہ ہے : عبد الرحمٰن بن سعد بن منذر بن سعد بن خالد بن تقلبہ بن حارثہ بن عمرہ بن خزرج
ابن ساعدہ۔ والدہ بھی ای قبیلہ ہے تھیں۔ ان کا پورا نام یہ ہے : امامہ بنت تقلبہ بن حیل بن امیہ
بن عمرہ بن حارثہ بن عمرہ بن خزرج۔

اسلام: ہجرت کے بعداسلام تبول کیا۔

غرز وات : احدادر مابعد تمام غرزوات میں شریک ہوئے۔وادی القری اور تیوک کی شرکت خودان کی روایت سے ثابت ،وتی ہے اُنہ

وفات : امیر معاویه یک ترعبد خلافت یایزید کے ابتدائی دور حکومت میں وفات پائی۔

إولاد: أيك لزكا فيحورُ الدمنذ رنام تمايه

فضل وكمال :

ان کے سلسلہ ہے ۲۶ حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت جابر ہن عبداللّہ عروہ این زبیر ، عبال بن میں اللّہ عروہ این زبیر ، عبال بن مبل مجمہ بن عمرو بن معطا ، خارجہ ، بن ثابت ، عبدالملک بن سعید بن وید ، عمر و بن سلیم زرقی ، اساق بن عبداللّہ بن میں میں منذر (پوتے نتھے) عبدالرحمٰن بن سعید جینے اکابران ہے حدیث روایت کرتے ہیں۔

روایت مدیث میں بخت مخت الطبیعے۔ ایک مرتبہ ایک مدیث بیان کی تو فرمایا "سمع افنی بسصو عینی و سلو ازید بن ثابت " عجمان التح کومیر یکانوں نے مُنااور آنکھوں نے دیکھا، اس کوزید بن ثابت سے بع چھ سکتے ہو۔

اس کا مبه جیساً که ابوحید" کی صدیت سے تابت ہے۔ آنخضر سے بھی کا بیار شاد ہے ۔ "
ان النہ بی صلی اللہ علیہ و سلم قال اذا سمعتم الحدیث عنی تعرفه قلوبکم و تلین له اشعار کم و ابشار کم و ترون انه منکم قریب فانا

اولا كم به واذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم و تنفر منه اشعار كم وابشاركم وترون انه منكم بعيد فانا ابعد كم منه "\_ . آخضرت على فرماه :

'' جب تم کس ہے میہ ی کوئی حدیث سنوتو بیدد یکھوتہبارادل کیا گواہی ویتا ہے۔ آگر دل بول اُسٹھے بنٹس نرم ہو بیائے اور مقل سیج سمجھے تو میرا کلام ہونے میں پیھٹک نہیں ،اورا گر ول کراہیت کرے،طبیعت تنفر ہواور بعیداز قیاس معلوم ہوتو میرا تول ہرگز نہیں ہوسکتا''۔

بیصدیث در تقیقت احادیث کے پر کھنے کی اور جانیجنے کی کسوٹی ہے۔شارع عایہ السلام کا ہر ہر لفظ احکام ،اسرارشر ایست ،مصالح عامہ تزکیۂ باطن اور اثر و تا تیر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔اس بنا پر جو حدیث ان اوصاف ہے خالی ، و ،اس کے جعلی اور موضوع ہونے میں کیا کلام ہوسکتا ہے۔ حالیہ میں فن درایت اس کی بدولت پیدا ہواتھا۔

اخلاق : ان ئے تمام اوصاف میں خدمت رسول القدیجے زیادہ نمایاں ہے۔ایک مرتبہ آئخضرت کی خدمت میں خانص دووھ آس کوخوب سرو کیا تھا، بیالہ میں لے آئے ۔ائیلن کھلالائے تھے۔ارشاد ہوا،اس کوذھانب کے لاتے خواہ لکڑی ہی رکھ کرائے

**-≍≍�**⋝≍≍-

## حضرت اُصَير م

نام دنسب

عمرونام ہے۔ اصیر ملقب ہے۔ قبیلہ اوس سے ہیں۔ سلسلہ انسب بیہ ہے۔ عمروہ بن ثابت، بن وتش بن زغبہ بن زعورا بن عبدالقد۔ والدہ کا نام لیلی بنت بمان تھا۔ حضرت حذیفہ "مشہور سحانی کی ہمشیرہ تھیں۔

اسلام: اسلام نے برگشتہ تھے۔ان کے قبیلے کے تمام زن ومروح طرت سعد بن معاذ کے اشارے سے مسلمان ہو گئے تھے بیکن بیا ہے ای قدیم ند ہب پر قائم تھے۔

لیکن غزوہ احد میں آنخضرت کے میدان کی تیاریاں کیں ،تو ان کے دل میں یکا کیل حق وصدافت کا جوش بیدا ہوا۔ سنن ابوداؤد میں ہے کہ ایام جابلیت میں ان کا سودی لین وین تھا اور قرضداردں کے ذمہ قرض بہت باتی تھا۔ بیا بنارو پیوصول کر کے مسلمان ہونا چاہتے تھے ، کیونکہ اسلام میں سود کی ممانعت تھی۔ احد کے موقع پر غالبًا رو پیدوصول ہو چکا تھا ،اس لئے مسلمان ہونے کا عزم مالجزم کرلیا۔

احد کی روانگی کے وقت تمام سحابہ '' آنخضرت ﷺ کے ساتھ تھے۔ جن میں اُصیر م کے فاندان عبدالاشہل کے لوگ بھی تھے۔ اُصیر م اپنے محلّہ میں ہر طرف سنا تا دیکھے کر گھ آئے۔ بوجھا، میرے خاندان کے لوگ کہال گئے؟ جواب ملا، احد۔ گواس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نیس کیا تھا۔ تا ہم زرہ اور خود پہنی اور گھوڑے برسوار ہوکرا حدکی طرف روانہ ہو گئے۔

آخضرت ﷺ کے پاس پہنچ کر یو چھا الڑوں یا مسلمان ہوں؟ ارشار ہوا ، دونوں کام کرو۔ پہلے مسلمان ہو، پھرلڑائی میں شرکت کرو۔عرض کیا یارسول الله (ﷺ) میں نے ایک رکھت نماز بھی نہیں پڑھی ،الیں صورت میں اگر مارا گیا تو کیا میرے لئے بہتر ہوگا۔فر مایا: "بال'! چنانچ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔

احد کی شرکت اور شهاد ت

تکوار لے کرمیدان کی طرف رواندہوئے ۔مسلمانوں کواس کابالکل علم نہ تھا۔ان کود کیچہ کرکہا تم یہاں سے واپس جاؤ۔ جواب دیا کہ میں ہمی مسلمان ہوں۔ لڑائی شروع ہوئی تو نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور کفاری سف میں کھڑ ہے بہت سے زخم کھا ہے۔ زخم اسن کاری ہے کہ اُسٹینے کی بھی تا ب زخم کھا ہے۔ زخم اسن کاری ہے کہ اُسٹینے کی بھی تا ب زخمی فیر الاشہل کے اوک شہدا و کی تلاش میں اُنکے تو دیکھا کہ اُصیر م جمجی مردوں میں بڑھے ہیں۔ ابھی تک پچھ پچھسانس آ ربی تھی۔ یو چھاتم کہاں؟ شاید قومی حمیت یہاں کھینچ اوئی۔ بولے نہیں۔ میں مسلمان ہو کر خدا اور رسول کی طرف سے شریک ہوا ہوں۔

میدان ہے اُٹھا کر گھر لائے گئے۔ تمام خاندان میں مینجرمشہور ہوگئی۔ قبیلہ شہل کے سردار حضرت سعدین معادّ نے سناتوان کے گھر تشریف لائے اوران کی بہن ہے داقعہ دریا ہے کیا۔ انجمی سے مجمع منتشر نہ ہواتھا کہ زول مطہر جسم سے برواز کرگئی۔

آ بخضرت الله المعرفي توفر مایا: "عَمَالاً قَلْیُلاً وَاجْهِ اَ سَحَیْسِ اَ" بعض روایتوں میں ہے کہ" اندہ لمن اهل العجمة "بعتی "اس نے مملاقہ لیکن اجر بہت پایا، وہ ایت بیانی ہے ۔

چونکہ واقعہ اپنی نوعیت کے لحاظ ہے جمیب تھا۔ اس لئے لوگوں نے اس کے یادر کھنے میں خاص اہتمام کیا۔ مطرت ابو ہر میرہ اینے شاگر دول ہے دریافت فرماتے کہ کوئی ایسامخص بتاؤ، جس نے ایک وقت کی بھی نماز ند پڑھی ہواور سیدھا جنت میں داخل ہوگیا ہو۔ جب لوگ جواب ند دینے تو فرماتے اُصیو م عبد الا شہل لی

## حضرت ابوزيدعمروبن اخطب

نام ونسب

عمرونام ہے۔ ابوزید کنیت۔ سلسلہ نسب ہے ہے ہمرو بن اخطب بن رفاعہ بن محمود ابن بسیر بن عبداللہ بن صیف بن عمر بن عدی بن تعلیہ بن عامر و بن عامر ما والسما و اگر جہندی ابن تعلیہ کی اولاد تھے مگراس کے برادرخزری کی سل ہے مشہور ہوئے اور عرب میں یہ کوئی بنی بات نہیں۔ صاحب اسدالغابہ لکھتے ہیں لیا

"کثیر اما تفعل العوب هذا تنسب و لد الاخ الی عمهم لشهرته" \_ "عرب می بسااوقات چیا کے مشہور ہونے کی دجہ سے بحتیجا ای کا مینامشہور ہوجاتا ہے" \_

اسلام: ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے۔

غز وات : ۱۳۰ غز وات می*ی شرکت* کی<sup>ک</sup>

اولاد: حسب ذیل اولا دخچهوژی: بشیراورعز ره بن تابت محدث کی والده۔

صُليم : حليد بينها : خوبصورت اور مياندرو يَتَطِلْكُرُ اكر جِنْتِ تِتِهِ ـ. عَلَيْمُو اكر جِنْتِ تِتِهِ ـ.

فضل وكمال :

چند حدیثیں روایت کیں ، جو سی مسلم اور سنن میں مو جو ایں۔ راویوں میں حسب ذیل اسحاب ہیں نے علیاً بن احمر اشکری ،حسن بن الی الحسن البصر کی ،ابونہیک از دی ،انس بن سیرین ، ابوائلیل ،خمیم بن حویص ،سعید بن قطن ، ابو قلابہ ،عمرو بن بجدان ،حسن بن محمد عبدس ،خمیم بن مریض ۔

ا **خلاق** : کب رسول ملانیه نمایاں تھی ۔ آنخضرت ﷺ بھی اُن ہے ممبت کرتے ہے ۔ ایک مرتبہ جسداطہر ہے کُر تا اُٹھا کُرفر مایا ، یہاں آؤاور میری پیٹے چھوؤ ۔ ہاتھ پیٹے ہے 'وت پر پہنچااور اس کواچھی طرح و یکھا ت<sup>ی</sup>۔ ایک مرتبہ آنخضرت پیٹے نے پانی مانگا، پیالہ میں بال پڑا تھا۔انہوں نے جلدی سے نکالا، آنخضرت پیٹے نہایت خوش ہوئے۔مراور چہرہ پر ہاتھ پھیرااور فرمایا خدایا اس کو صاحب جمال کرائے۔ جن لوگوں نے ان کو ۹۳ س۹۳ سال کے بن میں دیکھا، بیان کرتے ہیں کہ مراور داڑھی میں ایک بال بھی سفیدنہ واتھا ہے۔وفات کے وقت جب ۱۳سال کی عمرتھی، سرکے بال سفید ہو گئے تھے ہے۔



### حضرت ابوعمرة

نام ونسب:

بشیر تام ہے۔ابوعمرہ کنیت۔قبیلہ ُخزریؒ کے خاندان نجارے ہیں۔سلسلۂ نسب یہ ہے: بشیر بن عمرہ بن محصن بن عمرہ بن ملیک بن عمرہ بن مبذول (عامر ) بن مالک بن نجار۔والدہ کا نام کبشہ بنت ثابت تفایہ قبیلہ ُنجارے تھیں اور حضرت حسان بن ثابت ؓ کی ہمشیرہ تھیں۔

اسلام: بیعت عقب مین مشرف باسلام ہوئے۔

غرز واٹ : بدر،احداورتمام نوزوات میں آنخضرت کے ساتھ شرکت کی۔ بدریااحد میں اسپنے بھائیوں کے ہمراہ آنخضرت کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فی کس ایک حصہ اور گھوڑے کو دو جصے مرحمت فرمائے۔

معر کے صفین میں «صرت علیٰ کے ساتھ ہتھے۔ایک روایت ہے کہ اس جنگ میں ایک لا کھ در ہم سے اعانت بھی کی تھی <sup>ا</sup>۔

و فات : میدان میں پنچی تو بادیں ہمہ پیرانہ سالی ۳ تیر چلائے ادر پھرخود روز ہ کی حالت میں جام شہادت نوش فر مایا۔

اولا د : زولز کے چھوڑے ۔ ہوی کا نام معلوم نہیں ۔مقوم بن عبدالمطلب کہ آنخضرتﷺ کے چھاتھے ، ان کی بیٹی تھیں ہے۔

**→≍≍<€>≍**≍+

## حضرت اوس بن خو لی "

نام ونسب:

اوس نام ہے۔ابولیٹی کنیت۔قبیلہ ٔ خزرج ہے ہیں۔نسب نامہ بیہ ہے۔ اوس بن خولی ابن عبداللہ بن حارث بن مالک بن سالم بن غنم بن عوف بن خزرج بن النارث ابن الخزرج ۔ اسلام : ہجرت کے بعدمسلمان ہوئے۔

غرز وات: شنباع بن وہب اسدی ہے مواخاۃ ہوئی۔ بدر ،احداور تمام غرز وات میں شریک ہوئے۔ ابن الی الحقیق میبودی کے آل کو جوسر بیا گیا تھا ماس میں بعض کے خیال کے مطابق یہ بھی شامل تھے!۔

عمرة القصنامين آنخضرت ﷺ كے ہمركاب تنھے۔ چونگ آپ كوقر ایش ہے قریب كا خوف تھا،اس لئے مرالظہر ان میں تھبر كر،اوس كودوسوآ دميوں ئے ساتھ بطن يا بنج كى طرف روانہ كيا۔اوس ذى طوى پہنچ كرمقیم ہوئے ہے۔

آسخضرت وقت نے جب انقال فرمایا تو گھر کے اندر حضرت عباس ، حضرت علی یہ فضل جیم اور سقران کے سواکوئی نہ تھا۔ سنا ہر بین ہر شخص اندر جانے کا متمنی تھا۔ لیکن ان ہزرگوں نے ہجوم کے خوف ہے درداز ہے بندکر لئے تھے۔ انصار نے سفقا آ داز دی کہ ہم آنخینہ ہے ہوئ کے نانہالی امن م ہیں اور ہمارا اسلام میں جوز تبہ ہے، وہ سب ومعلوم ہے۔ ادھراوی بن خوٹی نے حضرت می سیکوا ہے نہ بلانے کے لئے تشم دی۔ آپ نے فرمایا ، ایک شخص جس کوسب نہتی رئیس ، اندر آسکن ہے۔ سب نے اس پراتفاق کیا۔ اس وقت درواز وکھلا اور اندر جا کر بیٹھ گئے۔ لیکن اس کے بعد آ میصاور پانی پہنچانے کی خدمت انجام دی قوی آ دمی تھے ، ایک ہاتھ ہے گھڑ ااٹھا کرلائے تھے تھے۔

وفن کے دفت اہل میعت کے ساتھ اوس بن خولی مجمی لند میں اُڑے کے اُ

ون سے وقت است کے حضرت عنی نفی سے خیا مطاوت میں انتقال کیا۔ بیان کے محاصرہ سے قبل کا واقعہ ہے۔ ھی۔ فضل و کمال نے مشہدواری ، کتابت اور تیرنا خوب جانتے تھے۔ جو شخص عرب میں ان چیز و ل کا ماہر موتا تھا ،اس کو کامل کہتے تھے۔ صاحب اسدالغابان کے متعلق لکھتے ہیں ، ''محسان میں السک مسلمہ'' کاملین میں تھے۔

آل الساب جيدا ياس ٨٥ ع اليشا الطبقات التن العدجيد؟ ياتتم الاس ٨٨ ع طبقات بهد؟ ياتتم؟ . س ٢٣. ٩٢. ٩٢. ع اليشار س ٦ هي البداالغاب بعد أراس ١٨٥

### حضرت ابوعبس تقبن حبير

نام ونسب

عبدالرحمٰن نام ہے۔ ابوعبس کنیت۔ قبیلہ اوس کے خاندانِ حارثہ ہے ہیں۔ سلسلہ نسب سے جا نام ہے۔ ہیں۔ سلسلہ نسب سے ۔ عبد الرحمٰن بن حبیر بن عمرو بن زید بن جشم بن مجد عد بن حارث بن حارث بن خررج بن عمرو بن مالک بن اوس۔ (جاہلیت میں عبدالعزی نام تھا، آنخضرت ﷺ نے بدل کر عبدالرحمٰن رکھا)۔

اسلام: ہجرت ہے قبل مسلمان ہوئے اور ابو بردہ "کوہمراہ لے کر بنو عارثہ کے بُت تو ڑے لیہ ختیس بن حذافہ ہے برادری قائم ہوئی۔

غر وات : تمام غر وات میں شریک ہوئے غر و مُدر میں ۴۸ سال کا س تھا۔

ہونضیر میں کعب بن اشرف ایک یہودی تھا۔ رسول اللہ ﷺ اورمسلمان سب اس سے پریشان تھے۔اس لئے انصار کی ایک جماعت اس کے لئے آمادہ ہوئی ۔حضرت ابوہس " بھی ان میں شامل تھے۔

وفات : ۳۳ ہے بیں انقال ہوا۔ بیاری میں حضرت عثان غنی تعیادت کوتشریف لائے ہے۔ لیکن مرض اور بیری نے جانبر نہ ہونے دیا۔ حضرت عثان غنی آنے نماز جنازہ پڑھی اور بقیع میں لے جا کر ذن کیا۔ ابو بردہ بن نیار ، محمد بن مسلمہ ، قنادہ بن نعمان ، سلمہ بن سلامہ بن وتش بیسے اکا برقبر میں اُس ہے۔ ابو بردہ بن نیار ، محمد بن مسلمہ ، قناد مالہ تھے ۔ لیکن سیسے نہیں ۔ اُو پر گذر چکا ہے کہ بدر میں وفات کے دفت عام روایت کے مطابق ہفتا دسالہ تھے ۔ لیکن سیسے نہیں ۔ اُو پر گذر چکا ہے کہ بدر میں ۱۸ برس کا بن تھا۔ اس لئے اُن کی عمر ۱۰ مسال قرار پائی ہے۔ استیعاب کے ایک نسخہ میں ان کی بجائے ، 19 نہ کہ کہ بجائے۔ استیعاب کے ایک نسخہ میں ان کی بھر ۱۹ مسال قرار پائی ہے۔ استیعاب کے ایک نسخہ میں اور بھی بھی اور ہے ہے۔

اولاد: محمدادرزید،دولز کے جھوڑے۔

صُلیہ: آنخضرت ﷺ کی زندگی ہی میں آنکھ جاتی رہی تھی۔ آپ نے ان کوایک عصادیا تھا کہاس کو لے چلنے میں رشنی معلوم ہوگی۔ عیفی میں جب بال سفید ہو گئے تو مہندی کا خضاب لگاتے تھے۔

فضل وكمال:

ایام جابلیت بی میں علم کاشوق تھا۔صاحب اسدالغابہ لکھتے ہیں: "کان یکتب بالعربی قبل الاسلام "لے اسلام سقبل وہم لی لکھ لیتے تھے۔

مسلمان ہوکر قرآن وحدیث سیمی ۔۵۰ حدیثیں ان کے سلسلے ہے ہم تک پیٹی ہیں۔جن کے روایت کرنے والے رافع بن خدج کی کے بوتے عبایہ ہیں۔

### حضرت ابوزيد

نام ونسب :

قیس نام ہے۔ابوز ید کنیت۔قاری لقب ہقبیلہ نخزرج سے ہیں۔نسب نامہ بیہے: قیس بن السکن بن قیس بن زعورا بن حرام بن جندب بن عامر بن عنم بن عدی بن نجار۔حضرت انس بن مالک مشہور سحانی کے چھاہوتے تھے۔

غردات : غزوه بدرمین شریک تھے۔

ر منافت نے خلافت فارد تی میں جسر ابو میبید کے معر کہ میں شہادت پائی۔ یہ <u>دھا ج</u>ے کی اخیر تاریخوں کاداقعہ ہے۔

اولاد: کوئی صلبی یادگار نیتی۔اس لئے حضرت انس " کوتر کہ پہنچا کے

فضل وكمال :

معنوی یادگاریں بہت ہیں اور لاکھوں ہے متجاوز ہیں۔ حضرت ابوزید "افسار کے اُن چار حفاظ میں ہیں، جنہوں نے آنخضرت ﷺ کی زندگی میں پوراقر آن یاد کرلیاتھا ۔ اس بناپر آج جس قدر حافظ موجود ہیں، ان کا سلسلۂ روایت ان ہزرگوار تک ختمی ہوتا ہے۔

#### حضرت ابواسيد شساعدي

نام ونسب:

مالک نام ہے۔ابواسید کنیت بقبیلہ 'خزرج سے ہیں۔نسب نامہ یہ ہے ؛ مالک بن رہیے۔ ابن بدن عامر بن عوف بن حارثہ بن عمر و بن خزرج بن ساعدہ بن کعب بن خزرج اکبر۔

غوز والت : تمام غز وات میں شرکت کی ۔غز وہ بدر کی شرکت سیجے بخاری میں مذکور ہےا۔ فتح کمہ میں بنوساعدہ کا حجنٹ اان کے پاس تھا۔

و فات : من چیمی بمقام مدینه انتقال فرمایا۔ بدریین میں وہ سب سے اخیر میں فوت ہوئے۔ اس وقت عمر شریف ۸ سے سال تھی۔

**اولاد** : حسب ذیل اولاد چھوڑی : حمید ، زبیر ، منذر ،حمزہ ۔ ان کی اولاد مدینہ اور بغداد میں سکونت رکھتی تھی۔

حُلیہ : خلیہ بیتھا : قد کوتاہ ، بال کھنے ، سراور داڑھی سفید جمھی خضاب بھی لگاتے تھے۔ حضرت عثان غنی کے دور خلافت میں آئکھ باتی رہی تھی۔

فضل وكمال:

آ بخضرت ﷺ ہے چند حدیثیں روایت کیں۔راویوں میں اسحاب ذیل واخل ہیں۔ حضرت انس بن مالک ؓ،حضرت سہل بن سعد ؓ،عہاس بن سہل ،علی بن مبید ، ابوسعید ، ابوسلمہ،عبد الملک بن سعید ،ابن سوید ،ابراہیم بن سلمہ بن طلحہ،قر ہ بن افی قرہ ، یزید بن زیاد۔

#### حضرت براء بن ما لک ً

نام ونسب:

برا ،نام ہے۔حضرت انسؓ بن ما لک مشہور صحابی کے ملاتی بھائی ہیں۔ ماں کا نام سحاء تھا۔ بعض لوگوں نے ان کو حضرت انس " کا حقیقی بھائی قرار دیا ہے، جو سیح نہیں۔ حضرت اُم سلیم " کی جس تمدر اولا دیں ہیدا ہوئیں ،رجال کی کتابوں میں بالنفصیل فدکور ہیں۔ اس میں براہ " کا کہیں :'منہیں۔

اسلام : انصاریدینه کے سربرآ ورد داشخانس تو مکه جاجا کرمسلمان ہو بچکے تھے۔ عام طبقہ جمرت بوق ہے: چیشتر اور بعد تک حلقهٔ اسلام میں داخل ہوتا رہا۔ حضرت برا ، سمجی ای زیانہ میں مسلمان ہوئے ہوں گے۔۔۔

غر وات : غروہ بدر میں شریک نہ تھے۔احدادراس کے بعد کے تمام غر دات میں شرکت کی۔
جنگ بمامہ میں جومسلمہ کذاب ( مدمی نبوت ) ہے ہوئی تھی۔ نبایت نمایاں حصد لیا۔ حضرت خالد شردار
کشکر تھے۔ براہ " نے کہا کہ تم اُٹھو۔ وہ گھوڑ ہے برسوار ہوئے اور حمدو ثناء کے بعد مسلمانوں ہے کہا :
"مدیندہ الو! آج مدینہ کا خیال دل ہے نکال دو، آج تم کوسر نہ خدااور جنت کا خیال رکھنا چاہے ''۔اس
تقریر ہے تمام شکر میں جوش کی ایک ہر بیدا ہوگئی اور لوگ گھوڑ دل پر چڑھ چڑھ کران کے ساتھ ہوگئے۔
انگ سردار ہے براء کا مقابلہ ہوا۔ وہ ہر ہے ڈیل ڈول کا آدمی تھا۔ انہوں نے اس کے یا وَل
پر تلوار ماری۔ وارا گرچہ خالی گیا تھا ،لیکن وہ ذاکہ گا کر چیت گرا۔ انہوں نے اپنی آلموار میان میں رکھی اور
لیک کراس کی تلوارچین کی اور ایسا صاف ہاتھ ماراک وہ دوکئز ہے ہوگیا۔

اس کے بعد برق وباد کی طرح مرتدین پرنوٹ بڑے اوران کودھیل کر باغ کی دیوارتک بنا ویا۔ باغ میں مسیمہ موجود تھا۔ اہل میامہ اپنے بیفیم کے لئے ایک آخری لڑائی لڑے ،لیکن تقیقی جوش مصنوی جوش بر غالب ربا۔ حضرت برائ نے مسلمانوں ہے کبا، ''لوگو! بخصکور شن کے شکر میں بھینک دو''۔ وہاں پہنچ کرایک فیصلہ کن جنگ کی اور باغ کی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گئے۔ حامیان مسیلمہ آبادہ کارزار ہوئے۔ انہوں نے موقع پا کرجلدی ہے درواز ہ کھول دیا ،اوراسلامی شکر فاتنی نہ باخ میں داخل ہوگیا ادر مسیلمہ کرایک کے ماعت کوشکست فاش ہوئی۔

اس جانبازی ہے بدن چھلنی ہو گیا تھا۔ ۸۰۰ سے زائد تیراور نیزے کے زخم گئے ہتے ۔ سواری پر خیمہ میں لائے گئے ۔اکیٹ مہینہ تک علاج ہوتار ہا،اس کے بعد شفا پائی۔ حضرت خالد کا الت کے بورے زمانہ تک ان کے ہمراور ہے۔

حراتی کے معرک میں جوم اق میں ہواتھا۔ نہا بہت جا نبازی دکھائی۔ شبر کے ایک قاعہ پر تملہ کرنا تھا۔ دشمنوں نے آگ میں پیتی ہوئی کا نئے دار زنجیر دیوار پر ڈال رکھی تھیں ۔ جب کوئی مسلمان دیوار کے قریب پہنچتا تواس زنجیے کے ذریعہ اُویراٹھا کہتے ہتھے۔

حضرت انس ٔ دیوار پر چڑ ہے کے لئے پہنچ، تو قلعہ والوں نے ان کوہمی زنجیرے اٹھا نا چاہا، وہ اُو پر محفیجی رہے تھے کہ برا، کی نظر پڑئی، فوراْ دیوار کے پاس آئے اورز نجیر کوائن زور ہے جھڑکا دیا کہ اُو پر کی رسی ٹوٹ گنی اور حضرت انس ٹیجے کرے ۔ زنجیر بکڑنے سے حضرت برا ہ کے باتھ کا تمام گوشت نئج گیا تھا اور مٹریاں اُکل آئی تھیں۔

تستر ( فارس ) کے معر کہ میں وہ میمنہ کے افسر تتھے۔انہوں نے تنہا ٔ ۱۹۰۰ دمی قبل کئے اور جو شرکت میں مارے گئے ان کا سدوشار نہیں۔

وفات : ہنوزیہ معرکہ جاری تھاادر قلعہ فتح نہ ہوا تھا کہ ایک دن حضرت انس ان کے پاس سے ہے۔ وہ گا۔ نے میں مشغول ہتے ، کہا کہ خدانے آپ کواس ہے اچھی چیز عطافر مائی ہے، (بعنی قرآن)۔اس کولئ ہے پڑھئے۔ فرمایا شاید آپ کو بیزوف ہے کہ کہیں بستر پرمیرادم نہ نکل جائے ،لیکن خدا کی تیم ایسانہ ہوگا۔ میں جہ سرول گاتو میدان جنگ میں مرول گا۔

آنخضرت ﷺ ان کے متعلق ایک صدیث میں فرمایا تھا کہ"بہت ہے پر گندومو،
غبار آلود، جن کی لوگوں میں کوئی وقرت نہیں ہوتی ، جب خداہے تتم کھا بیٹھتے ہیں تو وہ ان کی تتم کو پورا
کردیتا ہے۔ اور برا بھی انہی لوکول میں ہیں'۔ اس بنا پرمسلمانوں کوتستر میں جب ہزیمت ہوئی تو ان
کے بیاس آئے کہ آئ ہے تقم میں ہیں ۔ فرمایا ''اے خدامیں چھے کوشم دیتا ہوں کے مسلمانوں کو فتح د را
اور جھے کورسول اللہ ہے گی کی زیارت ہے مشرف فرما'۔

اس کے بعد فوج نے لے فرد عملہ کیا۔ زرارہ کا مرزبان کے سلطنت فارس کے چیدہ امراء میں تھا، مقابلہ پر آیا۔ انہوں نے اس قبل سے سامان پر قبضہ کرلیااور نہایت جوش سے مارتے وہاڑت چھا تک تک مینچے۔ مین بھی کک ہے ہم مزان کا سامنا ہوا، دونوں میں پُر زور مقابلہ ہوا۔ اور حضرت برا، '' شہید ہوئے کیکن میدان مسلمانوں کے بائے در ہا۔ یہ مزانے کا واقعہ ہے۔

فضل وكمال:

حضرت برا، "آنخضرت بيلي كخصوص سحابه ميں تنے ، وہ برسوں بساط نبوت كے حاشيہ نشين رہے ۔ وہ برسوں بساط نبوت كے حاشيہ نشين رہے ۔ يعتنکر وں ہزاروں حديثيں شنى ہوں گی ليکن تعجب ہے كدان كى روايت كاسلسله آگئة بردھ سكا مصنف التعاب لكھتے ہيں :

" كان البراء بن مالك احد الفضلاء "- برا أفضلاً سحابيس تته- " كان البراء بن مالك احد الفضلاء "- برا أفضلاً سحاب شهد " (اعماب س ۵۵)

شاید جہادی مصروفیت بیان کرنے سے مانع ربی اہو۔

اخلاق وعادات:

بسیل کی رسی و بست ہے۔ انتہا درجہ کے جری اور بہادر تھے۔حضرت عمر فاروق " اسی وجہ سے ان کوئسی نوخ کا افسر نہیں بناتے تھے ۔اور افسر ان کو لکھتے کہ خبر دار! براء" کوامیر نہ بنانا ،وہ آ دمی نہیں باا ہیں ،سامنے ہی جائمیں گے۔

۔ ۔۔۔۔ گانے کا بہت شوق تھااور آ دازا تھی پائی تھی۔ ایک مفر میں رجز پڑھ ہے تھے۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا ، ذراعورتوں کا خیال کرو۔اس پرانہوں نے سکوت اختیار کرلیا۔

#### حضرت براء طبن عاز ب

نام ونسب :

برا،نام ہے۔ابوعمارہ کنیت،خاندان حارشہ ہے ہیں۔نسب یہ ہے ؛ برا،بن عاز بابن حارث بن عدی بن جشم بن مجدعہ بن حارثہ بن حارث بن فزر بن بن مرو بن مالک اوس نضیال کی طرف سے حضرت ابو بردو ً بن نیار جوغز و وُ بدر میں آنخضرت ﷺ کے بمرکاب ہے اور قبیلہ کمی ہے شے لیے ان کے ماموں شھے 'نہ پیشتر و واپنی مسرال کے حلیف بھی بن چکے ہتھے۔

حضرت براءً کے والد (عازب) سحانی تھے۔ صحیحین میں ان کابید اقعہ مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق '' نے ان ہے اُونٹ کا بالان خریدا ،اور کہااس کوائٹ میٹے ہے اُنھوا کر میر ہے ساتھ جیجئے۔ جواب دیا ، پہلے ہجرت کا قصد سنا ہے '' بھرآپ جا سکتے ہیں۔

اسلام: مدینه میں دعوت اسلام عام ہو چکی تھی۔ماموں عقبہ میں بیت کر چکے تتھے باپ نے بھی تو حید درسالت کا قررکرلیا تھا، ہٹے نے ان بی دونوں غاندانوں میں تر بیت یا کی تھی۔

غز وات ودیگر حالات :

قبول اسلام کے بعدارکام وسیائل کے سیجتے میں مصروف: وئے ،مصعب بن ممیر اور ابن مکتوب کی درس گاہ کتاب وسنت کا مرکز بنی ہو گئی ، انہوں نے و میں تعلیم پائی ، پہلے قرآن مجید پڑھ نا شروع کیا ،آتخضرت بھی کہ بین تشریف لائے قو سبح اسم دبسک الاعلیٰ کی سورة زیر درس تھی ہے۔ غروہ بدر میں اگر کمس تھے تاہم جوش ایمان میں شباب پرتھا ،رسول اللہ ہی کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آب نے لڑائی کے ناقابی مجھ کرواہی کردیا تھے۔

توزوهٔ احدیمی بندره سال کی عمر میں لڑائی میں شر کیک ہوئے ''نے بندق هم صدیبیہ '' بخیبر '' میں بھی شرف شرکت حاصل تھی۔

غروهٔ حنین میں نہایت پامردی ہے مقابلہ کیا الیک شخص نے بوجھا حنین میں تم بھا کے تھے؟

۳ مشیخ بقاری جدد پیش ۱۹۵۵ ۲ الطاباس ۹ مادد

۲ ایشارس ۹ س۵ ۹ ایشارس ۲۰۰۰ ع مسند به بعدی اس ۲۹۱ ۲- تستیم متاه کار در است

ه مستیح دفاری جدد ایس ۱۹۳۵ ۸ به الیتها پیمس ۲۱۰ لي اصابيها استنابو برده

ی ایشار میدارس ۵۵۸

ے الیٹا یس ۵۸۹ .

فر مایا ہیر حال میں بیشباوت دینا ہوں کے رسول اللہ ﷺ نے پینے ٹیس پھیری ے جلد باز لوگ البہ تہ دور تک تھیں کئے بتھے کی

اس روایت سے اُو کوں نے برا نوکے عدم فرار پراستدلال کیا ہے کہ بھا گئے کی صورت ہیں وہ ان واقعات کود مکیصنہ سکتے ہے۔ جن کے پچشم خود دیکھنے کے مدعی ہیں۔

غزوۂ طائف کے بعداور جمۃ الوداع سے قبل آنخضرت ﷺ نے حضرت خالہ '' کو پکھے ٹوگول کے ہمراہ یمن روانہ کیا ۔ 'هنرت براہ '' بھی ساتھ تھے ۔ ان کے چھپے حضرت علی '' کو بھیجااور فرمادیا کہ اصحاب خالہ ''میں جواوگ وہاں رہنا جاہیں ،تمہار سے ساتھ رہ کتے ہیں اور جو آنا جا ہے ہوں وہ مدینہ جلے آہیں ۔ حضرت براء یمن میں تھم گئے اور وہاں ہے بہت سامال غنیمت حاصل کیا گئے

غرض عبد نبوت کے وہ غزوات جن میں آنخصرت ﷺ کی بہنس نفیس شرکت تھی ، ان میں سے ۱۵ میں شرف شمولیت حاصل کیا ۳ نے نزوات کے ساتھ اگر دیگر واقعات بھی ملاد نے جا کمیں تو آنخصرت ﷺ کے ہمراد مفرکی تعداد ۱۸ ہوجاتی ہے آ۔

۳<u>۳ جے</u> (خلافت فاروقی) میں رے فتح کیا۔ غزوہ تستر میں حضرت ابومویٰ اشعریؒ کے ہمراہ تھے اور جناب امیرؓ کے عہدِ خلافت میں جولڑائیاں ہوئیں۔سب میں حضرت علی ؓ کی طرف ہے شریک ہوئے۔ کوفہ میں ایک مکان ،نایا اور و ہیں سکونت اختیار کی ۔

وفات : الكيهيم مصعب بن زبيرامير كوفه يته . كوفه مين انقال فرمايا .

اولاد: حب ذیل جھوڑی: ایمبید ۷۔ربیع سرلوط ۴۔سوید ۵۔بزید۔ان میں سے موخرالذکرعمان کے امیر تھے جسے سوید کے حالات میں صاحب طبقات نے لکھا ہے عمان کے بہترین امیر ثابت ہوئے تھے سیمکن ہے کہ بزیداور سوید دونوں نمان کے امیر مقرر ہوئے ہوں۔

سونے کی انگوشی پہنتے تھے۔ سونا مردول کے لئے شرعا حرام ہے۔ لوگوں نے اسمتر انس کیا۔ فرمایا، پہلے واقعہ من لو۔ ایک مرتبہ آنخضرت عین نے مال نمیست تقسیم کیا بصرف بیانگوشی رہ گئی، اوھراُوھ و یکھا، پھر مجھکو بااکر فرمایا '' تو '' اس کو پہنو '' خدا اور رسول نے تم کو پہنائی ہے'۔ اب تم ہی بتاؤ، جو چیز النداور رسول نے مجھے بہنائی ہو، اس کو کیونکراُ تارکر پھینکوں کے

لے ایشانس کا اللہ ہے ہے۔ ہیں ۱۹۲۳ء ہے مندجلد ہے۔ ایسانس ۱۹۹۳ء ہے ایشانس ۱۹۹۳ء پیر مندجلد میں ۱۳۸۸ء ہے این سعد جبد لا رض ۱۹۵۵ء کے ایشانس ۱۹۹۳

قضل وكمالات :

قضاا وسحابه میں تھے۔ حدیث کے نشر واشاعت میں خانس اہتمام تھا۔ ان کے سلسلہ ہو حدیثیں روایت کی تھی۔ ان کی تعدادہ ۳۰ ہے۔ ان میں ہے ۳۴ پر بخاری اور سلم کا اتفاق ہے۔
روایت حدیث میں خاص احتیاط رکھتے تھے اور اس کی تعلیم خود آنخضرت ﷺ ہے بائی تھی۔
آنخضرت ﷺ نے ان کوایک وعابتا کی اورخود سنا کران ہے پڑھوایا انہوں نے "بسر وسو لک" پڑھا۔
آنخضرت ﷺ نے ان کوایک وعابتا کی اورخود سنا کران ہے پڑھوایا انہوں نے "بسر وسو لک" پڑھا۔

اس کا بیا ترتھا کہ صدیث بیان کرتے وقت ان نزا کتوں کا پورا خیال رہے تھے۔ آیک مرتبہ اپنی روایتوں کی نوعیت بیان کی فرمایا

"ماكل الحديث سمعناه من رسول الله كان يحدثنا اصحابنا عنه كانت شغلنا عند رعية الابل" ك.

" بعنی جتنی حدیثیں میں بیان کروں ،ضروری نبیس کے سب رسول اللہ اللہ استی بھی ہوں۔ ہم اونٹ چرایا کرتے تھے ،اس بنا پر آنحضرت علاہ کے پاس ہر دفت حاضر ندرہ کے تھے۔ بہت حدیثیں میں سحابہ سے روایت کرتا ہوں۔

جن صحابہ سے صدیت کی وہ اپنے طبقہ کے سربرآ وردہ تنجے۔مثلاً حضرت ابو بکرصدیق میں محضرت برآ وردہ تنجے۔مثلاً حضرت ابو بکرصدیق میں محضرت برقاروق میں محضرت بال محضرت بال محضرت بال محضرت بال محضرت بال میں مصل مصل میں مصل مصل میں میں مصل میں مصل

جن لوگوں کو کمیز کا فخر حاصل تھا، وہ ا کابر تابعین ہے تھے۔ این الی لیکی، سدی بن تابت ،ابو

اسحاق، معاویہ بن سوید بن مقرن، ابو بردہ، ابو بکر پسران، ابوموی اشعری وغیرہ۔ بسااوقات حدیث کی مجلس میں سحاب بھی شریک ہوتے تھے۔ ابو جیفہ اور سیدلٹہ این زید طمی توراو یوں کے زمرہ میں واضل ہو چکے تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی سحابہ آتے تھے۔ ایک روز کعب بن تجرہ چند سحابہ کے ساتھ ان کی مجلس میں تشریف لائے تھے "۔

مربہ بہت المنجلس میں مختلف قتم سے شکوک چیش ہوتے تھے۔ بعض آیات قر آنی پر شبہ دار دکرتے تھے۔ بعض مسائل فقد دریافت کرتے تھے۔

ایک شخص نے پوچھا کہ " لا تسلقوا بایدیکم الی المتھلکة "(اپ ہاتھوں ہلاکت میں نہ یژو)مشرکین پرحملہ کرنا داخل ہے یانہیں؟ فرمایا کیسے ہوسکتا ہے۔اللہ تعالی نے خودآنخضرت ﷺ کو جباد کرنے کا تھم دیا اور فرمایا تھا: "فسقات فی سیل اللہ لا تکلف الا نفسک" (خداکی راہ میں لزائی کروہتم صرف اپنی نئس کے مکلف، و) تم نے جوآیت پیش کی بخرج کے بارے میں ہے!۔ یعنی بین مجھوکہ راہ خدامیں سرف کرنے ہے ہم تباہ ہوجائیں گ۔ایسا مجھنا ہلاکت ہے۔

ایک مرجوبداریم ایک به مطعم (ابومنهال) کساتھی نے بازار میں کچھ درہم ایک مت معینہ تک کے لئے فروخت نے بعید الرحن نے کہا یہ جائز بھی ہے ؟ بولا بال میں نے اس ہے بہلے بھی نے بیل بھی نے بیل بھی نے بیل بھی نے اس ہے بہلے بھی نے بیل بھی نے اور واقعہ بیان کیا۔ فر مایا آنخضرت ﷺ نے بیل بھی نے اور واقعہ بیان کیا۔ فر مایا آنخضرت ﷺ نے ارشاوفر مایا کہ جب مدینہ تشریف لا نے تو ہم اوگ ای طرح فرید وفر وخت کرتے تھے، آپ ﷺ نے ارشاوفر مایا کہ جو ہاتھوں ہاتھ بواس میں مضا اُنٹ نہیں کیا وہ ارتا جائز ہے۔ مزید اطمینان کے لئے زیدین ارقم سے جا کر بوچھو وہ ہم سب میں بڑے تا جرتھے۔ عبد الرحمٰن زید بن ارقم رضی لند تعالی عند کے پاس گئے انہوں نے براء کی تا نید کی آ

ا خلاق وعا دات : اخلاق وعادات میں اتباع سنت نب رسول ﷺ، انکسار وتواضع نمایاں میں اتباع سنت کارے الی اللہ علی اللہ الل

ایک روز آمخضرت ﷺ کے بحدہ کی قل کر کے بتائی سمی

ایک مرتبه ابوداؤ دمانا قات کوآئے توانہوں نے خودسلام کیا ،اوران کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کرخوب بنسے ، پھر فرمایا جائے :و میں نے ایسا کیوں کیا ؟ آنخضرت ﷺ نے میر سے ساتھ ایک سرتبہ ایسا بی کیا تھا ،اور فرمایا جائے :و میں نے ایسا کیوں کیا ؟ آنخضرت ﷺ نے میر نہ ساتھ ایک سرتبہ ایسا بی کیا تھا ،اور فرمایا تھا کہ جب وہ مسلمان اس طرح ملیس اور کوئی ذاتی غرض درمیان میں نہ ہوتو دونوں کی مغفرت کی جاتی ہے جہ۔

صف نماز میں د ابنی طرف کھڑ ہے ہونے کی بڑی فضیلت واروہوئی ہے ،اس کئے حضرت براہ '' د ابنی طرف کھڑ ا: و تا بیند کرتے تھے آئے۔

رسول القديميٰ كَي مهبت جان ومال ہے زیادہ تھی اور اس كااثر ہر ہر بات ہے نمایاں تھا -

ال مشدجده رس ۱۳۸۱ می سختی رق رمی بهدار بسی مشدجنده رس ۲۸ بر ۱۳۸۱ می اینتایس ۳۰۳. هی مشدجده رس ۱۳۸۹ میل به اینتایس ۳۰۰۳ ب

آئفسرت ﷺ کا حلیہ بیان کرتے تو ہرلفظ محبت کے آب حیات میں ڈوبا ہوا ٹکتا، فرماتے کہ آنخضرت ﷺ سب آ دمیوں سے خوبصورت تھے میں نے سرخ جا در اوڑ ھے دیکھا تھا۔ جتنی آپ پر کھلتی تھی کسی برنے کھلتی تھی ۔ برنے کھلتی تھی ۔

ایک مرتبہ کسی نے دریافت کیا کہ آنخضرت ﷺ کا چبرہ (چیک میں) تلوار کے مانند تھا؟ فرمایانہیں بلکہ جاند کے مانند تھا<sup>ع</sup>۔

انکسارتواضع کابیرهال تھا کہ گوآپ جلیل القدر صحابی تھے بیکن اپنے کونہایت ناچیز بیجھتے تھے۔ ایک شخص نے آکر کہا کہ خوش بختی مبارک ہو! آپ رسول اللہ ﷺ کے سحابی ہیں اور بیعت الرضوان میں بھی شریک ہو چکے ہیں۔فرمایا ، برادرزادے! تم کومعلوم بیس کہ آنحضرت ﷺ کے بعد ہم نے کیا کیا گیا گیا۔



### حضرت براء بن معرورٌ

نام ونسب

برا منام ہے۔ابوبشرکٹیت ہقبیلہ تحریر نے کے خاندان سلمہ سے جیں۔ سدسد بنسب بیہ ہے : برا مین معرورین صحر بن سابق بن سنان بن نعبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ بن سعد ابن ملی بن اسد بن سمار دو بن خنبل بن خزرت ۔

والدہ کا نام رہا بہتھااور حضرت عدین معاذ سرداراوی کی حقیقی پھوپیٹی ہیں۔ حضرت برا'،
اپنے قبیلہ کے رئیس اور سردار تھے۔ جبل ڈکل ہمتجد خربہاور چند قلعیان کی ملکیت تھے۔
اسملام : عقبہ کبیرہ سے قبل مشرف بہاسلام ہوئے ۔ بعض کا خیال ہے کہ عقبہاولی ہیں بیعت کی تھی اسملام : عقبہ کوئی ثبوت نہیں ۔ اس روایت کے نقل کرنے والے مسرف مجمہ بن اسحاق ہیں ۔ ہاتی اسمال سیرت اس کے ذکر ہے خاموش ہیں۔ ہاتی

جس زمانہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت بیت المقدی قبلہ تھا اور مسلمان ای کی سے زخ کر کے تماز پڑھے تھے ۔ لیکن براء "کعبہ کی طرف نماز پڑھے تھے کہ میں اس کی طرف پہتے نہیں کرنا چاہتا۔ اس بنا پر جب عقبہ تانیہ کی شرکت کے لئے مکہ دوانہ ہوئے آئو آئحضرت تھے ہے استفسار کیا کہ یا بی اللہ نے جھے کو اسلام کی ہدایت دی اور میں سفر کر کے بہاں آیا ہوں ، میری خواہش ہے کہ نماز میں کعبہ کی طرف بیت کر کے نہ پڑھوں ۔ میرے ساتھی اس کے خلاف جی ۔ اب آپ کیا فرماتے جی کا ارشاد ہوا ، ''اگر کچھ دنوں صبر کروتو امید ہے یہی قبلہ قرار پا جائے''۔ اس وقت حضرت برائے نے فرمان نہوی کے مطابق بیت المقدی کی طرف ڈٹ کر کے نماز اوا کی ۔

ایام بشریق میں بیعت کا وعد ہ ہوا۔ آنخضرتﷺ حضرت عباسؓ کے ہم اوتشریف لائے اور فر مایا تم ہے اس شرط پر بیعت لیتا ہوں کہ میری اس طرح حفاظت کرو گے جس طرح اپنی تورتوں امر بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔

منرت براءً نے آنخضرت کا باتھ کیڑ ااور کہا ،اس ذات کی شم جس نے آپ ونٹی و صدافت کے ساتھ معبوث کیا، ہم اپنی جانوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ یارسول اللہ! آپ ہم ہے بیعت لے کیجئے نے داکی شم ہم ایک مسلح بتماعت میں اور ہم نے بتھے یارا ہون جد و راشت میں پائے ہیں۔ یہ کہہ کر استحضرت جی ہے بیعت کی ، پھرتمام جمع بیعت کے لئے بڑھا۔ بیعت کے بعداقتباء کا انتخاب ہوا۔ حضرت براہ بنوسلمہ کے نقیب بنائے گئے۔

وفات : ذی الحجیمیں آبعت کی تھی۔اس کے دومہینے بعد صفر میں انتقال کیا۔وفات کے وقت وسیت کی کہ مجھ کوقبر میں قبلد رُنٹ رکھنا اور میرا ثلث مال رسول القد تلاثا کی رائے پر ہے۔جس مصرف میں چاہیں صرف کریں۔ یہ جرت ہے ایک مہید نقبل کا واقعہ ہے۔

جب آنخضرت ﷺ مدینے تشریف الائے تو سحاً بہ کو لے کر حضرت برا می قبر پر آئے اور حیار تکبیروں سے نماز جناز و پڑھی اور جس مال کے متعلق برا می نے دصیت کی تھی اسے قبول فرما کر پھر ان کے لڑکے کو واپس ویدیا۔

اولاد: اولاد کی تفصیل معلوم نیمی دخترت بشر "ایک صاحبزدی تیجے جو بیعت عقبہ میں اپنے والد کے ساتھ تشریک تھے۔ برا آئے بعد آنخضرت ﷺ نے ان کو بنوسلمہ کا سردار بنایا تھا۔ غزد و اُنیبر میں جب آنخضرت ﷺ کو بکری کے مشت میں زہر دیا گیا تھا تو حسرت بشر "نے بھی "وشت کھایا تھا۔ اس کے اثر ہے انتقال ہوا۔

# حضرت ثابت بن قبس ً

نام ونسب : تابت نام ہے۔ ابو محد کنیت ، خطیب رسول الند لقب ، قبیلہ خزر ن ہے ہیں۔ سلسلہ تسب ہے : تابت بن قبیل بن شاس بن زبیر بن مالک ابن امرا ، القیس بن مالک اغر بن شاس بن شاس بن تابیر بن مالک الم بن تعلیہ بن محب بن خزر نے۔ والدہ کانام معلوم نبیل ، اتنامعلوم ہے کہ خاندان طے ہے تھیں !۔ اسلام : جمرت ہے فیل مسلمان ہوئے۔

غزوات اورديگر حالات 🗆

ر میں میں میں ہوئی ہے۔ آنخصرت این میں ایس کا کیا گئی میں ایس کے لئے تمام شہرا منذ آیا تھا۔ اس موقع یہ حصرت ثابت نے جو خطبہ ویاس کا ایک فقرہ پیتھا:

" تسمنعك ممانمنع منه انفسناو او لادنا! فما لنا؟ قال الجنة! قالو ارضينا " ألم.

یعن '' ہم آپ کی ہراس چیز کی حفاظت کریں گے جس سے اپنی جان اور اوا اوکی حفاظت کریں گے جس سے اپنی جان اور اوا اوکی حفاظت کرتے ہیں۔ نیکن ہم کو اس کا معاوضہ کیا ملے گا؟ آنخضرت ﷺ نے فر مایا'' جنت' تو تمام مجمع پکارا تھا کہ' سب راضی ہیں''۔

غر و کابدر میں شریک تھے۔انسحاب مغازی نے اگر چدان کوانسحاب بدر کے زمرہ میں شامل نہیں کیا ہے۔لیکن علامہ ابن حجر نے تہذیب استبذیب میں یہی رائے ظاہر کی ہے گے۔ باقی غز وات کی شرکت پرتمام المدفن کا اتفاق ہے۔

نزوهٔ مریسیع مصیمی حضرت جویریهٔ ام المونین اسیر به وگر حضرت تا بت اوران که این عم کے حصیمیں آئی تھیں۔ انہوں نے 19 قیرسونے پرم کا تب بنایا۔ حضرت جویریهٔ کے آئی فسرت ایجا ہے۔ مدد طلب کی ۔ آپ نے رقم مذکور اوا کر کے ان کو جمیشہ کے لئے نما ای سے جات کی اورا پ مبالہ عقد میں لے لیا۔

<u>ہے جیں ہوتھیم کا دفعہ آیا اور بدویا نبطریق</u>تہ پر آنخضرت ڈیئے کے درواز ہے برآ کرآ واز دی کہ باہر نکلو ۔ آپ باہرتشریف لائے تو بات جیت کے بعدعطار دہن حاجب کو کھڑا ایما کر تھیم کے زتبہ ت آنخضرت ﷺ کو آگاہ کرے ۔ عطار داس قبیلہ کامشہور خطیب تھا۔ اس کو تقریبے ہوئی تو آنخونہ ہے ہے۔ ے حضرت نابت کو صم دیا کہتم اس کا جواب دو یہ حسرت تابت کے اس فصاحت و بلاغت سے جواب دیا کہاقر ٹ بن حابس بول ابنی کہاہئے باپ کی شم ان کا خطریب ہمار ہے خطریب سے بہتر ہے۔

ای سال سیار کرداب ، بنوطیف کی ایک برزی جماعت کے ساتھ مدید آیا۔ آتخصرت بھڑا خابت بین قبیل آکو لے آران کے پاس گئے۔ ہاتھ میں ایک ٹیٹر کتھی ۔ سیمہ نے کہا کہ اُسرا ہے اجمد جھڑاونلیفہ بنانے کا معدہ ٹروڈ اہمی تمہاری انباع کرتا ہوں۔ آتنمنسرت بھڑا نے فرمایا ، خلافت تو برق چیز ہے میں جھڑا کی دیا بھی بوارانہیں ٹرسکتا۔ خدائے میری نسبت جو فیصلہ ایا ہوہ ہو ارزے گا۔ میں جیرے انبا مرکوخواب میں دیمیے چکا ہوں اور زیادہ گفتگو کی ضرورت بیونو شاہت اس جود جی این سے بوجود جی این سے بوجود جی این سے بھی جاتا ہوں۔

<u>البح</u>ين المستخصص المنظمان المقال فرمايا توانسار معد بن عماده كوغليف بنائك كــــك سقيفهٔ بن ساعده مين بن وكــــا طرت ابوليل صديق "كونير ، و فى تو «صرت عمر فاروق "و نير ه كو ــــــــــــــــــــــــــ اس موقع برج عفرت نابت كـــنـــ جو خطيه ياده «ب فيل تحا

"اما بعد! فنحن انصار الله وكتيبة الاسلام و انتم معاشر المهاجرين رهط وقد طرقت دافة من قومكم فاذ اهم يريدون ان يختزلونا من اصلنا وان يحضنونا من الار " أـ

" جم غدات مددگارادرا ملام فی فوخ جی اور مهاجرین معدود به بیند جی به تعجب به کداس پر جمل اونک جمرونلادنت به نمروم نرما میابت جین ا

همند بن الموجر سد ایق آن جواب با کان جم نیج که با کان است. دوسه اخدید نزدین و دسکتا آنه

ای مندمین طایعه برفوی کشی جونی مندت خالداس میم کیانس شد. انسار اعترت نابت آ کی ماقتی میں تھے کیا

وفات : على بنور مين سيد لذاب ب مقابله وود حضرت ابت اس مين شريك سخف مسهمانوال كوشات دونى بنور منه بنائي في المياري المياري المياري المياري الميار وخوشيوال مرب تقدر بورك المديد لزين كاخر يفائيس ب، وك تائينه بن هناك زمانه مين السطر بالنزي لزية تقدر السكه بعد المنفي اور خندق كفود أمرنها بن يوم دى سائز باورة خرشها دت حاصل كي -

ال تشجيع باخل في جديد ٣ يس ١٠١٠ 💎 الشير عي جديم يس ١٨٨٧

بدن پرزرہ نہایت عمر بھی ،ایک سلمان نے اُتارلی ،ایک وسرے سلمان نے نواب میں ویک پرزرہ نہایت عمر بھی ایک سلمان نے میری زرہ اُتارلی ہے تم خالد سے کہور ہے ہیں ''فلال مسلمان نے میری زرہ اُتارلی ہے تم خالد سے کہوکہ اس سے وصول کرلیں اور مدینہ بھی کر حضرت ابو بکر صدیق '' ہے کہنا کہ ٹابت پر اُتنا قرض تھاوہ اس ذرہ ہے اوا کریں اور میرافلال غلام آزاد کرویں' ۔حضرت خالد نے زرہ لے لی اور حضرت ابو بکر سے اس دست پر ممل کیا ۔ یہ واقع سے بخاری میں بھی فدکور ہے ۔لین مختصر ہے ۔طبرانی نے نہایت تفصیل ہے اس کو حضرت انس سے روایت ایا ہے۔

ابل وعبال: اَیک از کی تھی مگراس کانام معلوم بیس کر کول کے نام بیبیں: محمد، لیجی بعبداللہ المعیل۔ بیوی کا نام جمیلہ تھا جو عبداللہ بن انی بن سلول سردار فرز ری کی بیٹی تھیں اُنہ

فضل و کمال : صحیح بخاری میں ان ہے ایک روایت منقول ہے اور بھی چند صدیثیں ہیں ، جن کو حضرت انس بن مالک بمبدالرحمٰن بن الی لیل بھر بن قیس نے روایت کیا ہے۔

حضرت ثابت منهایت مینان ادرزبان آدر تنجے۔انسار نے ای بنایران کواپنا خطیب بنایا تھا۔آنخضرتﷺ نے بھی دربار ہنوت کاان ہی کوخطیب تجویز فرمایا گ

ا خلاق : احرّ ام بنوت ان کی سیرت کاجلی عنوان ہے۔ ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ نے ان کوموجود پاکر فرمایا، کوئی ٹابت کی فبرلاتا۔ ایک خفس نے کہا، میں جاتا ہوں۔ گھ جاکردیکھاتو سرینچ کئے بیٹے ہتے۔

پوچھا کیا بات ہے ؟ کہا کیا بتاؤں بہت بُرا حال ہے۔ میری آ واز تیز ہے، آخضرت ﷺ کے ساست چلا کر بولنا تھا۔ اب میراسارا ممل باطل ہوگیا اور جہنمی ہوگیا ہوں۔ (یہاس آیت کی طرف اشارہ تھا جس میں آنخضرت ﷺ کوفہر میں آنخضرت ﷺ کوفہر کی ۔ اس خض نے آنخضرت ﷺ کوفہر کی ۔ اس خض نے آنخضرت ﷺ کوفہر کی ۔ آپ خض نے آنخضرت ﷺ کوفہر کی ۔ آپ ﷺ کو ہنت کی بشارت ، یتا ہوں ' کے۔ آپ خض نے آنخضرت ﷺ کوان ہوگئی اس کا تدازہ اس سے ہوسکانا ہے کہ ایک بار برا ہوگئی ان الفاظ میں دھا گی۔ آپ میادت کونشریف کے اور ان کی ان الفاظ میں دھا گی۔

#### +××**\***

" اذهب الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس " "ك

#### حضرت ثابت بن ضحاك

نام ونسب :

تابت نام ہے۔ابوزید کنیت،قبیلہ اشہل سے ہیں۔سنسلۂ نسب یہ ہے ؛ خابت بن ضحاک بن ثقلبہ بن عدی بن کعب بن عبدالاشہل ۔بعثت نبوی کے تیسر ہسال تولد ہوئے۔بعض لوگ نے سے جیمال ولادت قرار دیا ہے۔لیکن بیقطعانلط ہے۔

غرزوت : غزوهٔ احمرالاسد میں شریک شے۔ خندق میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ سوار تھے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے ہموجب بیعت رضوان میں شرکت کی تھی۔

ابن مندہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے ان کی شرکت بدر تسلیم کی ہے۔ جب نہیں یہ نیال صحیح ہو۔ تر مذی نے بھی بدر ۔ ں شریک ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔

ابن معد کی روایت کے بموجب فرزد ۂ احدیثی شرکت بھی ٹابت ہوتی ہے ، کیونکہ انہوں نے حمرا والاسد کے ذکر میں منمنا ہے بھی بیان کیا ہے کہاس فرزد ۂ میں صرف و بن اوک شریب متھے جہنہوں نے غز د ہُ احد میں شرکت کی تھی آ۔

کنیکن ہمارے نز دیک بیرتمام روایتیں نا قابلِ اعتبار ہیں ، کیونکہ جہاد کی شرکت کے لئے ۱۵ سال کاس ضروری تضاور جسیا کہ اُو پر معلوم ہوا ، حضرت ثابت " کا سال ولا دت سے جے نبوی ہے۔ اس بنایر ہجرت کے وقت ان کی عمر کم دمیش اسال تھی۔

غزوهٔ بدر سے جوادر غزوهٔ احد سے میں ہوا۔ اس کئے اس دقت ان کا سال ۱۳ سال کا تھا۔ جو جہاد کے لئے ناکائی ہے۔ سیج بخاری میں عبداللہ بن مر ہدوایت آئی ہے کہ سیج بخاری میں عبداللہ بن مر ہدوایت آئی ہے کہ سنة ان النبی صلی الله علیه وسلّم عرضه یوم احد و هوا بن اربع عشرة سنة فاجاده "۔ فلم یہ جزہ و عرضه یوم المحندق و هوا بن حمسة عشرة سنة فاجاده "۔ "و واحد میں چہارد و سالہ نتے ۔ آخضہ ہے آئی سائے بیش ہو ہے آئی بن شرائت کی اجازت نیس ملی ایکن دوسرے سال فندق میں پانز دوسائہ ہے۔ اس بنا پر آخضر ہے آئی ۔ شاحازت دیوی "۔ شاحازت دیوی "۔

حضرت برا، بن ماز ب'' ئے متعلق بھی ای تشم کی ردایت ہے۔ان روایتوں کی موجود گی میں بوتیج سند ہے تابت ہیں، دور کی روایتوں پرکسی طرح اعتاد نبیس کیا جا سکتا۔

ال بنابر بهارت نزد كيب بدرواحد كے بعائے ان كاپېلاغزوه خندق تقااور تمراءالاسدين لزئے كے بجائے دوسرے كامول كے لئے منتخب بوئے تتھے۔ چنانچ مصنف اصابہ كئھتے ہیں: " و كان وليله الى حصراء الاسلە" لئے۔

بعنی '' وہ آنخصہ ہے ہیں ٹومرا والا سد کاراستہ بتا تے تھے''۔

وفات : عبد بوک قوز ب بعد شام کی کونت اختیار کی۔ پیمروہاں ہے بسرہ ہلے گئے۔ جسزت عبداللہ بن زیبر کے مبد خلافت میں انقال فر مایا۔ بعضوں نے سمان ہے کا صرح کی ہے۔ اولا و : ایک بینا جھوز ا، زید نام تھا۔ ای بنا پر بعض نے ان کوحضرت زید بن ثابت محالی شہور کا والد محمل ہے ان کوحضرت زید بن ثابت محالی شہور کا والد سمجھا ہے ، کیکن میں تعلی ہے ۔ زید بن ثابت کے والد دور جا ہمیت میں فوت ہوئے اور کفر کی صالت میں مارے گئے ۔ اس کے ماسوا ، زید نودان کے بمسن تھے اور اس بنا پر بیان کے باپ کیونکر موسطے ہیں۔

یہ خیال اس لخاظ ہے جمی نا قابلِ النفات ہے کہ ابوقلابہ ہے ان ہے روایتی کی ہیں اور ابوقلابہ ہے ان ہے روایتی کی ہیں اور ابوقلابہ ہے گئی ہے ان ہے ہے ہے ہوتھ ہے ہے۔ بیشتر کسی طرح روایت کے قابل نہیں ہو کئے ہتے ، کیونکہ انہوں نے 19 ہے کے بعد میں قوت بعد میں قدم رکھا تھا اور دہنرت زید بن ثابت کے متعلق عام خیال یہ ہے کہ جم میں قوت بو یک ہے۔

فضل وثمال:

حضرت ثابت کے سلیلہ سے جوروایتیں مروی ہیں ،ان کی تعداد ما ہے۔راویوں کے زمرہ میں ابوقلا ہاور عبدالرحمٰن بن معتمل ،اخل ہیں۔

**-≍≍�≍≍-**

### حضرت جابر بن عبداللد

نام ونسب اورابتدائی حالات:

، جابرتام ہے۔ ابوعبداللہ کنیت، تبیلہ خزرج سے ہیں۔نسب نامہ یہ ہے، جابر بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عرو بن حرام بن کعب بن عنم بن سلمہ، والدہ کا نام نسیبہ تھا، جن کا سلسلہ نسب حضرت جابر کے آبائی سلسلہ بیں زید بن حرام سے ل جاتا ہے۔

ہبال سلمہ کی اولا داگر چہترہ اور مسجد تبلتین تک پھیلی ہوئی ہے۔ کیکن خاص ہو حرام قبرستان اور ایک جھونی مسجد کے درمیان آباد تھے۔

عمرو کے بعد یہ چیزیں عبداللہ کے تبطہ میں آئیں۔ حضرت جابر "انہی عبداللہ کے فرزند ہیں جوتقریباً اللاج (مطابق ۱۳۳ عام الفیل) میں ہجرت سے ۲۰ سال قبل تولید ہوئے تنھے۔

غزوات اورعام حالات:

ان کے والد نے غزوہ احد میں شہادت حاصل کی ،کافروں نے مثلہ کردیا تھا،اس کئے جنازہ کپڑوں میں اُڑھا کرلایا گیا۔حضرت جابڑنے کپڑا اُٹھادیا اورد کیفنا جاہا،لوگوں نے منع کردیا۔ آنخضرت ﷺ نے بیدد کچھ کرکپڑ ااُٹھادیا۔ بہن پاس کھڑی تھیں، بھائی کی بیصالت دیکھ کرایک چیخ ماری، آنخضرت ﷺ نے بوچھا کون ہے؟ لوگوں نے کہاان کی بہن ۔فرمایا تو روؤیا ندروؤ، جب تک جنازہ رکھار ہا،فر شتے پروں ہے سابیہ کئے ہوئے تھے ۔

معترت عبداللہ '' معترت عبداللہ '' وی خرد سال لڑکیاں 'چوڑیں ، جو گھر میں بلک ربی تھیں۔ انہوں نے اپنے بھائی جابڑ کے باس ایک اُونٹ بھیجا کہ ابا جان کی ااش گھر لے آئیں اور مقبرہ بنی سلمہ میں ڈنن کردیں ،وہ تیار ہوگئے ۔ آنخضرت بھیج کوخبر ہوئی فرمایا کہ جہاں ان کے دوسر یہ بھائی (شہدا ہے) ڈنن كَ بِالْمِينِ كَ، و بين و ابھى دنن ہوں گے۔ چنا نچيا حد کے آئنے شہيداں ميں فن کئے گئے ل

ان پر قرنس بہت تھا۔ حضرت جایر " کواس کے اداکر نے کی قلر ہوئی الیکن ادا کہاں ہے کرتے؟ کل دو ہائے تھے ، جن کی بوری پیدا وار قرض کو نہ کافی تھی۔ رسول الند بھی ہے ہاں گھبرائے ہوے آئے اور کہا یہود بین کو بالا کر قرض پیچھ کم کراد ہیں ئے ۔ آپ نے ان لوگوں کو طلب فرما کر جابر " کا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے قرض جیموڑ نے ہے انکار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہا چھاد ومر جہیں اپنا قرض مدعا بیان کیا۔ انہوں نے قرض جیموڑ نے ہے انکار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہا چھاد ومر جہیں اپنا قرض وسول کرلو ، نصف اس سال اور تصف و وسر سے سال ۔ وہ لوگ اس پر رضا مند نہ ہوئے ۔ آپ نے بید وسکے کہا تھا جابر " کو سکی نوئی اور فرمایا کہ نیچ کے دن تمہار سے ہاں آئاں گا۔

پنانچینیچرکوئٹ نے دہت تشریف لے گئے۔ پانی کے پاس بیٹھ کر وضو کیا ہے۔ ہو ہیں جا کر دو رکعت نماز پڑھی ، پھر خیمہ میں آ کر شمکن ہوئے ۔اس کے بعد حسزت ابو بکر صدیق '' اور حسر ہے قاروق '' بھی پہنچ گئے۔تقشیم کاوفت آیا تو ارشاد ہوا کہ چھو ہاروں کوشم وارا لگ کر کے خبر کرنا۔ چنانچہ آ ہے کو خبر کی گئے۔آ ہے تشریف لائے اورایک ڈھیر پر جیڑھ گئے۔

حضرت جابڑٹ ہوئا تمراہ کے بیااورآپ دعاکرتے رہے۔خداکی قدرت کے قرض ادا ہونے کے بعد بھی کہتے ہوئی کیا کے قرض ادا ہوئے اور سے بعد بھی کہتے ہوئی کیا کے قرض ادا ہو کیا اور کے بعد بھی کہتے گئیا۔ حضرت جابر معظم خوش آپ کے پاس آئے اور بیان کیا کے قرض ادا ہو گیا اور اتنا فاضل ہے۔ آپ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق موحضرت مرفاروق سے کو بھی بہت مسرت ہوئی۔

ال کے بعد آنخونسرت ﷺ کومکان لے گئے اور گوشت ،خرمااور پانی پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، شایدتم کومعلوم ہے کہ میں کوشت رفاجت سے کھا تا ہوں۔ چلنے کا وفتت آیا تو اندر سے آواز آئی کہ بھو پر اور میر سے شوم پر ورود پڑ سے فرمایا "اللَّهُمَ صلَّ عَلَيْهِمْ " آنے

والدكي موجود كل نهدانهول أيسي غروه من حصه نبيس ليا\_

صحیح مسلم میں ہے کہ انہوں نے بدر میں میدان کاعزم کیا۔ لیکن باپ ما نع ہوئے۔ احد میں بھی ایسا ہی انفاق چیش آیا۔ لیکن باپ احد میں شہید ہو گئے ،تو باقی فروات میں نہایت کرم جوثی ہے۔ شرکت کی اور آنخضرت چینے کے باتھ ان کو 19 غزوات میں شرف شرکت حاصل ہوا ''

ع مند بنده سال ۱۹۹۰ تر مناری مبده باس ۵۸۰ پیوانند مند سنمات مند ۱۹۸٬۹۵٬۱۳٬۳۵٬۱۳٬۳۵۲ و ۹۸٬۹۵٬۹۱٬۹۵٬۱۳٬۳۵۲ مند سنمات و ۹۸٬۹۵٬۹۱٬۳۵٬۱۳

ابتدائی غز وَدِں میں دالد کے رو کئے کی وجہ پتھی کہ وہ خودمیدان میں جانا جا ہتے تھے اور گھر میں 4 لڑ کیاں تھیں۔ دونوں کے چلے جانے کے بعد گھر یالکل خالی ہوجا تا کے

۔ تاہم بعض ابتدائی غزوات میں بھی ان کے شریک ہونے کی شہادت ملتی ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ بدر کے دن وہ لوگول کو پانی پلاتے تھے کی غزوہ دات الرقاع میں جو ہے ہیں ہواتھا شامل تھے کے دائیس کے دفت ان کا اُونٹ بھاگ کیا تھا۔ آنحضرت کے نے دیکھا تو بو چھا کیا بات ہے؟ انہوں نے داقعہ بیان کیا۔ آپ نے ایک کنزی سے مار کردعا کی ،اس کا بیا اثر ہو گیا کے دہ تیز ردہ و گیا ہے۔

ای من میں خندق کا معرکہ پیش آیا۔ حضرت جابر "خندق کھود رہے تھے، ای اثنا میں رسول اللہ ﷺ خود کدال کے کرایک بخت پھر کو کھود نے کے لئے تشریف لائے، دیکھا تو شکم مبارک پر بھوک کی وجہ سے پھر بندھا ہوا ہے ہے۔ بید کھے کرآنخضرت ﷺ سے اجازت لے کرگھر ﷺ جا ور بیوی ہے کہا کہ آج ایسی بات دیکھی جس پر صبر نہیں ہوسکتا ، پچھے ہوتو پکاؤ اور خود ہی ایک بکری کا بچہ ذریح کر کے سمارے بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میر سے بال چل کر ماحضر تناول فرمائے۔ مروردوعالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میر سے بال چل کر ماحضر تناول فرمائے۔ مروردوعالم ﷺ کے کاشانہ میں تین دن سے فاقہ تھا۔

رعوت قبول ہوئی اور عام منادی کرادی کہ جائز نے سب لوگوں کی دعوت کی ہے۔ حضرت جائز نے سب لوگوں کی دعوت کی ہے۔ حضرت جائز نے انتظام آپ بھڑی کے اور دو تیمن آ دمیوں کے لئے کیا تھا ،اس لئے نہایت شک دل ہوئے۔ مگر اوب سے خاموش ہے۔ آنخضرت بھڑی تمام مجمع لے کران کے مکان تشریف لے گئے ۔ خود بھی کھانا نوش فر مایا اور لوگوں نے بھی کھایا بھر بھی تھے رہا ہے۔ آپ تھٹے نے ان کی بیوی سے فرمایا کہ بیتم کھا وَ اور لوگوں کے بال بھیجو، کیونکہ لوگ بھوک میں بہتلا ہیں۔

کے میں ہنومصطلق کا غرزوہ ہوا۔ آتخضرت ﷺ جبردائگی کے قصد ہے اُونٹ برسوار ہوئے اور نماز پڑھنے گئے توان کوسی کام ہے بھیجا تھا۔ جب بیدوالیس آئے ،اس وقت کوٹی کا تھم دیا۔ اس غرزوہ کے بعد غرزوہ اُنمار واقع ہوا۔اس میں بھی حضرت جاہر "موجود تھے ہے۔

ہی سنہ میں آنخصرت ﷺ عمرہ کی غرض کے مکہ روانہ ہوئے۔••۵۱ جانٹار ہمر کاب تھے۔ بیعت الرضوان کامشہور واقعہ ای میں چیش آیا <sup>ک</sup>ے اور حضرت جاہر "مشرف بہ بیعت ہوئے۔اس میں

ل سیجی بغاری کی روابت ہے، چیولز کیاں جیمونی تعمیں میں اصابہ جندا۔ ۳۳ میں مشد جند ۳۰ سے 20 مستد جند ۳۰ سے 20 مستد ہم ایپنیاس موسد نے بناری جدورس ۵۸۸ و ۵۸۹ میں بناری فراد فاقمار کے بغاری فرا افاصد پوہیر میں مسند ۔ جلد ۳ سے ۳۵۵

' هنرت عمر فاروق ''رسول الله ﷺ کااور حضرت جابر '' حضرت عمر فاروق '' کابیعت کے وقت ہاتھ کیڑے ہوئے تھے کی تنجیفرت ﷺ نے فرمایا کہتم لوگ ساری و نیاہے بہتر ہو کی

رجب ہے جیس سامل کی طرف ایک گفتر روانہ فرمایا۔ حضرت ابومیدیہ ''اس کے امیہ ہے۔ اسلام کی تاریخ میں سے عجیب ابتاا ، کا دفت تھا۔ لیکن مسلمان اس میں بورے اُنزے۔ زادراہ ختم ہوگیا ، ہے جیساڑ بھاڑ کرکھانا شروع کیا۔ آخر سمندرے ایک بزی مجھلی کنارہ پرآئی اوراوگوں نے مطیبہ نیبی ہمجھ کرنوش ہاں کیا ''ڈ

مجیلی اتن بڑی تھی کہ سردار کشکر نے اس کی ایک پہلی کھڑی کرائی اور سب ہے اُو نیچا اُونٹ انتخاب کر کے لایا گیااور وہ اس کے نیچے ہے کمل گیا ت<sup>ہے۔ ج</sup>ھٹر ہے جاہر '' پانچے آدمیوں کے ساتھواس کی آنکھ کی بٹری کے حاقہ میں بیٹھ گئے تو کسی کو پہتے بھی نہ لگا۔ اس مجیھلی کا نام عزرتھا۔ ۵اروز تک کھائی گئی۔ تھانے والے وہ سے تھے ہیں۔

اس کے بعداور بھی غز وات بیش آئے ،جن میں ان کی شرکت رہی جنیں اور بہوک میں ان کا نام صراحت سے آیا ہے۔ جمہۃ الوداع میں بھی جو <u>واج</u> میں بواوہ بھی شامل تھے <sup>آئ</sup>۔

ھے میں ج<u>ے میں د</u>ھنرے ملی ''اورامیر معاویہ '' کی جنگ میں دھنرے جابڑ، 'منرے ملی'' کی طرف سے منین میں جا کرلڑ ہے ''نہ

من بی بی بی امیر معاویه کاعالل بسر بن ابی ارطاق حجاز و یمن پر قبضه حاصل کرنے کے لئے آیا اور مدید میں ایک خطبہ دیا۔ اس میں اس نے کہا کہ بنوسلمہ کواس وقت تک امان نہیں ہل کئی ، جب تک مائر میں ہیں شہر حاضر ہواں۔ ﴿ منرت جابر ﴿ کو جان کا خوف تھا۔ ﴿ منرت اُم المو منین ) کے باس جا کر مشورہ آیا۔ انہوں کے کہا میں نے اپنے لڑکوں کو بھی بیت کی رائے وی ہے ، تم بھی بیت کراہے وی ہے ، تم بھی بیت کراہے وی ہی تھی ہے۔ ان کے بیت کراہے ہیں ہے۔ ان کے منطابی بید ہے مائی ہے وری ہے ۔ ان کے منظور سے کے مطابق بسر کے بیاس آ گئے اور امیر معاویہ " کی خلافت پر بحث کی۔

سے چھیں تبان مدید کا امیر تھا۔ اس کے جوروظلم سے محابہ بھی محفوظ ندر ہے۔ چہا نچیا اس شمعد بسخا ہر کی میں نابیت کی فرونوں پراور حضرت جابڑے ہاتھ رپر مہرلگوائی `۔

و فات : بیئن ان کی زندگی کا خیر سال تھا۔ بالکل شعیف اور نا تو ان ہو گئے تھے۔ آنکھوں نے انگ جواب دید یا نتھا۔ مرہم 9 سال تک پڑنی نیکی تھی۔اس پرحکومت کا جبر وتشد داور بھی ویال جان ہور ہاتھا۔

ال مشدنده و ۱۳۹۳ میل ۱۳۹۱ میلی کوم و شدید پیدار سی مشدجند سال ۱۳۰۸ میلی ایشان می در شدجاید سال ۱۳۰۸ ایر پیشه س ۱۳۹۹ میل سردانی به جهدار س ۲۵۷ میلی از مدانی به رجید سال و سال می سیاس می اید رس ۱۳۱۸

۵۲۲

عقبه کبیر کانورانی منظر جمن آنکھوں دیکھا تھا،ان میں صرف بنبی ایک بزرگ باقی رہ گئے تھے۔اس وفت سحابه کرام کے طبقہ میں بھی بہت کم لوگ بقید حیات تھے۔اس ،نا پران کا وجود مالم اسلامی میں بساغنیمت تھا۔

تیاج سیخلم وستم نے جس سال ان کا زورتو ژا ، طائز زوح نے اس سال قفس عضری کی تیلیاں تو زیں۔انقال کے وقت وصیت کی تھی کہ خبائ جناز ہند پڑھائے۔ اس لئے ' ھنرت عثمان ٹن' کے بیٹے اماب نے نماز پڑھائی اور بقتی میں فن کیا۔

تاریخ بخاری میں ہے کہ بجاج جنازہ میں آیا نفا۔اور تہذیب انتہذیب میں لکھا ہے کہ نماز ۔

بھی پڑھائی تھی۔

اہل وعیال : حضرت جابر نے اپنے والدی شہادت کے بعدا کیے یہ وعورت سے نکاح کرلیا تھا۔ آخصرت ﷺ کومعلوم ہوا تو فرمایا ، سی کنواری ہے کیا ہوتا کہ ووتم ہے کیاتی ،اورتم اس سے تھیلتے ۔عرض کیا کہ بہنیں خروسال تھیں۔اس لئے ہوشیار عورت کی ضرورت تھی ،جوان کے تنگہی کرتی ،جو میں دیکھتی ، سکیڑ ہے تی کر پہناتی فرمایا ، "اصبت " لا (تم نے ٹھیک کیا) ۔

دوسری شادی بنوسلمه میں کی۔اسل معیں عورت کود کھے کر شادی کرنے کی اجازت ہے۔اس نئے پیام کے بعدلز کی کو حجب کرد کھیا یا ، پھر شادی کی ہے۔

مبلی بیوی کا نام سبید بنت مسعود تقاع سعایه پتھیں اورانصار کے قبیلہ ظفر کی لڑکی تھیں ۔ ، وسری کا نام اُم حارث تھا۔ و وقحد بن مسلمہ بن سلمہ کی جو قبیلہ اوس ہے تضے اور معز زسحانی بتھے ، بنی تھیں ہم۔

۔ اولا دِ : اولادے نام کیا ہے ہیں : عبدالزمن تھی عقیل آئی محد، حمید میمونہ اُم صبیب سے۔ حُلید : خلیہ پیتھا : مونچھ خوب کئی ہوئی ہراورڈاڑھی میں زرد خضاب اُکا نے تھے۔ آتھ میں اخیر عمر میں جاتی رہی تھیں۔

مرکان : مسجد نبوی ہے ایک میل دورتھا۔اس لئے ایک مسجد بھی بنوائی تھی ''۔ علم فضل : سخنصیل کی ابتدا ،سر چشمہ ۂ دی ہے ہوئی ۔لیکن تر بہت یاف ٹکان نبوت میں جولوگ ملوم وفنون کے مرکز ہتھے ،ان کے ملقوں ہے ہمی استفادہ کیا۔ حسرت ابو بکرصد ایق '' ،حسرت مرفاردق'' ،

به مند جده سرعس ۱۳۰۸ مع برخاری جده بیس ۵۸۰ مع النتا الباری جدد که مستان ۳۰۵ می البرخان سه ۲۰۳ می البرخان سه ۲۰۳ دیر مند جده سرعه سال ۱۳۱۱ می اینها به جند ۳۲۳ می کرده تا ۱۱۱ برزگای مند به سر ۲۰۳ مید سه ۲۰۳

ه صنوت على " به هفترت او مديد و " اهفترت طلحه " اهفترت معانا بن جبل " اهفترت قرار " اهفترت نالد بن وليد المهفترت ابو بروه ان نياز ابوقتاد و ابو جريرة ابوسعيد خدري الوهميد ساعدي اصدالته بن انيس. أم شريك اأم ما لك المرموش أسفاهم " بنت ابو بكرصد يق" ( تا بعين ) سب ك-سان كاساتذه مين داخل بين -

حدیث کایی توق تھا کہ ایک ایک حدیث سننے کے لئے ہمپیوں کی مسافت کا سفر کرتے ہتے۔ مبدالقد بن انیس کے پاس ایک حدیث تھی ،وہ شام میں رہتے تھے۔ 'منرت جابر' 'ومعلوم ہوا تو ایک اُونٹ خریدا اور ان کے پاس جا سرکہا کہ وہ حدیث بیان تیجئے ۔ میں نے اس لئے ثبات کی کے شاید میہ ا خاتمہ: وجا تا اور حدیث سننے ہے رہ جاتی ا۔

ای طرایقہ ہے مسلمہ بن مخلدامیر مصرے حدیث سننے کے لئے مصر کا سفر کیااور حدیث کی اجازت لی۔اس سفر کا تذکر دہلہ انی میں موجود ہے۔

سخنسیل علم سے فرا غت کے بعد مسند درس پرجلو وفر ما ہوئے ۔ صفقہ درن مسجد نیوی ٹیس قائم تھا۔ شاکفتین مقامات بعید و سے آئے تنے ۔ مکہ معظمہ ، مدینہ منور و ، نیمن ، کوفیہ ، بسر و ،مصر میں ان کا دریائے فیض روال تھا۔

کمالات کے خلبہ تنہ وحدیث وفقہ کفن تھے۔ آفسیہ میں اگر چہروایتیں زیاد وہیں ہتا ہم معتد یہ بیں الوکوں میں ورود کے معنی بین انتقاف تھا۔ بعض کہتے تھے کہ سلمان جہتم میں داخل نہ ہوکا۔ بعض کا خیال تھا کہ سب بیا تمیں کے تکرمسلمان کو نجات مل جائے گی۔ حضرت بیابز نے بوجھا بھر مایا: "ہوو فاجو" نیک و برسب جہنم میں دانمل : ول کے ایکن امچھوں برآگ کا کوئی اثر نہ وگا۔ پھرمتھیوں کونجات ملے گی اور ظالم اس میں روجا تمیں گئے۔

«طرب طلق من حدیب کوشفاعت کا انکار تقار انہوں نے حضرت بابرا سے مناظرہ کیا انکار تقار انہوں نے حضرت بابرا سے مناظرہ کیا اور معلود فی الناد کے متعلق بنتی آیتیں قرآن میں جی بسب پڑھیں ۔ حضرت بابرائے فرمایا ، ثماییتم این کو بھنے سے زیادہ قرآن وہدیت کا مالم بالنے ہو! انہوں نے کہا ، است فی الله میرا بنیال بھی خین ، وسکتا ،ارشاہ مواق سنو! یہ تین شرکیین کے معلق بیں۔ بواؤک مذاب دینے کے بعد کال لئے کئے ،ان کااس میں نازیوں الیان رمول اللہ فورائے مدیث میں اس کو بیان فرمایا ہے گ

او پ المتروبقاری می اوری به جلد ایس ۱۵۹ میلایشایش ۳۳۰

حدیث ان کی تمام کوششوں کا جولانگاہ ہے۔اشاعت صدیث ان کی زندگی کا اہم مقصد رہا۔
باایں ہمد کہ کثیر الروایات متصاوران کی مرویات مسمدہ تک پہنچتی ہیں۔ بیان صدیث میں نہایت احتیاط و
حزم ہے کام لیتے ہتھے۔ایک حدیث بیان کی مسیم عنت کالفظ بولنا جیا ہے متھے، کرک گئے اورا پنا
اویر موقوف کردی۔ اس کا سب بیتھا کہ ان کوالفاظ پر اظمینان ندہو۔ کا لیے

۔ تلا فد ۂ حدیث کا شارطوالت ہے خالی بیس۔ تابعین کا ہرطبقدان کے فرمن فیض کا خوشہ چیس ہے۔ لیکن خاص شاگر دوں کے نام حسب ذیل میں ا

امام باقر"، محمد بن مُنلدر،سعد بن مینا،سعیدانی باال،عاصم بن ممر بن قبّادهانصاری بخد ممرو بن حسین است بن محمد حنفیدو غیر جم -

فقہ بھی ان کی ملمی موٹ گافیوں کا مظہر ہے۔ وہ مسائل و فناوی جو وقنا فو قنا یو شھے گئے اور انہوں نے جوجوابات دیئے ،اگروہ جمع کئے جا کمیں تو ایک مختصر رسالہ تیار ہوسکتا ہے

اخلاق وعادات تا اقامة حدودالله، جوش ايمان اور جرأت اظهار قل ،امر بالمعروف ،مؤدت رسول الله عن ،اتباع سنت و رفق بين المسلمين ،اخلاق كى تنخ و بنياد بين ـاور قدرت في حضرت بابر "كونهايت فياضى سےان تمام چيزوں ہے۔حصہ و پاتھا۔

۔ انتیاز روک نہ مکتا تھا۔ حضرت ماعز بن اسلمیؓ جو مدینہ کے باشند ہاوراسی ہیں ریگانہ و بریگانہ کا فرق و انتیاز روک نہ مکتا تھا۔ حضرت ماعز بن اسلمیؓ جو مدینہ کے باشند ہاوراسی ہیا کے میں داخل تھے۔ ان کی صدر ہم کے موقع برخود جا کرائے ہاتھ ہے ان کو پھر مارے تھے گئے۔ اظہار حق میں تی کی و جاہت خلل انداز نہ ہو سکتی تھی۔

معترت معد بن معاذ "انساری بقبیلهٔ اوس کے سرداراور بزیر رہ ہے۔ ان کا انتقال ہوا تو آخضرت عد بن معاذ "انساری بقبیلهٔ اوس کے سرداراور بزیر سے ''۔ حضرت براہ بن انتقال ہوا تو آخضرت بیجائے۔ ناز ہو انتقال ہوا تو آخضرت بیجائے۔ معلوم می کیلیں وہ مرش حمن کے بجائے صرف 'سریز' کہتے تھے، جس سے جناز ہو کا بلنا مراد ہے۔ حضرت جابز کے لوگوں نے براو "کا قول نقل کیا۔ فر مایا کہ حدیث تو بہی ہے جو میں نے بیان کی مباتی براہ "کا قول ہو وہ با ہمی بخض وعدادت و کیدنو زی کا نتیجہ اور اثر ہے۔ اوس اور خزری اسلام سے بہلے بخت مخاصمت تھی گئے۔

اس واقعہ کا یہ پہلوبھی یاور کھنے کے قابل ہے کہ حضرت جابڑ تعبیلہ کزرت سے تنظے اس بنا پران کوخزرجیوں کا ہم آئٹ وہمنو ابونا چاہے تھا۔ تجان بن یوسف جب مدینه کاامیر ہوکر آیا تو اس نے اوقات نمر زمیں کے مقدیم وتا نیم کی۔ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے ۔فرمایا ،آنخضرت بڑڑ ظہر کی نماز دو پہر کے بعد ،فسر کی آفتا ہے ۔ صاف روشن ہونے تک ۔مغرب کی وقت غروب ، فجر کی تاریکی میں پڑھتے ہے اور عشا و کے وقت لوگوں کاانتظار ہوتا تھا۔ اگر جلد مجمع ہوگیا تو جلد ہڑھتے تھے درند دیر میں لے

ایک مرتبہ حضرت عبداللذین جابڑنے تین برس کے لئے اپنی زمین کا کھل فروڈت کردیا۔ ان کوخبر ہوئی تو کچھلوگول کو لے کرمسجد آئے اور سب کے سامنے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے جب تک پھل کھانے کے قابل نہ ہو بائیں ، ان کا فرو است کرنا جائز نہیں '۔ ( پھر نکلنے سے قبل کیونکر بائز ، وسکتا ہے)۔

ایک مرتبه ایک سرتبه ایک سرتبرا کرده فتنهٔ وفساد مدیند آیا۔ لوگوں نے حضرت جابر مینی کوگھیرا کہاس کوشر سے بازر کھیئے۔ اس زمانہ میں وہ بینائی سے خزوم ہو بچکے تھے۔ اپنے دو بینوں کو بادیا اور ان کے کند بھے پر ہاتمہ مرکھ کرنے اور کہا کہ خدا اس کو ہلاک کرے جس نے رسول انڈد ﷺ کو نوف میں اول رکھ ہے۔ بینوں نے مرض کی درسول انڈر ہی نہ کھندرت جین اور شاہد کی مرسول انڈر ہی تا ہوں کے بین ۔ اب ان کونوف کیسا کا خرمایی ہم تعفیرت جینے اور شادم بارک ہے جس کے درسال انڈر مایا ہم تعفیرت جینے کا درشاد مبارک ہے جس نے ایس مدینہ کوڈر دایا گویا خود مجھے ڈرایا گئی

آپ اتبائ رسول ﷺ نے واولہ میں ان امور میں بھی آپ کی افتدا وکرتے ستھے ، جن میں آپ کی تقلید منسر ورئ نیٹ ہے۔ آئسنسرت ﷺ کو ایک مرتبہ سرف ایک کپٹر ااوڑ بھے نماز پڑھتے ویکھا تھا اس کئے خود بھی ای طریق نماز پڑھی۔ شاگرووں نے کہا کہ آپ کے پاس جاور رہمی تھی واس کو کیوں نہ اوڑ ھالیا کہا زاراور جاور دو لپٹر ہے : وجاتے ۔ فر مایو واس کئے کہتم جیسے بوقو ف رسول اللہ ﷺ کی اس رخصت کودیکھیں اور اعتراض نریں گ

آنخضرت ﷺ نئیسرے دن نماز کے اندر قبول ہوئی تو چبرۂ مبارک پر بشارت کی موجیس نور بین کر دوڑ کئیں یہ حضرت جابا کے یہ واقعہ دیکھا تھا۔ چنا نچہ جب کوئی منٹیل مہرزتی نو اس خاص وقت میں وہاں جا کر دیا کرے اور قبوایت و ایابت کامژ و دساتھ یا تے تھے تھے۔

غز وات نبویﷺ میں انہوں نے شرفروشی اور فیدا کاری کا اعلانیے نبوت دیا اور غز وۂ حدیبے یا مشہد بیعت الرضوان میں جس قوت نے کام کیا تھا ،اس کا قر ارخو مصحف ناطق میں کیا گیا ہے۔

#### ئب رسول ﷺ ئے مناظر بيدين :

غرزوهٔ خندق میں تمام کشکر ہے آب و دانہ تھا اور سید کو نین ﷺ تمین دن فاقہ ہے رہے اور پہیٹ پر پھر باندھ کرمہمات جنگ میں مصروف ہتے۔ آقا کواس حالت میں دیکھا تو کام چھوڑ کر مکان گئے اور دعوت کاانتظام کیا ہے۔

ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں اعلیٰ شم کے جھو ہارے جن میں گفتلی نہ تھی پیش کئے آپ ﷺ نے دیکھے کرفر مایا تھا کہ میں گوشت ہجھا تھا ،اسی دفت گھر جا کر ہوی ہے کہا ،انہوں نے بمری ذرج کر کے گوشت بیکادیا <sup>ک</sup>۔

ایک روز آنخضرت ﷺ کی عاوت معلوم تھی، ویضے اور ایک فربہ بکری کا بچہؤن کیا،وہ جلایا تو آپ ﷺ نے فرمایانسل اور دودھ کیوں قطع کرتے ہو؟ عرض کی ابھی بچہ ہے چھو ہارے کھا کراتنی موٹی ہوگئی ہے ؟۔

ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ سامنے ہے گذرے، بیاڈ ھال میں جھوبارے لئے تھے شرکت کی دعوت دی، آپ ﷺ نے قبول فر مائی <sup>س</sup>مہ

صدیبیہے آنخضرت عظیم کے ساتھ جلے ،سقیامیں قیام ہوا، پانی موجود نہ تھا، حضرت معاذ بن جبل کی زبان سے نکلا کہ کوئی پانی پاتا، حضرت جابر پندانصار کو لے کر پانی کی تلاش میں روانہ ہوئے ۳۳ کیل چل کرا تا ہے میں پانی ملاوہاں سے مشکوں میں بھرکرلائے ، مشا، کے بعد دیکھا توایک شخص اونٹ پرسوار حوض کی طرف جارہا ہے ، یہ آنخضرت کھی تنے ، بڑھ کرمہارتھام کی اونٹ کو بٹھایا، آنخصرت کی نے امرکرنماز پڑھی خود بھی بہلومیں کھڑے ہوکرنماز میں شریک ہوئے ہو۔

ایک مرتبہ رسول القدی کھوڑے ہے گر پڑے تنصوہ عیادت کوآئے رسول القدی کی کو سمجھی قرض کی مشرورت ہوتی توان ہے لیتے تنصر دینانچا کیک مرتبہ قرض تھا ،اورادا کی گئی کے وقت ابطور اظہار خوشنو دی کچھڑیادہ دیا آئے

رسول القديمة لأنجلى ان سے بہت محبت تھى ، ليك خاص واقعہ ميں ان كے لئے 10 مرتبہ استغفار فرمایا تھا ہے۔ ایک مرتبہ بیمار پڑے تو خود عمیادت کے لئے تشریف لائے حضرت جابرؓ ہے ہوش

س مستدرجند ۳ رص ۳۹۱ مستدرجند ۳ ایشارش ۳۹۵ که ایضارس ۳۰۲ ادساید تذکیر فاجایز ع العينياً يس مهم سوسو العينياً عن المساهم ال إ اليشأس ٢٧٤

الإيالينيارس ووسط

ک لایشار ۱۳۸۰ ک

تھے۔ آپ ﷺ نے وضوکر کے پانی کے چھنٹے دیے تو ہوش آیااس وقت تک ان کے کوئی اولا دنتھی۔
باپ بھی فوت ہو چکے تھے۔ شریعت میں ایسے خنص کے دارث کو کلالہ کہتے ہیں۔ چونکہ زندگی ہے
ناامید ہو چکے تھے۔ عرض کیا کہ میں مرگیا تو کلالہ وارث ہوگا۔ فرما ہے میراث کیونگر تقسیم کروں ؟ کیا
دوثلث بہنوں کو دیدوں۔ فرمایا ، اچھا ہے دیدو۔ عرض کیا خواہ نصف ؟ فرمایا ، '' ہاں''۔ یہ کہہ کر باہر
تشریف لائے ، پھروائیں ہوئے اور آ کرفر مایا ، جابر! تم اس مرض میں نہ مرو کے ہمہارے متعلق ہے
تیسہ نازل ہوئی ہے :

" يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله "\_

'' تم ہے (اپنے پیغیبر) لوگ کلالہ کے بارے میں استفسار کرتے ہیں ، کہو کہ ضدا کا اس کے متعلق بیفتوی ہے' یتم بہنوں کو دوثلث دے سکتے ہو<sup>ا</sup>۔

کہیں دعوت ہوتی تو ساتھ لے جاتے ہے۔ بھی خود اپنے ساتھ مکان پرلاتے اور کھانا کھلاتے۔ ایک روز وہ اپنے گھر کی دیوار کے سامید میں بیٹھے تھے۔ رسول اللہ ﷺ سامنے ہے گذر ہے ، یدوز کر ساتھ ہو لئے۔ اوب کے خیال ہے جیچے چل رہے تھے۔ فر مایا پاس آ جاؤ۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر کا شاف اقدس پرلائے اور پر دہ گرا کرا ندر بُلایا ، اندر ہے تاکمیاں اور سرکہ ایک صاف کپڑے پر کھ کر آیا۔ آپ نے ڈیڑھ ڈیڑھ دو ڈی تقسیم کی اور فر مایا سرکہ بہت عمدہ سالن ہے۔ جابڑ کہتے ہیں کہ اس دن ہے سرکہ کو میں نہایت محبوب رکھتا ہوں ہے۔

سیکھال واقعہ پر موتو نئیں ،نوازشات خاص ہر صورت میں ہوتی رہتی تھیں ۔غزوہ دات الرقاع میں حضرت جاہر ''نہایت عمدہ أونٹ پر سوار تھے ، جواپنی تیز رفتاری میں تمام اُونوں ہے آگ تھا۔ چلتے چلتے یکا یک رُک گیا ''۔ چھھے ہے آواز آئی ، کیا ہوا؟ بیا تخضرت پھی تھے۔تشریف لائے اور ایک کوڑا مارا اُونٹ بھرتیز ہوگیا ،اوران کو لے اُڑا۔

آنخضرت ﷺ نے فرمایا ،اس کومیرے ہاتھ فروخت کردد۔عرض کی حاضر ہے ،لیکن قیمت کی ضرورت نہیں۔ فرمایا ،نہیں قیمت دی جائے گی تھے۔ درخواست کی کہ مدینہ تک میں اس پر چلوں گا جومنظور ہوئی۔شہر پہنچ کر اُدنٹ کو لے کر آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپﷺ اس کو گھوم گھوم کرد کیھتے تتھے اور فرماتے تھے ،کیساامچھا ہے۔ اس کے بعد حضرت بلال "کوتکم دیا کہا تے اوقیہ سونا تول دو۔اصل کے بعد بچھاور بھی عطا فرمایا اور پوچھا دام پانچکے؟ 'بابتی ہاں۔فرمایا دام اور اُونٹ دونوں لے جاؤ ،سبتمہارا ہے!۔ایک یمبودی نے اس دا تعدکوسنا تو تعجب کیا '۔

قیمت کے زیادہ دام چونکہ آنخضرت ﷺ کی بخشش تھی۔اس لئے اس کوایک تھیلی میں علیجاد ہ حفاظت سے رکھ دیا۔ حرہ کے دن اہل شام نے ان کے گھر پر چھاپا مارا۔اس میں دوسری چیزوں کے ساتھ اس کو بھی لوٹ کر لے گئے گئے۔

ایک مرتبہ بحرین ہے مال آنے والاتھا۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہتم کو ا آبخورہ بھر کردوں گا۔
لیکن جب مال آیا تو آپ ﷺ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بکرصد لابی آئے مناوی کرائی رسول اللہ ﷺ نے کسی سے وعدہ کیا ہو یا آپ برکسی کا قرض ہوتو وہ مجھ سے لےسکتا ہے۔ حضرت جابر آ نے کہا کہ مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ فرمایا لیا ہو اتا بخورہ میں ۱۵۰۰ آئے۔

رسول الله ظائد کا اوب واحتر ام خاص طور پرطوظ رہتا تھا۔ اعمال وعقائد میں و آخضرت عجایہ کا ہر تول وقعل فرنس و واجب کا درجہ رکھتا تھا اوراس میں کسی کو بجال انکار نیھی لیکن امور با ہمی میں بھی ان کواس کا کھا ظربتا تھا کہ جس بات کو آنخضرت قائد معمر تبدار شاد فر ماتے ، ب بول جرات کیم کر لیتے۔ ایک دومر تبدیں قبل وقال کی گنجائش رہتی تھی ہم مسلمانوں ہے جبت کرتے اور '' در حساء بیندھ میں کی جسم تعمور ہتھے۔

ایک مرتبدان کا پڑوی کہیں سفر میں گیا تھا۔ واپس آیا تو ہایں جلالت قدر ملاقات کوتشریف لیے گئے۔ اس نے لوگوں کے اختلاف ہماعت ہندی کی داستان سنائی ، ہدعات کا رائج ہونا بیان کیا۔ سنا بہ نے کشت اسلام اپنے بدن کے خون سے بینجی تھی۔ ان داقعات کے کب کان تھمل ہو سکتے بنتے ؟ بہا تھا کہ او شار آبدیدہ ہو گئے اور فر مایا ، رسول اللہ نے بچے کہا تھا کہ لوگ جس طری کروہ در گروہ خدائی دین میں داخل ہوں گے ای طری خارج بھی ہو دیا تھیں گے تھے۔

ان اوصاف کے ساتھ ندہبی جوش اور حرارت بھی نہایت نمایاں تھی۔ایک میل الاست بنج وقتہ نماز پڑھنے آتے بتھے۔ظہر کے وقت گرمی کی میشدت ہوئے تھی کہ زبین پر بجد و کرنا وشوار تھا۔ ہاتھ میں کنگریاں ٹھنڈی کرتے اور تجد وکرتے تھے تھے سیکن آنا ترک ند؛ وتا تھا۔

ایک مرتبه مسید نبوی ﷺ کے قریب میں مکان شانی ہوئے۔ «عشرت باہر ''اور ہنوسلمہ کا ارادہ ہوا کہ یہاں اُنٹھ آ 'میں کہ نماز کا آرام ہوگا۔ آنخضرتﷺ سے درنواست کی آپ ﷺ کے فرمایا کہ

 عمہیں وہاں ہے آئے میں ہر قدم پر تو اب مانا ہے۔ سوچو تو کتنا تو اب ہوا۔ سب نے کہا کہ حضور ﷺ کا ارشاد بدل وجان منظور ہے کہ

جج متعدد کے متعدد کے متے۔ دو کا تغرَّرہ صدیثوں میں آیا ہے۔ پہلا ججۃ الوداع ،دوسراایک اور جس میں تحدین عبادین جعفراً یک مسئد او چھاتھا گی

سادگی مسلمانوں کی ترقی کا اصل راز ہے۔ حضرت جابر "نبایت سادہ ہے۔ سحابہ کا آیا۔
کروہ مکان پر سلخے آیا۔ اندر ہے سرکہ لائے اور کہا بسم انتداس کونوش فر ماسیئے ،سرکہ کی بوی فضلیت آئی ہے۔ پھر فرمایا ، آدئی کے پاس افراعزہ واحباب آئیس تو جو کچھ حاضر ، و پیش کرد ہے، اس میں کوتا ہی نہ کرے۔ اس طرح ان لوگوں کا فرض ہے کہ چیش کردہ چیز کوخوشی خوشی کھا نمیں اور اس کو حقیر نہ مجھیں ،
کرے۔ اس طرح ان لوگوں کا فرض ہے کہ چیش کردہ چیز کوخوشی خوشی کھا نمیں اور اس کو حقیر نہ مجھیں ،
کیونکہ تکلف میں دونوں کی ہلا کت کا سامان ہے ہے۔

ایک مرتبه مقنع "بیار ہوئے تو حضرت جاہر" و تجھنے کو گئے تو فر مایا ،میرے خیال میں تم "کچھنہ لگاؤ ، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ہے کہ اس میں شفاء ہے جمی

مزاج میں ب<sup>تکا</sup>فی تھی۔ ملنے جلنے کا انداز بہت سادہ تھا۔ آنخضرت ﷺ ہے زیادہ کون معزز وتحتر م ہوسکتا تھا۔ لیکن جب آپ آئے چلتے تو لوگ آپ آئے برابر یا آگ چلتے ہتے۔ «صرت جابر "فرمائے ہیں کہاں کا سب بیتھا کہ آپ آئے گئے تیجے فرشتے چلتے ہتے ہے۔ آنخضرت آئے کی ایک آیک چیزول ود ماغ میں جا گزیں تھی۔

، بیمت الرضوان کی بیمت ایک در بنت کے بیٹی لی کی تقی راوگ اس جگہ کو تبرک بہر کر نہا ہے۔ پڑھنے گئے۔ «صنرت عمر فاروق" نے اس کو کو ادبیا۔ میتب بن حزن کا بیان ہے کہ ہم اس در بنت کو دسرے بی سال جھول گئے تنظے کے اسکو عشرت ہا ہر " کو برسول کے بعد بھی یاد تھا۔ اقیم عمر میں نابینا دوسرے بی سال جھول گئے تنظے کے لیکن حضرت ہا ہر " کو برسول کے بعد بھی یاد تھا۔ اقیم عمر میں نابینا ہو گئے تتھے۔ حد بیبید کا فقہ یہ بیان کیا تو فر مایا آج آئے تھیں ہو تیس تو دوم وقع دکھا؛ دیتا گئے۔

#### 

# حضرت جبار بن صحرة

نام ونسب

جہارنام ہے۔ ابوعبداللّذ کنیت بقبیلہ خزرج کے خاندان سلمہت ہیں۔نسب نامہ بیہ ہے ۔ جہار ہن صحر بن امہیہ بن حنیس بن سنان بن عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمہ۔ والدہ کا نام سعاد بنت سلمہ تھااور حشم بن خزرج کے قبیلہ سے تھیں۔

اسلام: يعت عقبة البيمين شريك تيه -

غزوات اورديگر حالات :

مقداداسود کندی ہے ہی کہ بزے رُتبہ کی سجالی ہتھے۔مواضاۃ ہوئی۔تمام غزوات میں شرف شرکت حاصل کیا۔غزدہُ بدر میں ۳۴ سالہ تھے۔

نیبر فتح ہونے کے بعد آنخضرت ﷺ نے عبداللہ بن رواحہ '' کوایک سال خارص بنا کر بھیجا تھا۔غز دہ موتہ میں ان کی شہادت ہوگئی تو جہار بن صحر '' کا اس منصب کے لئے انتخاب کیا۔ جہار ہر سال نیبر کے بھلوں کا تخمینہ کرنے کے لئے بھیجے جاتے تھے۔

حضرت ابو بکرصد بق "اور حضرت عمر فاروق" کے عبد خلافت میں بھی اس منصب پر مامور رہے اور حضرت عمر فاروق " نے جب یہود کو خیبر سے جلاوطن کیا تو مہاجرین والعسار کو لے کر خیبر گئے تھے۔اس سفر میں جبار بن صحر " بھی ان کے ہمراہ تھے۔

وفات : میں چیں حضرت عثمان غنی " کے عہدِ خلافت میں انقال کیا۔ اس وفت ان کی حمر ۱۳ سال کی تھی۔

قصل و کمال : مندمیں چندحدیثیں ان کے سلسلہ میں مردی ہیں۔حساب میں کمال حاصل تھا۔ اس کئے دارالخلافت میں حساب اور خارص کا عہدہ ان کوتقویض تھا۔

خب رسول الله عظ پر ذیل کاوا قعه شام ہے۔

اخلاق : مكه معظمه كے سفر مين آنخضرت على في فرمايا كدانا به مين كوئى جاكر يانى كاانتظام كرتا۔ حضرت جبارٌ نے انحد كركبا، ميں جاتا ہوں۔ وہاں پہنچ كرحوض كے اردگر ڈھيلےر كھے اوراس ميں پانی خضرت جبارٌ نے انحد كركبا، ميں جاتا ہوں۔ وہاں پہنچ كرحوض كے اردگر ڈھيلےر كھے اوراس ميں پانی بجر دیا۔ محنت كی وجہت تھك گئے تھے ، آنكھ لگ كن ۔ آنخضرت على نہ پہنچ اور فرمايا ، "مالك حوض! ميں اپنے اونٹ كو پانی پلاسكتا ہوں "۔

انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی آواز بیجپان کراجازت دیدی۔ آپ ﷺ اُونٹ بٹھا کراکڑ ہے اور وضو کے لئے پانی مانگا۔انہوں نے آپ ﷺ کووضو کرا کے خود بھی وضو کیا اور پھر آنخضرت ﷺ کے ساتھ تماز میں کھڑے ہوگئے۔ چونکہ بائیس جانب کھڑے تھے، آنخضرت ﷺ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دائے جانب کرویا۔تھوڑی دیر میں تمام لوگ آپنچ۔ اور تنہائی کالطف صحبت مفقود ہوگیا ہے۔



# حضرت جلبيب رضى التدعنه

نام ونسب :

علیب نام تفارانسار کے کسی قبیلہ سے تھے۔سلسند نسب معلوم نبیں ۔ آنحسرت علی نے انصار کی ایک لاکی ہے تھے۔سلسند نسب معلوم نبیل ۔ آنحسرت علی نے انصار کی ایک لاکی کے انساز کی ایک لاکی کے دانس کے لاکی کے والدین نے انکار کرنا جا ہا۔ لیکن لاکی نہایت ہجھ دارتھی۔اس کو معلوم ہوا تو بیر آیت پر بھی ا

"ماكان لمومن والامو منة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم "\_

یعن " جب انڈ اور رسول کی بات کا فیصلہ کردیں تو نسی مسلمان کواس میں چوں و جراک متحائش نبیں"۔

ادر میں بالکل رضامند ہوں ، جورسول اللہ ہوئی کی مرضی ہے وہی میری بھی ہے۔ آنخضرت کوخبر ہوئی تو آپ نہایت مسر در ہوئے اور فر مایا

" اللُّهم اصبب عليها الخير ولا تجعل عيشها كدا "\_

''خداونداس پر خبر کا در پابهاد ہاداس کی زندگی کو تلخ نہ کر''۔

دعائے نبوی ﷺ کاریاز ہوا کہ تمام انصار میں است زیادہ کوئی عورت ہو گراور خراج نہے۔
عورت کی رضامندی پاکر آئے نشرت ﷺ نے جلویب آت کیا کہ اند فلال اڑئی ہے تہا اوا کارتاہوں۔ بولی یارسول اللہ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰلِمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلْمُ

مسلمان معفرت جلبیب "کی تااش میں <u>نکل</u>تو دیکھا کہ سات آ دمیوں کے پہلو میں مقتول یزے ہیں۔آنخضرت کا پیڑ کوخبر ہوئی ،آپ خودتشریف لائے اور لاش کے بیا*س کھڑے، وکرفر* مایا:

ع القیعاب معدور من ۱۰۰ و دیگر کتب رجال و منداممرین طنبل م

" قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني انامنه! هذا مني وانا منه " ـ

" سات کولل کرئے لل ہوا، یہ مجھ ہے ہے اور میں اس سے ہوں ، یہ ،مجھ ہے ہے اور میں اس ہے ہوں''۔

اورجلیب کی ایش واپنی ہاتھ ہے اٹھا کرلائے اور قبر کھدواکر فن نیااور شسل نہیں دیا ۔
حضرت جلبیب واقعی خدا کے زریک کھوٹے نہ تھے۔ شہادت عظمیٰ کے ساتھ ساتھ یہ شرف کتناعظیم الشان تھا کے رسول اللہ کھا تھ خودا ہے ہاتھوں ہے ان کی لاش اُٹھا کرلائے۔ تمام لوگوں کو علاقی کا تابوت مہدا وہی والہام کا دست مبارک تھا۔
عابوت لکڑی کے تختوں ہے تیار ہوتا ہے ہیکن صلبیب کا تابوت مہدا وہی والہام کا دست مبارک تھا۔
بچہ نا زرفتہ باشد زجہاں نیاز مندی
کے بوقت جال سیردن بسرش رسیدہ باشی



# حضرت حباب سبن منذربن جموع

نام ونسب

نام حباب ہے۔ ابو مرکنیت ، قبیلہ خزرج سے ہیں۔ نسب یہ ہے ، حباب بن منذر بن جموع بن زید بن حرام بن کعب بن کعب بن سلمہ۔

اسلام: ہجریت ہے قبل مسلمان ہوئے۔

غزوات اور دیگر حالات :

تمام غزوات میں شرکت کی ،غزوہ بدر میں قبیلہ خزرج کاعلم ان کے پاس تھا کے بدر کے قریب بیٹنج کرآ مخضرت علی نے قریراڈ الاتو حباب نے عرض کیا ، یارسول اللہ عید اس مقام برائر نے کے لئے حکم خداوندی ہے یا آپ کی ذاتی رائے ہے؟ فرمایا ،میری رائے ہے۔عرض کی تو موقع نھیک شہیں ہے ،ہم کو پانی کے پاس اُتر تا جا ہے اور تمام کوؤں پر قبصنہ کر کے ایک حوض تیار کرنا جا ہے تاکہ ہمار کے فیکر میں پانی کی قلت نہ ہو۔اور دشمن تھی ہے پریشان ہوجائے۔آنخضرت میں خوا مایا ، حباب سے کے کہتے ہیں۔ جنانچے تمام فشکر کو لے کر جا وہدر پرنزول اجلال ہوا کے۔

غزوۂ احد میں قریش اس سروسامان سے نکلے تھے کہ مدینہ بل ٹیا تھا۔ ذواکھلیفہ پنچے تو آنخضرت ﷺ نے دوجاسوں بھیجاوران کے بعد حباب " کوروانہ فر مایا۔انہوں نے تمام کشکر میں گھوم کرمختلف خبریں بہم پہنچا کمیں اور دشمن کی تعداد کا سیجے اندازہ کر کے آنخضرت علی کا خبردی آ۔

اس غزوہ میں بھی خزرج کاعلم ان کے پاس تھا۔بعض کا خیال ہے کہ سعد بن عبادہ علمبر دار تھے بینے غزوہ خیبر میں ایک حصہ کاادر حنین میں تمام خزرج کاعلم انہی کوتفویض ہوا تھا تھے۔سقیفۂ ساعدہ میں وہ سعد بن عبادہ گئے سرگرم جامی تھے اوران کے قلیفہ بنانے پرمصر تھے۔ اثنائے خطبہ میں ایک بیفقرہ کہا تھا۔

" انا جُذُ يَلُهَا الْمَحَكَّكِ و عَذَيْقُهَا المُرَحِّبُ" ـ

لعنی '' میں قوم کامعتمد ہوں اور لوگ میری رائے سے فائد و اٹھاتے ہیں''۔

اس کے بعد بیرائے چیش کی کہ دوامیر ہوں ،ایک انصاری اورا کیل مہاجری مسرت مزائے بر :ستہ کہا بینامکن ہے، دوبا دشاہ دراقلیمی نہ کجند!

> ع اسدالغاب جدارس ۳۹۰ می ایشارس ۲۳ ۵ اسدالغاب ش ۷۷ و ۱۰۸

را طبقات این عدش ۸ ایشارس ۹ سم اسدالغابه رجلدارش ۲۷ و فات : حضرت عمرٌ کے زمانہ خلافت میں فوت ہوئے۔ عمر ۵۰ سال ہے متجاوز تھی۔ غزوہ بدر میں ۳۳ برس کا من تھا۔

فضل و کمال : حدیث میں ابوالطفیلی عامر بن واثلہ ان کے شاگرہ ہیں۔ شاعری عرب کا خطری جو ہرہے۔ حضرت حباب " بھی شعر کہتے تھے، پیشعرا نہی کی طرف منسوب ہیں۔

الم تعلما الله درا ببكما وما الناس الاكمه و بصير كياتهمين فبريس تنهار سباپ كي بعلائي فعات كية يو كياداوگ والرج كتابي ترقدرتي نايينا ادرارباب اصر

نصو نا و آویناء النبی و ها له سوانا مِن اهل المملتین نصیر الیکن بم کویی شرف ہے کہ بم نے پیٹر برکو پناہ دی اور بہارے سوا آپ کا کوئی مددگار تہیں ہے

خطبها جھادیتے تھے،اوراس میں فصاحت وبلاغت کے پورے جو ہردکھاتے تھے۔قیفہ بی ساعدہ میں انہوں نے دوخِطبہ ہے تھے جن سے قوت تقریراورز وربیان کا تیجے انداز ہوسکتا ہے۔اس مفہوم کو کہ انصار چاہیں تو خلافت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کس بلیغ پیرا یہ میں اوا کیا ہے۔ " اما واللہ لئن مشت م لنعید نھا جذعة "

خلافت کواُونٹ ہے تعبیر کر کے کہتے ہیں کہتم چاہوتو میں اس کو پانچ برس کا ایک بچہ بنا سکتا ہوں۔ای طرح اپنی حیثیت اور ذاتی و جاہت کواس طرح بیان کرتے ہیں۔

" انسا جسافیسلهها الممحک و عدیقها المو جب" تعنی "میں السارک غارشی اونٹ کے بدن رگڑنے کاستون اوران کے تناور درخت کاسدرو ئین ہوں'۔

عرب میں جس اونت کے خارش کائی تھی ہوتت یابی کے لئے اس ایک لکڑی یا ستون ہے باندھ و یتے ہتے جس سے وہ اپنا بدن رگڑ رگڑ کرامچھا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح تھجور کے بہت بڑ ہے درخت کے ینجہ جس کے جھکنے کاخوف ہوتا تھا، یک دیوار بنادیج یالکڑی گاڑ دیے تتے تو درخت سیدھار ہتا تھا۔ یہ حضرت حباب آنے اپنی ذمہ داری کوائی لکڑی اور دیوار سے شبیہ دی ہے۔ بھرت حباب آنے اپنی ذمہ داری کوائی لکڑی اور دیوار سے شبیہ دی ہے۔

# حضرت حرام بن ملحان

نام ونسب:

حرام نام، قاری لقب، سلسلهٔ نسب بیہ ہے۔ حرام بن مالک (ملحان) بن خالد بن زید بدر ملحان) بن خالد بن زید بدر مرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار بن تعلیہ بن عمر و بن خزر نے۔ حضرت الم سلیم " کے بھائی تھے جوآ تخضرت آئے کی خالداور حضرت انس بن مالک "مشہور صحابی کی والدہ اجدہ تھیں۔ اسلام : بونجار بصدائے اسلام پر لبیک کہنے جس تمام انصار پیش بیش رہے تھے، حضرت ام سلیم " کی وجہ سے خاندان عدی اسلام کے نام سے گوش آشنا ہو چکا تھا اس لئے بھائی نے بھی قبول اسلام جس سبقت کی۔ سبقت کی۔

#### غزوات اوروفات :

بدراوراً صدے معرکوں میں ان کی شرکت کا پہتنہیں جلتا ہمریہ بیر معونہ <sup>ل</sup>یس جواحد کے بعد ہواتھا ان کے موجود ہونے کی شہادت ملتی ہے۔

ایک مرتبہ آنخصرت کھیے وہ بچے ہوتر آن وسنت کی اچھی طرح تعلیم و کے بیاس بچھی لوگ مید درخواست کے ارتب کے بہارے ملک بیس اشاعت اسلام کے لئے بچھا دی بھیے وہ بچے جوتر آن وسنت کی اچھی طرح تعلیم و کے بیس آپ بھی ان کے ساتھ کر دیا۔ حرام بھی ای جماعت بیس سے دہاں بینے کر ایک مقام پر قیام کیا حرام دوآ دمیوں کے ساتھ جن میں ہے ایک کے پاؤں میں لنگ تما قبیل میں اشاعت اسلام کے لئے گئے اور میہ کہہ کر ان کو قریب چھوڑ دیا کہ تم بہیں تھم و، پہلے میں جاتا ہوں اگر زندہ نے گیا تو خیر ورند تم دوڑ کر جمارے ساتھیوں کو خبر کر دینا ، اور قبیلہ میں جا کر کہ میں جاتا ہوں اگر زندہ نے گئے کہ است پر بچھ کہنا چاہتا ہوں تم مجھے امان دیتے ہو۔

ادهرتقر سرشروع ہولی تھی کہ اُدھر قبیلہ والول نے ایک شخص کو اشارہ کردیا جس نے بیجھے سے نیز ہ کا وارکیا جو ایک بہلوکوتو زکر دوسرے پہلو سے نکل گیا۔ حضرت حرام " نے زخم کاخون لے کر چبرہ اور سر پر چھڑ کا اور فرمایا " الله اکب و! فنوت و دب السکعید "، "رب کعب کی تم میں کامیا ب، وا"۔

دونوں ساتھیوں میں ہے جن کے پاؤں میں انگ تھا ، پہاڑ میں جیپ رہے۔دوسرے نے مسلمانوں کو خبر کی واقعہ *من کرسب موقع پر پہنچ گئے اور ای جگہاڑ کر* جام شہادت نوش کیا۔

بنا کردندخوش سے بخون و خاک غلطیدن خدارجت کندایں عاشقانِ پاک طیئت را آنخضرتﷺ کواس کی خبر ہوئی تو آپ نے ایک مہینۂ تک قاتلین کے بق میں دعائے بدکی لیے فضل و کمال:

قرآن وحدیث میں اس قدرعبورتھا کہ نجد میں ان کی اشاعت کے لئے مقرر کئے گئے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ قرآن پڑھا کرتے اور رات کے دفت اس کا درس دیتے تھے <sup>ع</sup>ے اسی وجہ ہے قاری اقتب پڑ گیا تھا <sup>عق</sup>ے ا**خلاق** ::

رات نماز پڑھتے جمہ دن کومخلف نیک کام کرتے ہمتجدِ نبوی ﷺ میں پانی بھر کرر کھتے ،لکڑی کاٹ کر فروخت کرتے ﷺ اوراس سے اصحاب صفہ اور دوسر سے تتاج مسلمانوں کی غذامہیا کرتے تھے گئے۔ ان کے کریمانہ اخلاق میں جوش ملی جس کا نظارہ او پر ہمو چکا ہے ایسا دیدہ زیب مرقع پیش کرتا ہے جس کے بعد دوسر سے مرقع کی حاجت نبیس رہتی۔

#### **→≍≍�**≍≍+

### حضرت حستان بن ثابت

نام ونسب:

حسان نام ہے۔ ابوالولید کئیت، شاہر رسول اللہ کا گا تھیں ہے۔ سلسلہ منسب ہیہ ہے ؛
حسان ابن کا بت منذر بن حرام بن عمرو بن زید مناق بن عدی بن عمرو بن ما لک
بن نجار ابن تعلید بن خزرج ۔ والدہ کا نام فرایعہ بنت خالد بن حسس بن اوذان بن عبد و دابن زید
بن تعلید بن خزرج بن کھب بن ساعدہ تھا۔ قبیلہ خزرج ہے تھیں اور مدابن عبادہ سردار خزرج کی
بنت بم ہوتی تھیں ! ۔ حسان نے آیک شعر میں ان کا نام ظاہر کیا ہے۔

امسی الجلابیب قد غروا وقلو کتروا و ابن الفریعة امسی بیضهٔ البلد <sup>اس</sup> وه اسلام اور بیعت کے شرف ہے شرف ہوئیں۔حضرت مسان آکے اجدادائے قبیلہ ک رئیس تقے ۔ فارغ کا قلعہ جومسجد نبوی ﷺ ہے جانب غرب ہاب الرحمة کے مقابل واقع تھا انہی ہ سکونت گاہ تھا۔حسان آکہتے ہیں۔

ارقت لتوما من البروق اللو امع ونحن نشاوی ہین سلع و فارع "
سلسلهٔ اجداد کی جار پشتیں نہایت معمر گذریں۔ عرب میں کسی خاندان کی جار پشتیں سنسل
اتن طویل العمر نہیں مل سکتیں۔ حرام کی ممر جو حضرت حسان " نے پر دادا تھے ماسال کی تھی ،ان کے بینے
منذ راور ٹابت بن منذ راور حسان بن ٹابت سب نے یہی تمریانی "۔

اسلام: حفزت حسان "حالت شیفی میں ایمان لائے۔ بجرت کے وقت ۲۰ برس کا س تھا۔ غو وات: دل کے کمزور تھے اس لئے سی غزوہ میں شریک نہ ہو سکے قسر حضرت این عماس " کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوات میں شرکت کی تھی ، حافظ این تجرمسقلانی لکھتے ہیں۔ "قبل لا بن عباس قلع حسان اللعین فقال ابن عباس ماھر بلعین قد جاھد "مع رسول اللہ بی بنفسہ ولسا نہ" آن

ال مسيح بغاری بطوع مس ۱۹۵۵ میل ۱۹۱۰ میلا ۱۹۱۸ میل ۱۹۱۱ میل ۱۹۵۰ میل استان اول ۱۹۹۰ میل اسدالغابه جده میست و ای هم میل تهذیب العهدیب بطوارش ۱۳۸۸ میلی تقدیع فی مطرت ما نشد آمرشوت و آتی که واقعه می مطرت مسان آمری میافت الفاظ میسی منافقین کے فریب میس آمرش یک ہوگئے تھے واس لئے بعض اسماب حبّ رسول مالئی میں ان کے متعلق تفت الفاظ و مقدم کی ارج تے ہیں۔ اس واقع میں مجمی ما ان ملعون کہنے کا سبب میں ہے۔

'' این عباس '' ہے کہا 'نیا کہ حسان منعون آیا ہے فرمایا ملعون کیونکر ہو سکتے ہیں انہوں نے رسول انقد ﷺ کے ساتھ رہ کراہیے تقس اور زبان ہے جہاد کیا ہے''۔

سین عام تذکر ۔ اس کے خلاف ہیں ، غزوہ کندق میں عورتوں کے ساتھ قلعہ میں تھے اسخضرت ﷺ کی پھوپھی حسزت مفید " بنت عبدالمطلب بھی اس قلعہ میں تھیں ۔ ایک یہودی نے قلعہ کے گرد چکرلگایا ، حضرت مفیل ہیش آئی قلعہ کے گرد چکرلگایا ، حضرت مفیل ہیش آئی گی ۔ کیونکھ آنحضرت ﷺ جہاد میں شخول تھے، انہوں نے حسان سے کہا کہ اس کو مارو، ورنہ یہوں ہا کرخبر کردے گا ۔ انہوں نے جواب دیا تہ ہیں معلوم ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ۔ حضرت صفیہ " نے بیدجواب س کرخود خیمہ کی چوب اٹھائی اور مردانہ واراکل کرمتا بلہ کیااور یہودی کوئل کرے سان سے کہا کہ میروں کے میروں کے ساتھ کیا اور میں وی کوئل کرے سان سے کہا اب جا کراس کا سامان آتار لاؤ ، اور لے کہ جھے اس کی ضرورت نہیں گو

حضرت حسان 'جان کے بجائے زبان سے جہاد کرتے تھے، چنانچیغز وہ بنونصیر میں جب آنخضرت پیچڑنے بنونضیر کے درخت جلائے تو انہوں نے ریشعر کہا۔

فھان علی سواۃ بنی لوئی حریق بالیویوۃ مستطیو : وُضیراورقریش میں باہم نصرت و مدد کا معاہد تھااس :ناپرقریش کوغیرت دلاتے ہیں کہ تم بنونسیر کی جس وقت کہ مسلمان ان کے ہاغ جلارہے تھے کچھد دنہ کرسکے۔ بیشعر مکہ پہنچا تو ابوسفیان بن حارث نے جواب دیا۔

اذام الله ذالک من صنیع وحوق فی نواحیها السعیر ستعلم اینا منها بنزه و تعلم ای ارضینا نضیر ایمی فی فداتم کو بمیشان کو فی در می بیان که کمان که تعلول می فودند بنا ناسته بوج اورجم دور سے بیٹے بیٹے بیٹے تا اورجم دور سے بیٹے بیٹے تی تا تا دیکھیں کی

ھے جی نم افر وہ مریسی ہے واپسی کے وقت منافقین نے حضرت عائشہ '' پراتہام انگایا ،
عبداللہ بن الی ان سب میں پیش پیش تھا۔ مسلمانوں میں بھی چندآ دمی اس کے فریب میں آگئے جن
عبداللہ بن الی ان سب میں پیش بیش تھا۔ مسلمانوں میں بھی چندآ دمی اس کے فریب میں آگئے جن
میں حسان '' سطح بن اٹا ٹھ اور حمنہ بنت جسس بھی شامل تھیں جب حضرت عائشہ '' کی براکت کی آ بیش از بی تو آنخضرت عائشہ '' کی براکت کی آ بیش از بی تو آنخضرت علی کر آئی کی مقرر کر دہ صد جاری رہی ہے۔
مد جاری رہی '' ۔

" گوحفٹرے حسان " حضرت عا نشہ " برتہ ت اگانے والوں میں سے تھے کیکن اس کے باوجود جب ان کے سامنے حسان '' کوکئی برا کہتا تو منع کرتیں اور فرما تیں کہ ووآنخضرت ﷺ کی طرف ے کفار کو جواب دیا کرتے تھے اور آپ ﷺ کی مدافعت کرتے تھے ا

ایک مرتبه<هنرت حیان " حضرت عائشه" کوشعرسنارے نتھے کہ مسروق بھی آ گئے اور کہا آ ہے ان کو کیوں آنے دیتی ہیں ، حالانکہ خدانے فرمایا ہے کہ افک میں جس نے زیادہ حصہ لیا اس کے کئے برداعذاب ہے۔ فرمایا: بیاتد تھے ہو گئے اس سے زیادہ اور کیاعذاب ہوگا۔ پھر فرمایا، بات سے ب كديه رسول الله عظي كے لئے شركين كى جوزے تھے كہ

<u>ہے ج</u>میں ہو <del>ت</del>ھیم کاوفد آیا جس میں زبر قان بن بدر نے اپنی قوم کی فضیلت میں چنداشعار پڑھے۔ آنخضرت ﷺ نے حسان کو ختم دیا کہتم اٹھ کراس کا جواب دو ،انہوں نے اسی ردیف و قافیہ <sup>مع</sup> میں برجہ تیہ جواب دیا۔

> ان الذو ائب من نهرو اخوتهم يرضى بهاكل من كانت سريرة قوم اذا حاربوا ضروا عدوهم سجية تلكب منهم غيومحدثة لو كان في النّاس سباقون بعد هم لاير فع النا س مااوهت اكفهو ولا يضنون عن جار بفضلهم خذ منهم مااتوا عفوا اذا عطفوا فان في حربهم فانزل عداوتهم اكرم بقوم رسُو ل الله شيهتهم

قد بينوا سنة للناس تتبع تقوى الالدوبالا مرالذي شرعو اوحاولو النفع في اشياعهم نفعوا ان الخلائق فاعلم شرها البدع فكل سبق لادنى سبقهم تبع عند الرقاع ولا يو هون مارفعوا ولا يمسهم في مطمع طمع ولا يكن همك الامرالذي منعوا شرابحاض اليه الصاب والسلع اذا تفوقت الأهواح والشيح

الصح میں آنحضرت علیہ نے انقال فرمایا۔مسلمانوں کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی غم تہیں ہوسکتا تھا ، چنا نچے حضرت حسان '' نے کئی پُر در دمر ہیے لکھیے جو ابن سعد نے طبقات میں نقل کئے ہیں۔ہمان <u>ک</u>صرف مطلعوں پراکتفا کرتے ہیں، پہلے مرٹیہ کامطلع ہے۔

اليت حلفه برغير ذي دخل مني اليَّة غير افتا د بالله ماحملت انثيَّ ولاوضعت ﴿ مثل النبي بني الرحمة الهاد

آ <u>سُرح</u>ل کر نفسته میں\_

يضربن خلف فقا ستريادتا ايقن باليؤس بعد النعمة البادي

امسى نساءك عطلن البيوت فما مثل الروا هب يلبس المسوح وقد دوسرے مرشے میں جس کامطلعہ

كحلت مافيها مابكحل الارمد

مابال عينك لا تنام كا نما

ہے اپنی مصیب اور ری وقم کوان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

كتت المغيب في الضريح الملحد جنبى يقبت النربلهفي ليتني الچفر کہتے ہیں۔

بالهف نفسي ليتني لم او لد اقيم بعدك بالمدينة بينهم تمييرام شدال مطلع ہے شروع ہوتا ہے۔

ولا تملن من سح و اعو ال يا عين جودي بدمع منك اسبال

چوہتھ مرمیے کا پہاا تعرہے۔

نب المساكين أن الخير فاوقهم 💎 مع الرسول تولى عنهم سحرا 🖰

آنخضرت ﷺ کے بعد عرصہ تک زندہ رہے۔

و فات 🗀 امير معاويه " كَرْبانِه مِين وفات يائي ١٢٠٠ برس كاس تھا۔ بعض لوگوں نے تكھا ہے کہ جا جے پیشترانقال کیالیکن سیجے نہیں۔

**اہل وعمال: بیوی کا : م سے بین تھ جو ماریہ قبطیہ حرم رسول اللہ ﷺ کی ہمشیرتھیں ان ہے** عبدالرحمن نام كالبكه لزكابيدا بوابه اس بناء برعبدالرحمن اورحضرت ابراجيم بن رسول الله يقطية حقيقي غاله زاديها كي يتصير

جبیہا کہ ہم او پرکلھ کیے ہیں ان کا آبائی مسکن فارع کا قلعہ تھا کیکن جب ابوطلحہ ﴿ نے ہیر حا کوصد قہ کر کےایے امز ہ پرتھ یم کر دیااوران کے حصہ میں بھی ایک باغ آیاتو یہاں سکونت اختیار کر لی ۔ بیمقام بقیع ہے قریب تھا۔ امیر معاویہ \* نے ان ہے خرید کریبال ایک قصر خوایا تھا جو قصر بني مبديليه كے نام ہے مشہور تھا۔ بعض اوگوں كاخبال ہے كہ ان كويه زمين آئتمضرے تورات اس صله میں دی تھی کہ انہوں نے سفوان بن معطل کا وار ہر داشت کیا تھا لیکن ہے جے نہیں ۔ 'یونلہ اول تو دو مبھی میدان جنگ میں شریک نہیں ہوئے دوسرے خوداس روایت کی سند مشتبہ ہے ہم نے جو پھے لکھا ہے اس کی تائید مجھے بخاری ہے ہوتی ہے گئے۔ فضل و کمال :

سنخضرتﷺ من عازب "، سعید بن میتب" ، ابوسلمه بن عبد الرحمٰن ،عروه بن زبیر ، ابواسن مولی ، نونوفل ، غارجه بن زید بن ثابت ، یجی بن عبدالرحمٰن بن حاطب اور دیگر حضرات بین به

شاعری : حضرت حسان می کی سیرت میں شاعری ایک ستاغلی منوان ہے۔ شامروش عرب بانداق تھا اور چند قبائل خصوصیت کے ساتھ شاعروں کے معدن تھے۔ مثلاً قیس اربید ہنیم ہمصر ایکن ہموخر الذکر قبیلہ میں اوس وخرز رن کا شارتھا جن سے حضرت حسان کا آبانی سلسلہ نسب ماتا ہے۔

ان قبائل میں پھی چند مخصوص خاندان تھے جن کے ہاں شاعری اب عن جد وراثت کے طور پر چلی آتی تھی۔ حفرت حسان ہم بھی ان ہی میں سے تصان کے باپ ، وادااور وہ خوداوران کے بیٹے عبدالرحمٰن اور پوتے سعید بن عبدالرحمٰن سب شاعر گذر ہے ہیں ہے۔ ان شاعروں میں پچھلوگ ''اسحاب ند ہبات' کے نام سے شہور ہیں۔ فہ ہبات ذہب سے شتق ہے جس کے معنی سونا ہیں۔ چونکہ بعض شاعروں کے فتخب اشعار سونے کے پانی سے لکھے گئے تھے اس لئے فہ بہ کہاا ہتے ہیں۔ بعد میں ہرشاعر کے سب سے ہم ترشعر کو فہ بہ کہا ہائے ہیں۔ بعد میں ہرشاعر کے سب سے بہتر شعر کو فہ بہ کہا جانے لگا ، حضرت حسان '' کے فہ بہ کامطلع ہیں۔ بعد میں ہرشاعر کے سب سے بہتر شعر کو فہ بہ کہا جانے لگا ، حضرت حسان '' کے فہ بہ کامطلع ہیں۔ لعد میں ہرشاعر کے سب سے بہتر شعر کو فہ بہ کہا جانے لگا ، حضرت حسان '' کے فہ بہ کامطلع ہیں۔ لعد میں المحلوب و الا بدی

مر ابيك المخير حفالها نبا معلى تسانى في الحطوب و لا يدى المعرب و الا يدى عمرت سان "شاع كي كاظ بين البيات في الم مشرت سان "شاع كي كاظ بين جالميت في المجاهيلة من اجود الشعر"

ایک مرتبه کعب بن زبیرنے فخر بیرکہا:

فمن للقوافی شانها من یجولها اذاها مضی کعب وفوز جردل تو مرزد (برادرشاخ شاعر مشهور) نے فوراً تُوکاک سے

"فلست كحسان الحسام بن ثابت"

آبادی کے لحاظ ہے عرب کے باشندے دوحصوں برنتقسم ہیں۔ اہل دہر (ویہات والے) اور اہلِ مدر (شہروالے)۔ اہلِ مدر میں مکہ، مدینہ، طائف کے باشندے شامل تھے۔ باقی تمام ملک قصبات اور دیبات سے جمرا پڑا تھا۔ شعرا جمو ماانہی دیباتوں نے باشند سے بیچے کیکن چندشاعر شہروں میں بھی بیدا : و نے ان سب میں مصرت مسان '' کو بالا جماع فوقیت حاصل ہے '۔ خصوصیات شاعری :

شعرباً الربیة تناف اصناف اور تشهیل جی انیکن ان میں اصولی فی بیت صرف جار تو عاصل بیت مرف جار تو عاصل بیت مرف بی بیت مرف بیار تو عاصل بیت مرف برخونت میں مدح بشکر اربیت میں معذرت بطاب رادنت ، المرب میں شوق افخز ل اور فضب میں جیو ، حما ب وحتم داخل میں کی حضرت حسان کی کا کام ان میں ہے ہر دنگ میں موجود ہے ۔ آئر چہ جیو کا رنگ ان سب سے زیادہ ہے تندو تیز ہے ۔ خصوصیات شامری حسب ذیل میں ۔

ا۔ جدت استعارات الرجوم بول کی شامری تدن کی پرورد و تیس تھی تا ہم استعارات الکرنیں ہے۔ باکارنیں کے بیان کے تدن سے متاثر ننہ ورتنی ہترن مرب کی تیقی سے صادق قرآن مجیداور آنخصرت ہوئے کی ذات بابر کات سے طلوع او کی قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا سب سے برا مجزہ ہاں نے برے برا سے برا مجزہ ہاں نے برے برا سے المان آورول والے سال میں داخل ہوئے ان میں المان میں داخل ہوئے ان میں المان میں داخل ہوئے ان میں انسان میں داخل ہوئے ان میں المان میں داخل ہوئے۔ استاد میں داخل ہوئے ان میں المان میں داخل ہوئے ان میں المان میں سے سب سے زیادہ تھے۔

قرآن مجيد شناب كي تعريف من المساهم في وجوهم من الو المسجود "حمال آن الأواستعاره بناكر «طرت مثمال كقاتلين كاذكر لرت بين-ضحوا بالشمط عنوان المسجودية في يقطع الليل تسبيحا وقو الا

لوً اول نَ اسَ ہِنْ ہِلِ اول وائے گفر ہائی کر دی جس کی پیشانی میں سجدہ کا نشان تھا اور تمام رات سبج وقر آن خوانی میں گنذرتا تھا۔ ویکھواس شعر میں چبر دکو ''مونوان اُسجو ، ہا' کے نفظ سے آمبیر کیا ہے جو ہالکل جدیداستعارہ ہے۔

۲۔ اشارہ کی اطافت : اشارہ کی آیک جیز کا آئی سنہ جانات کیلیں پیم اس سے مدا کر بیز کرتا ہے اور آیک الی صفت بیان کرتا ہے جس میں و چیز بھی صدف طور پڑجللتی کظر آئی ہے۔

الساب المداس 24 مرازيد التي يرجيد السلامين التي التي التي التعدد وجيد المس ك المراشد

ه کا کی پیدائی مجیراز سی ۲۸۹

عرب میں بینکڑوں قبیعے محراؤں اور بیا بانوں میں اقامت گزین تھے جو ہمیشہ خانہ بدوش پھرا کرتے تھے جہاں کہیں پاتی مل جا تا طرح اقامت ڈال دیتے اور جب ختم ہوجا تا تو کسی اور طرف رخ کر لیتے ۔شاعروں نے اس مضمون کومخلف طور ہے باندھا ہے کیکن حسان سے جس طرز ہے ادا کیا ہے وہ بالکل انچھوتا اور تہایت می لطیف ہے۔

اولاد ر جفنه حول تبوا بینهم تبوا بن ماریته الکویم المفصل بخته کی اولاد ر جفنه حول تبوا بینهم تبوا بن ماریته الکویم المفصل مدوح چونکه بر بناس باری قریف کی سه جونهایت تی اورفیاض تها مدوح چونکه و بنسل تها ،اس بنا پر اس کی قریف کی ساته وایک شیخ اشاره کردیا که بیاوگ خانه بدوش بیل بلک بادشاه بین اور بخوف و خطرا پنه باپ کی قبر که اردگرد ر بنته بین -ان کا مقام سکونت سر بنز وشا واب ب -اس بنا پر ان کو ماد ب ماری پھر نے کی نشر ورت نبیس بوتی - سکونت سر بنز وشا واب ب - اس بنا پر ان کو ماد بیا و کناریاد و رست بیس بوتی - سال محالی با کو کناییا و رقع ایش کی شکل مین پیش کرتا ہے -مشا اگر کبنا به و کی مدوح نبه بیت و کن را جها و رفیا شی بیش کرتا ہے -مشا اگر کبنا به و کی مدوح نبه بیت و کناری اورفیاض ہے قو جو کی گا : "الم جعلین شوبیه و لکوام فی بودیه " یعنی یاوصاف اس کے کبر وں کے اندر بین دسان اس کو باکل نے انداز سادا کرتے بین الم جدد بیتا فا ستقوت عماره علینا فاعی الناس ان تی حو لا بنی الم جدد بیتا فا ستقوت عماره علینا فاعی الناس ان تی حو لا

مقصودیہ ہے کہ ہم نہایت بلندز تبہ ہیں۔اس واس طرت بیان نرے بیل کہ تبدیر مگی نے ہمارے ہاں ایک گھر بنایا ہے اوراس کے ستون اس قدر مضبوط گاڑے ہیں کہ اوک بٹانا جا ہیں تو نہیں ہٹا سکتے۔اس مجد کا ایک گھر بناتا ، پھراس کے ستون اپنے یہاں قائم کرنا اورلوگوں کا ان کو بٹانہ سکنا ، یہ بالکل جدیدانداز بیان ہے۔

، ہیں۔ سہ۔ وزن کی خوبی : اس کامدعا ہیہ ہے کہ وزن کے لحاظ ہے مبلکا ہو، ذیل کے اشعار کس وردیہ سبک اور ڈیسے ہوئے نکلے ہیں کے۔

ومظعن الحي ومبنى الخيام تقادم العهد بوار نهام والجبل من شعثاء رث الرمام في رصف تحت ظلال الغمام

ماهاج حسان رسوم المقام و النوى قدهدم اعضاره قد ادرك الشرن ما املوا كان فاها نغب بارد

۵۔ قافید کی خوبی : اس میں الفاظ کی نشست، جملوں کی ترکیب اور طایع ب طابعتی وروانی کے ساتھ ساتھ میں تھا تا ہے۔ ساتھ ساتھ میں دکا تا فید ان ساتھ ہے۔

ای میدان کا مردسرف امراء اُنقیس ہے۔ تاہم اور شاعروں نے بھی کوشش کی ہے۔ حضرت مسان نے ایک تصید ہ کا معاہیے، جس کامطلع ہیہے :

الم تسال الربع الجديد التكلما بمد قع اشداخ فرقة اكلما السكاية عرب:

ابی دستم دار الحی ان یتکلما انیطق بالمعروف من کان ابکما اسی دستم دار الحی ان یتکلما اسی دستم دار الحی ان یتکلما اسی معنی به بین که شاعرایک مفهوم ادا کرتا ہے۔ جس میں دو تمام چیزیں بیان کردیتا ہے۔ جس میں اس مفہوم کے پورے طور پرادا ہونے کوفل ہے۔ مثلاً بیشعر نام میں بیان کردیتا ہے۔ مثلاً بیشعر نام تفتیها شمس النها دبشی عیوان الشباب لیس یدوم میں کے۔ قلت مبالغہ نام مسان کی عبد اسلام کی شاعری مبالغہ الکی فالی ہے فالم ہے کا برت کے جو میں موال دو فود کہتے ہیں کہ اسلام جھوٹ ہے منع کرتا کے جوشعر مبالغہ سے فالی ہوا ، دو بالکل پھیکا اور بے مزہ ہوگا۔ دہ فود کہتے ہیں کہ اسلام جھوٹ ہے منع کرتا ہے۔ اس بنا پر میں نے افراط کو کہتوٹ کی ایک قسم ہے بالکل چھوڑ دیا ہے ہے۔

جابلیت کی شاعری می بھی مبالغہ کا کم عضر شامل تھا۔ نابغہ نے ان کے حب ذیل شعر ہے۔ سنا المجفات الغربلین بالضحے و اسیافنا یقطون من نجدہ دما

میں ای نقطۂ خیال سے نکتہ چینی کی ہے۔اس کے بزویک' غز' کے بچائے بین' بھٹی ' صحیٰ '' کے جگہ وہی اور ''یقطر ن' کے مقام پر'' بحرین' کہنا چاہئے تھا۔لیکن دراصل بیہ خیال صحیح نہیں۔ کیونکہ حضرت حسان '' کوشعر میں بیالوں کی سفیدی بیان کرنامقصو دنہیں ، بلکہ صرف شہرت اور نباہت کا اظہار مدنظر ہے اور غر ہے مشہور چیز کا نام لینا تمام عرب میں عام تھا۔مثلاً ہوم اغراور یدغرا ،وغیرہ۔

ای طرح '' بخی '' کے بجائے '' و بی ' سیح نہیں ۔ کیونکہ دن میں و بی چیزیں زیادہ چھکتی ہیں جس کی روشنی نہایت تیز اور شدید: و اور رات کو ہر چھوٹی اور دھند لی چیز نمایاں ہو جاتی ہے۔ مثلاً سنار بے دن کو بھی موجود رہتے ہیں ۔ لیکن ان کی روشنی آفآب کی وجہ سے ماند رہتی ہے یا چراغ تاریکی میں درندوں کی آنکھیں تک چک اُٹھتی ہیں اور ایک شم کی کھی جس کوعر بی میں ہرائ اور فاری میں کمنچہ کہتے درندوں کی آنکھیں تک چک اُٹھتی ہیں اور ایک شم کی کھی جس کوعر بی میں ہرائ اور فاری میں کمنچہ کہتے ہیں ، بالکل آگ کا شعنہ معلوم ہوتی ہے ۔ ای طرح یقطر ن کی جُلد بحرین ، محاورة عوب سے خلاف ہے۔ عرب میں جب کسی بہادر اور جانباز کی تعریف کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ' سیسف یہ یسقطر دما"۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ سیف دما جبوی .

وفاعی نظمیں : حضرت حسان میں کی اسلامی شاعری کاموضوع مدافعت عن الدین یا ہجو کھارہے۔ انہوں نے بہت کفار کی ہجو کھی ہے ہیکن اس کے باوجو دان کا کلام فحاشی ہے بالکل پاک تھا۔ عربوں کے نزدیک ہجو کی غرض تحض اپنے قبیلہ کی مدافعت ہوتی تھی ۔ اس بنا پر وہ اپنے اشعار سے صحیح واقعات میں نہایت موزوں اور مناسب پیرا یہ میں نظم کرتے ہیں۔ چنا نچہ زبیر نے تجابل کے طور پر بیا شعار لکھے لیے

دماً اورى رسوف الحال ادرى اقوم آل حصين ام نساء "في معلوم بين اورعقر يب معلوم بموجائ كاكرآل حسين مرد بين ياعورت وفان تكن النساء نحنبات فحق لكل محضية هداء فان تكن النساء نحنبات فحق لكل محضية هداء "الرعورتين بين توان كوم يركزنا چائے" فور الكرا كورتين بين توان كوم يركزنا چائے"

لوگوں کونہایت گرال گز را کہ عرب میں سب سے بخت بچوکھی گئی گئی۔ حضرت حسان '' کی ہجوسب وشتم پر شتمل نے تھی۔ بلکہ مدافعت تھی اور وہ بھی بطریق احسن و بہ پیرا یہ مناسب مصاحب اسدالغا بہ لکھتے ہیں <sup>آئ</sup>

"كان حسان و كعب يعارضانهم مثل قولهم في الوفائع و إلا يام و الماثر ويذكرون مثالبهم"

یعنی " حسان و کعب مشرکین کی رزمیه اور نخریه نظمون کا جواب دیتے تھے اور ان کے شالب کا تذکر وکرتے نیجے"۔ شالب کا تذکر وکرتے نیجے"۔

حضرت حسان "كى جوكى شان نزول بيہ ہے كه مشركين ميں ابوسفيان بن حارث ابن عبدالمطلب ،عبدالله بن زبعرى ،عمرو بن خاص ،ضراء بن خطاب ،آنخضرت ﷺ كى جوكرتے ہتے۔ لوگوں نے جناب امير "سے درخواست كى كه آ پ ان كے جواب ميں جولكھيں۔فر مايا كه رسول الله ﷺ كا ارشاد ہوتو آ مادہ ہول۔آپ ﷺ كو خبر ہوئى تو فر مايا : "على اس كام كے لئے موز وں نہيں ،اس كام كو الشاد ہوت كے جنہوں نے تلوار سے ميرى مددكى ہے "۔حسان نے زبان پكڑ كركہا ، ميں اس كام كے لئے بخوشى آ مادہ ہول ۔ ارشاد ہوتا كه "قريش كى جوكس طرح كروگے ، حالا تكه ميں بھى انبى ميں سے ہول"۔ عرض كى :

"لا سلنك منهم كماتسئل الشعرة من العجين" "ين آب على كواس طرح تكالول كا جيسة في سه بال تكالا جائ"۔ فرمای سنونم نسب ناموں میں ابو بکرصد ایق " ہے مدد لیمنا ، ان کوقر لیش کے نسب میں احجمی واقفیت ہے!۔

حصرت مسان ، حسرت ابو بکرائے پاس جاتے اور ان سے دریافت کرتے تھے۔ حسرت ابو بکراً بتاتے کہ فلاں فلاں موراؤں کوچھوڑ دیتا ، بیرسول اللہ ہوں کی دادیاں ہیں۔ باقی فلاں فلاں فلال عورتوں کا تذکرہ کرنا۔ ابوسفیان بن صارت کی جو میں بیاشعار لکھے :

وان سنام الجد من آل هاشم بنو بنت مخذوم والدت ابعد ومن ولدت ابناء زهرة منهم كرام ولم لقريب عجائزك المجد ولست كعباس ولا كابن امه ولكن لنيم ، لا تقام له زند ران ارع اكانت سمية أمه و سمراء مغمو ، اذا بلغ الجعد وانت بين نيط في آل هاشم كما نيط خلت الراكب القد ح الفرد توادا كان في شرور من الما يلاراكب القد ح الفرد

تو بوالا کہ ان شعروں میں ابو بکر '' کا حصہ ضرور ہے ۔ اس میں انہوں نے حضرت سبداللہ اوعاب ، زبیر، 'منرت 'مزہ ، ' سفرت صیفہ' ،'عفرت مہائ ' اور مغراء بن عبدالمطلب کوستنیٰ کر کے ابوسفیان کی ماں میداوراس کے باپ حارث کی مال ممراء پرطنز کیا ہے ''۔

ای ابور غیان کی جمومیں کتے ہیں : 🚅 🚅

هجوت محمد افاجيت عنه وعند الله في ذاك الجذاء هجوت محمد افاجيت عنه امين الله شمية الوقاء اتهجوه ولست له بند فشر كما لخير لما افداء نان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء

م تخضرت الله العت منهايت خوش موت تصاليك مرتبر فرمايا:

"حسان اجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ايله بروح القدس "...
"اكسان به ى طرف سے جواب الله عليه و القدس كة رابعاس كا تا تير كر"...
ايك مرتبه ارشاد توا

" اهجهم و جبريل معک " " يعني " توشرکين کي *ښوکر جريل تير ڪساتھ ٻيل*".

مشرکین بران شعرول کاجواٹر پڑتا تھا ماس کوآنخضرت ﷺ نے ان الفائل میں بیان فرمایا ہے: " ان قوله فيهم اشد من وقع النبل " ل

"حسان کاشعران میں تیرونشتر کا کام کرتا ہے"۔

ابہم بچو کے چیدہ اشعار لکھتے ہیں:

ا تهجوه ولست له بنَدِ فسر كما لخير كما الفداء " توبااي مدكرة تخضرت علي كاكفونيس ،ان كى جوكرتا ب،تم من كائر التحم يرقربان بـ '-اس شعرکااخیرمصرعهاس قندرمقبول ہوا کہ ضرب اکمثل کے طور پرمستعمل ہوتا ہے۔ واشهدان لك من قريش كال السقب من ولد النعام " **میں جانتاہوں کہ تیری قرابت قریش ہے بمی**ن اس طرح جیسے اونٹ کے بچید کی شتر مرٹ کے بچید ہے ہوئی ہے ''۔ ابن مصرغ نے انہی کا پہلامصرع اُڑ اگرامیر معاویہ " کی جولکھی تھی۔

واشهد ان الک من زیاد ۲ واميك سود اء مردوية ﴿ كَانَّ انا مِلْهَا الْخَيْطُبِ ۗ ^ "" تيري مان كالي حبش ہے اور با نتها ایسته قند ہے اور اور کو یا اظاب ( ایک جھونا جا اور ہے ) ہیں "۔

مِدح : مدح اجْھِی لکھتے تھے۔ آل عنان کی آخریف میں جواشعار لکتے ہیں ،ان میں بعض ہم اس مقام ریقل کرتے ہیں:

يسقون من ورد البريض عليهم بردي يصفق بالرحيق السلسل ''جوان کے ہاں جاتا ہے،وہائی کو بروی (نہر کا نام ہے ) کا پائی ساف پٹر اب میں ملاکر پائے جیں''۔ مصعب بن زبیر کی مدح میں ابن قیس نے ایک شعرای کے قریب قریب کہا ہے الیکن جو مضمول اس میں اداہوا ہے اس میں تبییں اداہوا 🚣

امی طرح پهشعر:

يغشون حتى ماتهم كلابهم الايسنلون عن السواد المقبل

اس بات میں اختلاف ہے کہ مدن کا سب ہے اپنتر شعر ونسا ہے۔ تین شاعروں کے تین شعراس باب میںسب ہے بہتر ہیں۔لیکن ان میں بھی تربیح اس کو ہے بیام نا قابل انفصال ہے۔ حطیہ حضرت حسان ؓ کے شعر کوتر جیج دیتا ہے ادر ابوانظمحان اور نابغہ کے شعروں کو بہتر بتاتے ہیں <sup>ہی</sup>نہ عبدالملك بن مروان كهابل زبان اورزبان كاحاكم تفاءاس كافيسله بيب كه

"ان امدح بیت قالته العرب بیت حسان هذا " <sup>ل</sup> "" عدد المدرج من شهر براه من المدرج المدر

"مرب نے جیتے مدے میں اشعار ،ان میں سے بہتر حسان کا شعر ہے"۔

ا گرمضمون کے ناظ ہے دیکھا جائے تو واقعی بجیب جدت ہے۔شاہان غسان کے جودوسٹا کو اک بیرا میں بیان کرتے ہیں کہان کے یہاں مہمانوں کی اتن کٹرت رہنتی ہے کہ کتے تک مانوس ہو گئے ہیںاوران کود کیچہ کرنبیں جو تکتے یہ

یہ جاملیت کے اشعار نتھے۔ آنخضرت ﷺ کی مدن میں جوشعر لکھے ہیں ،اب ان ٹوبھی سُنتا جا ہے۔

مستى ميبد فى الدجى اليهم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد "جب آخضرت على كي پيتانى الدهيرى رات بل نظر آئى هي وال كي چك بنيايت روش چراخ كي طرح بوتى هياد فمن كان او من تديكون كاحمد فلام لحق او لكان الملحد "بيل آخضرت على كام كي كافظام اور أكد كوعذاب جان بيل كون بيدا بوااوركون آئد و بوسكتا هياسي "بيل آخضرت على كام كان كام كان المراكد كوعذاب جان بيل كون بيدا بوااوركون آئد و بوسكتا هياسي "

حضرت عائشةً نے ایک مرتبه آنخضرت ﷺ کاذکر کیا تو فرمایا که آپ ﷺ ایسے ہی تھے جیسا کہ حسان ؓ نے کہا ہے <del>'</del>۔

آنخضرتﷺ متجد نہوی میں منبر رکھوادیتے تتھے۔ حضرت حسان "اس پر کھڑے ، وکر رسول اللہﷺ کی مدح کرتے تھے اورآ پے نہایت مسر ورہوتے تتھے تھے

جب بنوتمیم کا وفد آیا اور حسان کے قریش کی مدح میں شعر پڑھے تو سب سے سب بول اُسٹھے کہ محمد ﷺ کا خطیب ہمارے خطیب اور ان کا شاعر ہمارے شاعرے بہتر ہے ہی۔

حسان رفدان ماتر بویبهٔ وتصبیح عوثی من لحو لم الغوافل معرت عائشهٔ کیده می به به الغوافل معرت عائشهٔ کیده می به به ان کوئنایا تو بولیس، خیر میں آوالیی، بول بیکن تم ایستیس شی مسب ذیل اشعار افخر میں ہیں :

افتخار

اهدی لهم مدحا قلب موازره فیما احب لسان حائک صنع لا "مین مدوح کی ایک مدت کرتا ہول، جس میں قلب کی اعانت شال ہوتی ہاور جس کوشعر کی ایک مدت کرنے والی اور ماہر زیان پستد کرتی ہے''

ا استیعاب جلد ارس ۱۲۰ سے ایضا۔ سیم استیعاب جلد ارس ۱۳۱۱ استیعاب جلد ارس ۱۲۰ سے ایضا۔ سیم استیعاب جلد ارس ۱۳۹۱ استیعاب جلد ارس ۱۳۹۵ لے استیعاب جلدا۔ ص ۱۳۰ بھے تشجیح بخاری جند۴۔ مس ۵۹۷ اس میں انہوں نے زبان کوصنعت کلام کامابرقر اردیا ہے۔

الیک ارضا عازب الشعر بعد ما تمهل فی روض المعانی العجانب "مهور حے پاس وہ عربیج بیں جونہایت بعید العنی بیں اور جومعانی کے کشن میں قیام کر چکے تھے'۔ غرائب الاقت فی فنائک انسها من المجد فهی الآن خیر غرائب "جوتوا در تھے جہارے ہال عن سے ایسے مانوس ہوئے کے اب اجنی نیس رے '۔

مقصدیہ ہے کہ میرے اشعار بلند معنی رکھتے ہیں اور ان کوا کا برشعرا ، کے ملاوہ دوسرا شخص نہیں باندھ سکتا ہے۔ میں مدوح کی قدر دانی ہے جواس کی مدح میں شعر نکلتے ہیں۔ ورندوہ گلستان معانی میں تقسیم ہو گئے ہیں کیونکہ کسی کواپنا اہل نہیں یا تے۔

و قافیه مثل انسان ر ز تها تناولت من جو السماء نزولها "اورایک قافیه مثل انسان ر ز تها اسان ساس کواژالایا بول الح اورایک قافیه بوتیر کی طرح ہے۔ کیاخوب ہے، آسان ساس کواژالایا بول الله مرشیم یکسر سوزوگدارّ ہے۔ آنخضرت علیم مرشیم یکسر سوزوگدارّ ہے۔ آنخضرت علیم کے مرضے ہم اُورِنقل کر بیکے ہیں۔ یہاں ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

اخلاقی نظمیں: ایک تجربه کارشاع - ایک من رسیده بزرگ ادرسب سے بڑھ کر ایک مقدس سحالی ہونے کی حیثیت سے حصرت حسان " کا موضوع شاعری ، دعظ و پندادر املیٰ اخلاق کی طرف قوم کو رغبت دلاتا ہے۔ چنانچہادب کے متعلق فر ماتے ہیں <sup>ا</sup>۔

اصون عرضي بمال الا ادنسه لابارك الله بعد العرض في المال "مون عرضي بمال الا ادنسه كابارك الله بعد العرض في المال "مين إلى آبرة مال كذر يجد بها تابول بس مال من آبره ماصل نه بوده الجمانيين".

احتال للمال ان او دى فاكسبه ولست للعوض ان او دى ممحتال " المال ان او دى ممحتال " المال الرند بق يعرف كياجا مكتاب ليكن آبروبار بارفاصل لبين بوسكتي " \_

نرم وگرم ہون<u>ے کے متعلق کہتے</u> ہیں : مان ماروں میں ماروں

واني لُحلو تعتريني مرارة واني لتراك لما لم اعودج

"میں شیریں ہول کیکن مجھ کی پیش آجاتی ہاور میں جس چیز کاعادی نہیں اس کو تیموز دیتا ہوں'۔

ظلم کاانجام بُراہوتا ہے:

فدع السوال عن الامرور بحثها ولوب حافر حضرة هويصرع المنادع السوال عن الامرور بحثها الاعمام والرب حافر حضرة هويصرع المنادي المن المنادي المنادي

آ دمی کو بمیشہ ایک سار ہنا چاہنے ۔ امیر ہو کر آپ سے باہر اور غریب ہو کرنمگین نہ ہونا جاہئے ۔۔

فلا الممال يسيني حيائي و حفظي و لا وقعات المدهو لغل مبردم ' "ال بوتائية حيا ، اور حفاظت كو باته يتأيين ويتااور مصيبت آتى عنو آرام بين خلل نين والآيائية". التي موت كائلانا

فلاتک کا لشاہ التی کا ن حنفھا بعضو فرا عیھا تغیر و تحفو \* ''تم اس کری کی طرال نہ ہوجاؤ، جس نے اپنے کھر نے زمین کھود کرموت بلائی تھی''۔ ہوئے لوگول کے کینے اور افغیش کی حالت '

یجیش به افیها لنا الغلی مثل ما تجیش به افیها من اللهب القدر "ان کاندر لین اسطر ترجوش ارت بین جس طرت انگار دیرد یک کهانا" مصد افا مارا جهتنی خدور هم لدی محفل حتی کا نهم صعر "جبتم مخفلول بین ان کے تنظیرات چرد و کیعتے دوتو تھی کررد جائے دو" استکاپورا کرنا:

و امانه المری حیث لقیته مثل الوجاجة صدعها لم یجبر "مری کی امانتیم جهال پاؤ، اس شخش کی طرح بوگ جس کا شکاف درست نبیس بوسکتان کری با تول سے در گرر :

اعوض عن العوداء حیث سمعتها واصفح کانک غافل لا تسمع اله در مین العوداء حیث سمعتها واصفح کانک غافل لا تسمع الله در در می است کی در می المرامی الله می در در می الله می در می الله می در می الله می الله می در در می الله می در در می در در می در

كرهوا الموت فاتسبح حماهم ﴿ وَاقَامُوا فَعَلَ الْلَّتِيمَ الْذَلِيلَ \* كُرُهُوا الْمُولِ فَيُلِا لَهُ لِيلًا \* "الْهُولِ فَيُمُوتَ كُونَا يُسْتَدِكِيا اللَّهِ يَالِانَ فَيَ آيِرُورَ بِرِي يَوَفَى " \_

متفرق چیده کلام :

<صرت مبانًا کے متفرق ذیدہ اشعار حسب ذیل ہیں۔

قوم اذاحا د بواضرواعدوهم اوحاولو االنفع في اشياعهم نفع سجية تلك منهم غير محرثة ان الخلائق فاعلم شرها البدع

سلم معانی بین بدیع کی ایک شم نهایت لطیف ہے جو بالکل وجدانی ہے وہ یہ کہ کاام کے تمام اجزا ہتے داورا کیک دوسرے بین داخل ہوں ، ہرلفظ کا ربط نہایت شدید ہو یہاں تک کہ پورا جملہ موتی کی ایک لڑی معلوم ہو۔ ندکور و بالاشعرائی صفت کا ہے اوراس میں تقسیم نے اور بھی لطف زیادہ محروبی ہے۔ کردیا ہے تو

وان شام المهجد من آل هاشم بنو بنت نحزوم و والدک العبد مقصودیه ہے کہ جس کی ہجو کی ہے اس کوغلام ٹابت کریں اوریہ بیان کر کہ اس کا غلام ہونا سب پرروشن ہے اس کو " العبد" کے الف لام نے ظاہر کردیا ہے آگر و الدک عبد کہتے تو صرف خبر معلوم ہوتی ،غلامی کا آشکاراو ہو یدا ہونا تمجھ میں ندآ سکتا ہے۔

اهوى حديث التدمان في فلق الصبّح وصوت المغرد المغرد

پیشعراس درجه موثر ہے کے بعض اہل مدینہ کا بیان ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں جذبات، شجاعت برا پیختہ ہوجاتے ہیں <sup>تھ</sup>یہ

#### د بوان :

حضرت حمان کے اشعار عرصہ تک لوگوں کی زبانوں اور بینوں میں محفوظ رہے کہاں بعد میں زبانوں اور بینوں میں محفوظ رہے کہاں کو جمع کر کان کی تشریح کی ۔ اسابہ میں اس کے جوالے جا بجاموجود میں لیہ بعد میں کی دوسر شخص نے اس کی شری کھی ان کادیوان بندوستان اور تو نس میں طبع بوا، واوا میں انگلستان کے مشہور اوار ہے گپ میمور میل سیرز نے لندن ، برلن ، بیری اور بینٹ پڑ مبرگ کے متعدد قلمی نسخوں و نیز مطبوعہ نسخوں سے مقابلہ کر کے بڑے اہتمام سے اس کو جھا یا ، کیکن باایں ہمداس کی صحت کے متعلق قطعی رائے نہیں دی جا سکتی ۔ احادیث ، لغت اور اوب کی کتابوں میں جو باشعار منقول ہیں وہ بے شبہہ تھی تی باقی احادیث کے متعلق اطمینان مشکل ہے۔

حضرت ملی کے و بوان میں بہلاشعرہے :

الناس فی صورۃ الشہ افکاء ایو ہم آدم والام خواء کین عبدالقاہرجرجانی جوادب کے امام اورعلم معانی دبیان کے موجد تھے اسرارالبائنۃ میں لکھتے ہیں کہ بیاشعار ندین رہیے موسلی کے ہیں <sup>ک</sup>ے۔

ويوان حمان م كوهى اى برقياس يجيئ مساحب استيعاب لكهت بيس ي : " قبال الا صب معنى حسبان احد فحول الشعراء فقال له ابو حاتم ياتى له الشعار لينة فقال الاصمعى تنسب اليه اشياء لا تصبح عنه "

''اسمعی نے کہا کہ حسان نہایت زبر دست شاع ہے ،ابوعاتم بولے بعض اشعار تو بہت کمزور کہتے عصلے اسمعی نے کہا کہ بہت سے شعران کے بیں بلکہ لوگوں نے ان سے منسوب کردیئے'۔ اسمعی دوسری صدی ہجری میں تھا اور تیسری صدی میں انتقال کیا جب تیسری صدی میں اس قدرآ میزش ہوگئی تھی تو سانسدیاں گزرنے پرخدا جانے کتنے انقلاب ہوئے ہوں گے۔ اخلاق وعادات :

ان کاسب ہے بڑاا تمیاز ہیہ کہ وہ در بارنبوی ﷺ کے شاعر تنھے اور آنخضرت ﷺ کی جانب سے کفار کی مدافعت میں اشعار کہتے تنھے اور آنخضرت ﷺ نے ان کے لئے وعافر مائی کہ خدایاروج القدس سے ان کی مدد کر ،اس بناء پر بارگاہ رسالت ﷺ میں ان کو خاص تقر ب حاصل تھا۔ طبیعت کی کمزوری کے باوجود اخلاقی جراً ت موجود تھی ایک مرتبہ مسجد نبوی ﷺ میں شعر پڑھ رہے تھے حضرت عمر "نے منع کیا تو جواب دیا کہ میں تم سے بہتر شخص کے سامنے پڑھا کرتا تھا ''۔۔

، جاہلیت میں شراب پیتے تھے ، کین جب سے مسلمان ہوئے قطعی پر ہیز کیا ایک مرتبہ ان کے قبیلہ کے چندنو جوان مے نوشی میں مصروف تھے حسان "نے دیکھا تو بہت لعنت ملامت کی۔ جواب ملایہ سب آی ہی کافیض ہے آیہ کاشعر ہے :

ونشر بھا تمتر کنا ملو کا واسدا ما ینھنھنا اللقاء ہم ای کے ہموجب پیتے ہیں۔ فرمایا، یہ جالمیت کا شعر ہے۔خدا کی شم جب سے مسلمان ہواشراب متہیں لگائی گئے۔



# حضرت حارثه بن سراقه الأ

نام ونسب:

حارثہ نام ہے۔قبیلہ ٔ خزرج کے خاندان نجار سے ہیں سلسلۂ نسب یہ ہے : حارثہ ابن سراقہ بن حارث بن عدی بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار۔والدہ کا نام رئتے بنت نضر تھا۔وہ جلیل القدرسی بیہ اور حضرت انس بن مالک "کی حقیقی بچوپھی تھیں۔

غزوهٔ بدرگی شرکت اورشهادت

غز و کابدر میں شریک تھے۔جس روز کوچ کا حکم ہوا،سب سے پہلے گھوڑ سے پرسوار ہوکر نکلے <sup>ا</sup>۔ آنخضرت چھڑ نے ان کو ناظر بنا کر ساتھ لیا <sup>ع</sup>۔ ایک حوض پر پانی پی رہے تھے کہ حبان بن عرفہ نے تیر مارا ،اس نے تشنۂ دہن کوشر بت شہادت سے سیراب کیا۔ کہتے ہیں کہ انصار میں سب سے پہلے انہی کوشرف شہادت حاصل ہوا۔

بدرے والیسی کے وقت حارث کی مال آنخضرت بھی کے خدمت میں آئیں اور عرض کیا،

یارسول اللہ! حارث ہے مجھے جس قدر محبت تھی آپ کومعلوم ہے۔ اگر وہ جنت میں گئے ہوں تو خیر
صبر کرلوں گی ورنہ آپ ویکھیں گے میں کیا کرتی ہوں۔ ارشاد ہوا، کیا کہدر ہی ہو! جنت ایک نہیں
ملک کثر ت سے میں اور حارث تو جنت الفردوس میں میں میں سے۔

حفرت ربع اس بشارت کوئن کر ہاغ باغ ہوگئیں۔مسکراتی ہوئی انھیں اور کہنے لگیں ، بخ بخ یا صار شہ! لیعنی واہ واہ اے صار ش<sup>عی</sup>۔

ا خلاق : حضرت حارثه "ا پی مال کے نہایت اطاعت گز اراور فر مانبر داریتے \_مصنف اسد الغابہ لکھتے ہیں :

" كان عظيم البومامه " هي " " ال كمعالمه من نهايت نكوكار يخف "

ل اسدالغاب جلدا مِس ۲۸۱ م تشخیح بخاری جلدا مِس ۲۵۷ م م اینهٔ مِس ۵۷۵ می اسدالغاب - جلدا مِس ۳۵۱ می اسدالغاب س ۳۵۵ جوش ایمبانی کا ندازہ اس ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آنخفرت کے کسی طرف جارہ سے کہ حارث سامنے آگئے۔ فربایا : حارث! صبح کسی کی؟ بولے اس طرح کہ بیا مسلمان ہوں۔ فربایا ذراسوچ کر کہو، ہرقول کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ عرض کیا، یارسول اللہ! دنیا ہے منہ پھیرلیا ہے، رات کوردال اوردن کوتشندہ بن رہتا ہوں، اس وقت یہ حال ہے کہ اپنے کوعرش کی طرف جاتے ہوئے دکھے رہا ہول، جنتی جنت اور جہنمی دوزخ میں جاتے ہوئے دکھے رہا ہول۔ ارشادہ وا : جس بندے کا قلب خدا منور کردے، وہ پھرخدا ہے جدانہیں ہوتا۔ حارث میں خردہ واست کی کہ میرے لئے شہادت کی دعا تیجئے۔ آپ علیہ نے دعا کی ، جس کی قبولیت غزدہ کیدر میں ظاہر ہوئی۔

### حضرت حارث بن صمه

نام ونسب:

حارث نام ہے۔ابوسعید کنیت ،قبیلہ ُخز رج کے خاندان ہے ہیں۔ ملسلۂ نسب ہے ہے : حارث بن صمہ بن عمرو بین علیک بن عمرو بن عامر ( مبذول ) بن ، لک بن نجار۔

اسلام: الجريت على اسلام لا عـ

غزوات اور دیگر حالات:

حضرت صهیب روی ؓ ہے جوراہ خدا میں شخت سے شخت مصیبتوں کا مقابلہ کر چکے ، اخوت قائم ہوئی۔

غز و ہُدر میں شریک تھے۔ آنخضرت ﷺ کے ساتھ روب و نام ایک مقام پر پہنچے تھے کہ چوٹ آگئے۔اس میں آپ ﷺ نے ان کومدینہ داپس کر دیا اور نینیمت داجر میں شامل فر مایا۔

غزوۂ احدیمی جَبَلہ تمام لوگ منتشر ہو گئے تھے۔ حارث نے نہایت یا مردی سے داد شجاعت دی اورعثان بن عبداللہ بن مغیرہ کوتل کیا۔ آنخضرت ﷺ نے اس کا تمام سامان ان کو دیدیا۔ ان کے علاوہ اس غزوہ میں اورکسی مسلمان کوکسی کا فر کا سامان نہیں دیا۔

ای معرکہ میں آنخضرت ﷺ نے عارث سے پوچھا کہتم نے عبدالرحمٰن بن عوف ور یکھا ہے؟ بولے پہاڑی طرف شرکین کے زینے میں تھے۔ میں نے جانا جا ہا لیکن حضور ﷺ پرنظر پڑگئی تو اس طرف چلا آیا۔ ارشاد ہوا ، ان کوفر شنے بچار ہے ہیں۔ عارث حضرت عبدالرحمٰن عوف کے پاس گئے۔ دیکھا تو ان کے سامنے سات آدمی پچپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا ، یہ سبتم ہی نے مارے ہیں ؟ بولے ارطاط اور فلال فلال کو تو میں نے قبل کیا ہے۔ باتی ان لوگول کے قاتل جمھ کونظر نہیں آئے۔ عارث نے کہا ، رسول اللہ ﷺ نے باکل سے فرمایا تھا۔

و فات : بیر معونہ کے معرکہ میں عمر و بن امیہ کے ساتھ کسی درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے کے چیلیں اور دوسرے برندے نظرآئے ۔ بیعمر وکوساتھ لے کرای سمت چلے ۔ دیکھا تو مسلمانوں کی لاشیں خاک وخون میں معلطاں ہیں۔عمروے کہا بولو! کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ بینو ظاہر ہے کہ آنخضرت ہیں جہاں منذر مارے جائمیں ، میں کس طرح ہٹ سکتا ہوں اور عمرو " کو ساتھ لے کر کفار کی طرف بڑھے۔ انہوں نے تیروں کی بوجھاڑ کر دی جو بدن میں ہرجگہ پیوست ہو گئے اور حارث کی زوح مطہر نے داعی اجل کولبیک کہا۔ دوسرے ساتھی اسیر ہوگئے۔

اولاد : دو بينے ياد گارچھوڑ ہے۔سعداورابوجهم ،بيدونوں سحاني تھے۔

فضل و **كمال** : اشعار ذيل حضرت حارث ْ كے طبعز او بيں : \_\_\_

يارب ان الحارث بن صمه اقبل في مهامه مهمه يسوق بالبني هادي الامه

# حضرت حنظله "بن ابي عامر

نام ونسب

حنظلہ نام ہے۔ بنسیل الملائکہ تبقی القاب، قبیلہ اوس کے خاتدان ممرو بن عوف ہے ہیں۔
سلسلۂ نسب ہے : حظلہ بن الی عامر ممرو بن سفی بن مالک بن امیہ بن ضبیعہ ابن زید بن عوف بن ممرو بن عوف بن ممرو بن عوف بن مالک بن اوس ۔ والدہ کا نام معلوم نہیں ۔ اتنامعلوم ہے کہ عبداللہ بن الی رئیس خزرج کی ہمشیرہ تھیں۔

ابوعامر(حنظلہ کاباپ) قبیلہ اوس میں نہایت شریف اور بااش خنص تھا۔ بعثت نبوی کا قائل تھا۔ اس جذبہ ندہجی نے رہبانیت کی طرف مائل کیا۔ ریاست دنیاوی ہے دست کش ہو کر ندہجی سیادت حاصل کی اور بلائل پہن کر گوشہ بحز لت اختیار کیا۔ راہب اس وجہ ہے لقب پڑا۔

لیکن جب آنخضرت بین مبعوث موت اور مدینه میں خلافت البی کی بنیاد والی گئی تو ابو عامراوراین الی دونوں کی سیادت میں رہند پڑا تو این الی نے منافقانہ طرز عمل اختیار کیا اور مدینہ میں تقیم رہا۔ ابو عامر کا بیانہ صبر زیادہ لبرین تھا۔ وہ مدینہ میں نہ تھبر سکا اور مکہ کی سکونت اختیار کی ۔ غزوۂ احد میں قریش مکہ نہایت سروسا مان ہے اُنہے تو ابو عامر جوش حسد میں ان کے ساتھ آیا۔ آئے ضرت بھی نے اس کے لئے فاس کا لقب تیجوین کیا۔ جس سے تاریخ اسلام میں وہ اب تک مشہور ہے۔

احد کے بعد پھر مکہ کومراجعت کی اور وہیں تقیم رہا۔ مصر جیس جیب فضائے بطحا پر تو حید کا علم نبرایا تو اس پر بیز مین بھی تنگ ہوگئی۔ مکہ سے نکل کر روم پہنچا اور برقل کے دائن میں پتاہ لی اور اس عکہ ہے جائے بیس مرگیا۔

ابوعامر کی شدت کفر کا تو بیدعالم تھا۔ اُس کے جیٹے (حظلہ ) کی حرازت ایمانی کا بیدعال تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور آئٹ نہرت تھا ہے سے عرض کیا کہ تنکم ہوتو اپنے باپ کا غاتمہ کر دوں لیکن آنخصرت تھی نے منظور نہ ں لیا۔ عبداللہ بن الی کے فرزند حضرت عبداللہ نے ہمی یہی درخواست کی تھی۔ ان کوہمی یہی جواب عنابیت ہوا ۔ غز و 6 بدر میں کسی سبب سے شریک نہ ہتھے۔اصد میں شرکت کی جوان کے لئے پہلا اور آخری غز وہ ثابت ہوا۔

شهاوت : بیوی به ایم است تھے کہ نشیر عام کئی ۔ اس وقت اُٹیر کھڑ ہے ہوئے۔ نہا نا تک یا و ندر ہاتھا۔ شمشیر بکف میدان میں پنچے ۔ ابوسفیان بن حرب رئیس کفر سے مقابلہ ہوا۔ اس کو اُٹھا کر د ک مارنا جیا ہے تھے کہ کام تمام لردیں کہ شداد بن اسودلیثی ( ابن شعوب ) نے دیکھ لیا جھیٹ کر بز ھااورا بیا وارکیا کہ حظامہ ' کام دھڑ ہے انگ ہوگیا۔ ابوسفیان کہتا ہے :

ولو شئت بختي كميت طمرة

ولم احمل النعمالاء بن شعوب

بعض کا خیال ہے کہ ابوسفیان نے ابن شعوب کے ساتھ ٹل کر مارا تھا، مار کر ہواہ ، حنظلہ حنظلاہ لیعنی<نظلہ خطلہ کے مقابلہ میں ہے۔

بدر میں ابوسفیان کا آیا لز کا خطلہ خطلہ کے مقابلہ میں ہے۔

بدر میں ابوسفیان کا ایک لڑ کا حنظلہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ یہ اسی ک طرف اشارہ تھا۔

چونکہ حالت جنابت میں شہید ہوئے تھے۔ ملائکہ نے ان کونسل دیا۔ آنخضرت ﷺ نے ارشادفر مایا کہان کی زوگ ہے۔ دریافت کرو، ہات کیاتھی؟

بیوی نے واقعہ بیان کیا۔

فرمایا: ''ای دہبہ ہے فرختے عسل دےرہے تھے'' ی<sup>نس</sup>یل ملائکہ کالقب ای دہبہ ہے ان کو حاصل ہوا۔

**اولا د** : حضرت میدانند آیک فرزند تھے۔ جن کی آئینسرت بھڑ کی دفات کے دفت سات سال کی مرتقی سنشعور کو آئی کر ہائی کی خلف الرشید ثابت ہوئے۔

یزید بن معاویہ کی شرمنا کے حرکتوں ہے بیزار ہوکرنقض بیوٹ کی اور حضرے عبداللہ بن زبیر ؓ کے آستانۂ خلافت پرسر نیاز ثم کیا۔ شام ہے فو جیس آئیں ،جنہوں نے مدینۃ الرسول میں حروکا خونین منظر رونما کیا۔

حضرت عبداللہ '' نے جراکت 'ر کے تمام مدینہ کو اُبھارااور خود سیہ سالا ربن کر میدان بیس نکلے۔انصار کثریت ہے نہید ہوئے۔حضرت عبداللّٰہ نے سیکے بعد دیگیرے اپنے آٹھ بینوں کو آ گے بڑھایا۔سب قبل ہوئے اور وہ اپنی آنکھوں سے ساور دانگیز منظر دیکھتے رہے۔ آخر میں خود بھی مقابلہ کے لئے بڑھے۔ جس میں وہ روائے خونی ملبوس بدن تھی۔ جس کوان کے پدر بزر گوار جنگ احد میں اوڑھ چکے تھے۔ ساواقعہ روح فرسازی الحجہ سلاھ میں پیش آیا۔
اخلاق : اخلاق و عادات کی عظمت و بلندی اس سے ظاہر ہے کہ' پدر فاسق' کا فرزند' تھی'' اپنی تو م کے نام ناصیہ کمال پر نرہ عظمت بن کر چکا۔ قبیلہ اوس ہمیشہ ان کے وجود باجود پر فرزند تھا۔

ایک مرتبہ انصار کے دونوں قبیلے اپنے فضائل فخر سے بیان کررہے تھے فریقین نے اس موقع پراپنے اپنے عظیم المرتبت اصحاب کو پیش کیا تھا جن میں سب سے پہلے حضرت حظلہ '' کا نام نامی تھا۔

### "خ»

### حضرت خبيب تشبن عدي

نام ونسب

نام نامی خبیب تھااور قبیلہ اوس ہے تھے۔سلسلہ نسب یہ نے خبیب بن مدی این مالک بن عامر بن مجد عد بن بچی بن عوف بن کلفہ بن عوف بن عمر و بن عوف بن مالک ابن اوس۔

اسلام: ہجرت ہے بل سلمان ہوئے۔

غرز وات : غرزوہ بدر میں شریک تصاور مجاہرین کے اسباب کی تکرانی سپر دکھی ۔ اس غرزوہ میں انہوں نے حارث بن عامر بن نوفل کو آل کیا ۔

سے بیس فروہ رہتے ہوا۔ آنخضرت کی نے عاصم بن ثابت ''انصاری کود س آدمیوں پرامیر بنا کر جاسوی کے لئے روانہ فر مایا۔ عسفان اور مکہ کے درمیان میں بذیل کا ایک قبیل لحیان رہتا تھا، اس کو خبر ہوگئی۔ اس کے سو تیرانداز وں نے اس مختصر جماعت کو گھیر لیا۔ سات آدمی اُس جگہ لڑ کر شہید ہو گئے۔ تمن شخص جس میں ایک مصرت ضیب '' بھی تھے ، زندہ سبجے۔ یہ تینوں جاں بخشی کے عہد و بیمان پر پہاڑی سے نیچے اُر ہے۔ تیراندازوں نے کمانوں کے تارکھول کر اُن کے ہاتھ ہا تھ ہے ، ایک غیرت منداس ہے عز تی کو گوارہ نہ کر سکا اور مردانہ وارلڑ کر جان وی ۔ اب صرف دو شخص ہاتی رہ گئے۔ ان کو لے جاکر مکہ کے ہازار میں فروخت کیا۔ اسلام کے اس یوسف کو حادث بن عامر کے بیٹوں نے خریدا۔ جسے غروہ کو برد میں انہوں نے تی کیا تھا گئے۔

عقبہ بن حارث نے اپنے گھر میں لا کرقید کیا ہے۔ ہاتھ میں جھکڑیاں پہنا کیں <sup>ہے</sup> اور موہب کو گرانی پرمقرر کیا گئے۔ کا مقبہ کی بیوی کھا تا کھلاتے وقت ہاتھ کھول دیا کرتی تھی ہے۔ کی مہینہ قیدر ہے۔ اشہر حرم گزر کئے تو قتل کی تیاریاں ہو کمیں گئے۔ معفرت خبیب نے موہب سے تمن ہاتوں کی درخواست کی تھی گئے۔

س صبیح بخاری جدد ۲ مس ۵۷۴

این معد

9 ايتا

ع اليشأص ٢٨ ه

هی صحیح بخاری جلد ۴،س ۵۸۵

۸ طبقات این عدص ۲۰

ا مصحح بخاری جلدا می ۵۷۳

سي استيعاب جلدورس ١٦٨

ے استیعاب جندا یس ۱۹۸

ا۔ آب تیبریں باانا۔ ۳۔ بتون کافہ بیدند کھلانا۔ ۳۔ تعلّ سے بیلے خبر کروینا۔ یہ اخیر درخواست مقبہ کی بیوی ہے بھی کی تھی ۔ قبل کا ارادہ ہوا تو اس نے ان کو آگاہ کردیا تھا کے انہوں نے ملہارت کے لئے اس ہے اُسترہ مانگاءاس نے لاکردیدیا۔اس کا بچے کھیلتا ہواان کے یاس چلا آیا۔انہوں نے اس کواین ران پر بٹھالیا۔ مال کی نظر پر می تو دیکھانٹگا اُستر ہ ان کے ہاتھ میں ہےاور بچےان کے زانوں پر ہے۔ یہ منظر دیکھے کر کانپ اُٹھی ۔حضرت ضبیب ؓ نے فرمایا : کیاتہ ہارا خیال ہے کہ میں اپنے خون کا اس بچہ ہے انتقام لونگا ، حاشا یہ ہماری شان نہیں <sup>ہ</sup>ے۔ پھرمزاح میں فر مایا کہاباللہ نے تم کو مجھ پر قادر کردیا ، بولی کہتم ہے تو بیامید نہ تھی ،انہوں نے استر ہاس کے آ گے ڈال دیا،اورکہا کہ میں نداق کرربانھا<sup>کی</sup>۔

حضرت خبیب" کی ہاتوں کا اڑ ہوا، کہتی تھی کہ میں نے ضبیب" ہے بہتر کسی قیدی کو نہ دیکھا ، میں نے بار باان کے ماتحد میں انگور کا خوشہ دیکھا، حالاتکہ اس زمانہ میں انگور کی قصل بھی تاتھی ،اس کے علاد ہو ہبند <u>تھے ہوئے تھے</u>،اس لئے ب<u>قیب</u>ناوہ ضدا کا دیا ہوارز ق تھا، جوخزانہ غیب ہےان کوملتا تھا <sup>ج</sup>گ شہادت : حضرت خویب میں مشرکین نے بردا اہتمام کیا ،حرم سے باہر تعلیم میں آیک درخت برسولی کا پھندالڈکایا گیا <sup>ھ</sup>ے آ دمی جمع کئے گئے ۔مرد ،عورت ، بوڑ ھے ،امیر وغریب وضیع و ش بیف نفرض ساری خلفت تماشائی تھی ۔جب لوگ عقبہ کے گھر سے ان کو لینے کے لئے آئے تو فر مایا ، ذرائفہر جاؤ، دورکعت نمازیز ھالوں ''، زیادہ پڑھوں گا تو کہو گےموت سے گھبرا کر بہانہ ڈھونڈر ہاہے۔ نمازے قارغ ہوکر مقتل کی طرف ردانہ ہوئے ،راستہ میں میدعاز بان پڑھی : "اللُّهم احصٰهم عددا وا قتلهم بدداو لا تبق منهم احد"

بھریہ شعریز ھتے ہوئے ایک بڑے در خت کے نیچے کہنچے :

غمنبیں کیمس پہاد ہفدا کی راہ میں بچھاڑا جاتا ہوں

وذالك في ذاتِ الاله وان يشأ . يبارك على او صال شلو ممزع یہ جو کچھ ہور با سے خدا کی محبت میں اگروہ جا ہے ۔ تو ان کشے نکڑوں پر برکت نازل کرے گا ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان لله مصرع ا گرمسلمان ر د کرییں مارا جا وُ**ں تو مجھے** 

عقبہ بن حارث اور میر ہ عبدری نے گلے میں پھنداڈ الا۔ چندمنٹ کے بعد سراقدس دار برتھا <sup>ہے</sup>۔

سع استیعاب جندایش ۱۶۸

س بخاری جند احس ۱۸۵

الماستيعاب إجلدا. ص 114 سے بغاری۔ جلد ۴۔ مس۵۸۵

منے بخاری جلدام ۵۲۹ کے احتیعاب جلدا۔ ۱۲۸

ید کمیسا عجیب منظر تھا۔ اسلام کے ایک غریب الوطن فرزند پر کیے ظلم دستم ہورے تھے۔ بطحائے کفر کا خونی قاتل ہو حید کوکس طرح ذنج کررہا تھا۔ بیسب کچھ تھالیکن مجسمہ اسلام اب بھی پیکر صبر ورضا بنا ہوا تھا اور بغیر کسی اضطراب کے نہایت سکون کے ساتھ جان دی۔

آتخضرت الله کواس فاجعد عظی کی خبروتی کے دربید ہے ہوئی تو فر ہایا: اے صیب! جھی پرسلام کے! اور عمرو بن امیضر کی کواس شہیدہ فاکی لاش کا پیتدلگانے کے لئے مکہ بھیجا۔ عمرورات کو سولی کے پاس ڈرتے ڈرتے گئے۔ درخت پر چڑھ کرری کائی ، جمید اطہر زمین پر نرا، چاہا کہ اُمرّ کر اُمالیس، کیاں یہ جسم زمین کے قابل ندتھا۔ فرشتوں نے اُٹھا کراس مقام پر پہنچایا، جہاں شہیدانِ وفاراہ فدا کی روسیں رہتی ہیں! عمرو بن اُمیکو تحت جرت ہوئی۔ ہوئے کہ کیا آئیس زمین تو نہیں نگل گئی؟ آب فدا کی روسیں رہتی ہیں! عمرو بن اُمیکو تحت جرت ہوئی۔ ہوئے کہ کیا آئیس زمین تو نہیں نگل گئی؟ آب فدا کی روسی طرف بھر چکا تھا، وہ کسی دوسری طرف کیو کر پھر سکتا تھا۔ مشرکیین نے بار بار پھیر نے کی کوشش کی گرنا کا می ہوئی ہے۔ دوسی دوسری طرف کیو کر پھر سکتا تھا۔ مشرکیین نے بار بار پھیر نے کی کوشش کی گرنا کا می ہوئی ہے۔ حضرت ضبیب نے جودعا کی تھی ،اس کا اثر ایک سال کے اندر ظاہر ہو گیا۔ جولوگ ان کے قتل میں شریک تھے۔ نہا بیت بے کسی کی حالت میں مادے گئے۔ ا

چندال امان نه دا د که شپ را محر کند

**→≍≍�≿≍←** 

# حضرت خارجه هجبن زيداني زهير

نام ونسب:

خارجہ نام ہے۔خزرج کے خاندان اغر سے ہیں ۔نسب نامہ بیہ ہے : خارجہ ابن زید ابی ز ہیر بن مالک بن امراء اُلقیس بن مالک اغر بن نقلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر۔ رئیس قبیلہ اور کہ رصحابہ میں تھے۔

اسلام: عقبه مِن بَعِت كي ـ

غروات اورعام حالات :

ہجرت کے وفت حضرت ابو بکرصدیق " نے مدینہ آ کرانہی کے ہاں قیام کیا تھا کے اور انہی سے مواضا قاہوئی۔

بدر میں شریک تھے اور امیہ بن خلف کو کئی آ دمیوں کے ساتھ مل کر مارا تھا۔امیہ کے بیٹے صفوان نے اپنے باپ کے انواس کوان سے اپنے باپ کے قاتلوں کوتا ڑ لیا تھا۔ چنا تجہد وسرے سال جب غز و ہ احدوا قع ہوا تو اس کوان لوگوں کے قاتل کی فکر ہوئی۔

شہا دہت : حضرت خارجہ "نہایت بہادری سے لڑے اور دس ہے اُو پر نیز وں کے زخم کھا کے زمین پرگر گئے ۔صفوان نے ان کوشنا خت کر کے ناک ، کان اور دیگر اعضاء کا نے اور کہا کہ اب میرا کلیجہ ٹھنڈ ا ہوا۔میرے باپ کے عضم محمد (ﷺ) کے بڑے بڑے بہادر کام آئے۔

ان کے بھینجے سعد بن رہیع '' بھی اس معرکہ میں داد شجاعت دے کر شہید ہوئے تھے۔ چچا بھیتیج دونوں ایک قبر میں فن کئے گئے۔

اولا و : دواولا دیں جھوڑیں۔ آیک زیدجنہوں نے حضرت عثانِ عَنی ؓ کے زمانہ خلافت میں انتقال کیا۔ دوسری مبیبہؓ جوابو بکرصدیق ؓ ہے منسوب تھیں۔اُم کلنوم بنتِ الی بکران ہی کے بطن ہے تو لد ہو کیں۔ اس بنا پر حضرت خارجہ ﷺ حضرت ابو بکرصدیق ؓ کے اسلامی بھائی ہونے کے ساتھ خسر بھی تھے ہے۔

#### **→≍≍�**≆≍⊷

یے بعض کا خیال ہے کہ خدیب ہ این اساف کے پاس تھمبر سے بتھے۔ ع اسد الغابہ جلد ۲ مص ۸۰ واصابہ جلد ۲ مص ۸۸ واستیعاب جلد اے ۱۹۳ ا

# حضرت خزيمه هبن ثابت

نام ونسب

خزیمه تام ہے۔ ابو ممارہ کنیت ، ذوالشہادتین لقب ہے۔ سلسلۂ نسب ہیہ : خزیمہ بن تا بہت بن فاکہ بن تغلبہ بن ساعدہ بن عامر بن عیال بن عامر بن تعلمہ (عبدالله ) بن جشم بن مالک بن اوس۔ والحدہ کا تام کبشہ بنت اوس تھا اور قبیلہ خزرج کے خاندان ساعدہ سے تھیں۔ اسلام : جمرت سے پیشتر مشرف باسلام ہوئے اور عمیر بن عدی بن خرشہ " کو لے کرا ہے قبیلہ (نظمہ ) کے بُت تو زے۔

غزوات ادرشهادت :

بدراور تمام غزوات میں شریک تھے۔ فتح کہ میں بنونظمہ کاملم ان کے باس تھا۔ جناب امیر " کی دونوں لڑائیوں میں ان کے ساتھ تھے۔ جنگ جمل میں محض رفاقت کی صفیں میں اولا خاموش رہے کیکن جب حضرت عمارین باسر "افواج شام کے ہاتھ سے شہید ہوئے تو حضرت خزیمہ"نے آلموار نیام سے نکالی ادر حسب ذیل رجز پڑھتے ہوئے میدان میں آئے۔

> اذا نحن بايعنا عليا فحسبنا ابو حسن ممانخاف من نعمتن

"جب بم غلی سے بیعت کرنی ، توبیہ بالکل کانی ہے اور اب بم کوکسی چیز کا خوف نہیں"۔ و فیمه الَّذی فیلهم من النحیر کله

وما فيهم بعض الذي فيه من حسن

''علی میں اہلِ شام کی تمام بھلا کیاں جمع ہیں الیکن شامیوں میں ملی کی بعض خوبیاں نہیں''۔ اور فرماتے جانے بیٹھے کہ اب گمرائی آشکارا ہوگئی۔ میں نے آنخضرت ﷺ سے سناتھا کہ عمار "کو باغی گروہ قبل کرےگا، چنانچاس معرکہ میں لڑکر شہادت حاصل کی۔ یہ سے اچھے کاواقعہ ہے۔ اولا د : حسب ذیل اولا وچھوڑی۔ عمارہ ، عمرہ ، عمرة۔

قضل و کمال : احادیث مردیه کی تعداد ۳۸ ہے۔ حضرت جابر " بن عبدالله ، عمارہ بن عثمان ، ابن حنیف ، عمره بن میمون ادوی ، ابراہیم بن سعد "ابی وقاص ، ابوعبدالله جدلی ، عبد الرحمٰن بن ابی کیلی ،عطا ، بن بیار ، راویان حدیث کے زمرہ میں ہیں۔ جوش ایمان اور نب رسول بیاض اسلام کے حپکتے ہوئے حروف ہیں۔ جوش ایمان کا انداز ہ ذیل کے واقعہ سے ہوسکتا ہے۔

آنخضرت الكريد و على المردام طرك على المحارث الكردى المحارث المحارث المحارث المحارث الكردى المحارث المحارث المحارث الكردى المحارث المح

۔ آتخضرتﷺ نے ای روز سے خزیمہ کی شہادت دوآ دمیوں کی شہادت کے برابر کردی ا اور ذوالشہاد تین ان کالقب بڑ گیا۔

صیح بخاری میں بھی ضمنا اس واقعہ کا ذکر ہے۔ حضرت زید بن ثابت ہے روایت ہے کہ جب ہم نے مصاحف نقل کئے تو سورۂ احزاب کی ایک آیت جس کو ہم آنخضرت ہے ہے۔ نہیں پائی ۔ یہ آیت نزیمہ سے انساری کے پاس تھی۔ جن کی شہادت رسول اللہ ﷺ نے دوآ دمیوں کے برابر کی تھی۔ وہ آیت ہے :

" من المومنين رجال صدقو اما عاهد و الله عليه " على المومنين رجال صدقو اما عاهد و الله عليه " على المعنى ال

ان کے فخر وفضیات کے لئے بیرواقعہ ہے کہ ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں رسول اللہ ہے گئی کہ جبین مبارک کا بوسہ لے ر جبینِ مبارک کا بوسہ لے رہا ہوں۔ اس کوانہوں نے آپ کھٹے سے بیان کیا ہو فرمایا کہ آپ اپنے خواب کی تصدیق کر سکتے ہو۔ چنا نچہ حسزت خزیمہ ٹے اُنٹھ کر پیشانی اطبر کا بوسہ لیا گئ

بعض روایتوں میں ہے کہ تجدہ کرتے دیکھا تھا اور آنخضرت کے نے اپنی جمین مقدس سے ان کی بیبین ان مقدس سے ان کی بیبیٹانی مس کی ھے۔اس طرح اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔

**→≍≍�**≍≍+

### حضرت خوات هبن جبير

نام ونسب :

خوات نام ہے۔ ابوعبداللہ وابوصال کئیت ہقیلہ اوس ہے ہیں۔ نسب نامہ یہ ہے : خوات بن جبیر بن نعمان بن امیہ بن امر و انقیس (برک) بن تغلبہ بن عمر و بن عوف بن مالک بن اوس بن جبیر بن نعمان بن امیہ بن امر و انقیس (برک) بن تغلبہ بن عمر و بن عوف بن مالک بن اوس اسلام : ہجرت سے قبل اسلام لائے۔ بدر میں شریک ہے۔ صفراہ بنج کر بیر میں پھر لگا۔ آخضرت بھی اسلام نے مدینہ واپس کیا اور مجاہدین کے ساتھ غنیمت میں حصدلگایا۔ احداور باقی غرز وات میں شرکت کی۔ بناب امیر "کی خانہ جنگیوں میں سے صفین میں شرک ہے۔

وفات : جم جيم بمقام مدينه انقال مواراس ونت م عسال كاس تقار

حُلیه : عُلیه بینقا : قدمیانه بهنه ی کاخضاب لگاتے تھے۔ آنکھیں جاتی رہی تھیں۔

إولا و : ايك بيڻايادگارچھوڑا۔صالح نام تھا۔

قصل و کمال : عبدالزمن بن انی لیل بسر بن سعد ،صالح وغیرہ نے ان سے چند صدیثیں روایت کی جیں۔امام بخاری نے ان کا پیچکیمانہ مقولہ قل کیا ہے :

" نوم اول النهار خرق واوسطه خلق و آخرته حمق "

''ون کے پہلے حصد میں سونا ہے تیزی، ورسیانی حصد میں مناسب اور آخری حصد میں بے وقونی ہے''۔ نہایت شجاع و بہادر تصد آنخضرت واللہ نے ان کواپناسوار بنایا تھا الے۔

زندہ دلی کا بیرحال تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق "کے ساتھ نجے کو جارہے ہتھے۔ حضرت ابوعبیدہ "اور عبدالرحمٰن بن عوف بھی ساتھ متھے۔ لوگوں نے فر مائش کی کہضرار کے اشعار گاؤ۔ حضرت عمر فاروق "نے کہا نہیں ایپے شعر سنائیں۔ چنانچے تمام رات گاتے رہے۔ سبیدہ نم و دار ہوا تو حضرت عمر فاروق "نے فر مایا ، خوات بس کرو ، اب سبح ہوگئی ہی۔

**→≍≍��≍≍**←

### حضرت خلادبن سويد

نام ونسب:

خلاد بن سوید بن تغلبہ بن مرو بن حارث بن امراءالقیس بن مالک اغرین کعب بن الخزرج بن الحارث ابن الخزرج الا کبر۔ اسلام : عقبہ ثانیہ سے قبل مسلمان ہوئے اور بیعت کی۔

غزوات اورشهادت :

بدر،اعد،خندق میں آنخضرت ﷺ بمرکاب تھے۔قربظہ کی جنگ میں غزوہ کی نیت ہے۔ نظے۔ایک قلعہ کے بنچ کھڑے تھے، بتانہ نام ایک یہودی عورت نے و کیے لیااوراس زور ہے بچھر مارا کہ سر بھٹ گیا۔ای کے صدمہ سے انتقال ہو گیا۔آنخضرت کھٹے نے فرمایا،ان کودوشہیدوں کا تواب طرکا۔لڑائی شم ہونے کے بعد جب قبیلہ قریظہ اسیر ہوکر سامنے آیا آنخضرت کھٹے نے اس عورت کو دھونڈ کرقل کروادیا۔اس واقعہ میں عورتی قل ہے مخوظ رہی تھیں۔

اولاد : دولائے چھوڑے اور دونوں سحانی تھے۔ان کے اسائے گرای میے ہیں۔ ابراہیم سمائب لیے

**→≍≍∻>≍**≍÷

# حضرت رافع بن ما لك " بن عجلان

رافع نام ہے۔ابور فاعد کنیت ،قبیلہ مخزرج ہے ہیں۔نسب نامہ بیہ ہے : رافع بن ما لک بین انتحبلان بن عمرو بن عامر بن زریق بن عامر بن عبد حار ثدین ما لک این غضب بن جشم بن فزرج۔

اسلام: انصار مدینه میں اگر چه خوش نصیبوں کی ایک جماعت ہے۔جس کا شار و سے تک ہے۔ لیکن ان میں بھی الاقدم فالاقدم کے لحاظ ہے ترتیب اور اختلاف مدارج ہے۔ انصار میں ہونجار اور قبیلہ خزرج سبقت ایمانی میں سب ہے پیش پیش تھا۔لیکن اس کا بیتمام تقدس بیتمام شرف اور بیتمام فضیلت صرف دوہستیوں کےشرف وعظمت ب<sub>ی</sub>منحصر ہےادر بیدونوں بزرگ حضرت معاذ بن عفراء "ادر حضرت دافع بن ما لک میں ۔

قبیلہ خزرج کے ۲ آدمی جن میں بید دونوں آدمی بھی تھے ،عمرہ کی غرض سے مکہ سکتے تھے۔ آتخضرت والمان کی قیام گاہ تشریف لائے اور اسلام کی تبلیغ کی توسب سے پہلے اس وعوت کو انہی دونوں نے لیک کہا۔

۔ یہ اسد الغابہ کی روایت ہے ۔ طبقات میں ہے کہ صرف دو شخص گئے تھے ۔ ان کو آ تخضرت اللى فنرمى تو خدمت من حاضر بوكر قد بب اسلام اختيار كرف كاشرف حاصل كيا\_ ان دونون بزرگوں میں بھی جیسا کے سعد بن عبدالحمید کا تول ہے، حضرت رافع "نے پہلے

اسلام قبول کرے پلنے تو مدینہ میں نہایت سرگرمی سے اشاعت اسلام کی خدمت انجام دی۔ مصنف اسدالغايه لكھتے ہيں:

" فلما فدمر المدينه ذكر والقومهم الاسلام ودعوهم اليه نفشا فيهم فسلسم تبيق دار من دور الانصار الاو فيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلّم "

'''لینی جب یاوگ مدینه آئ اوراپی قوم میں اسلام کا چرچا کیا تو اس کی وعوت وی تو اسلام تمام انسار میں بھیل گیا۔اب کوئی گھرنہ تھا، جہاں رسول اللہ کا ذکر خیر نہ ہوتا ہو'' دوسرے سال 'منرت رافع ۱۴ دمیوں کے ساتھ اور تیسر ہے سال • مے دمیوں کے ساتھ مکہ گئے اوراس اخیر بیوست میں بوزر بق کے نقیب منتخب ہوئے۔

صحیح بخاری میں رافع کے عقبہ میں شریک ہونے کاذکر آیا ہے۔ چنانچوان کا قول ہے: " مایسر نی انی شہدت بدر بالعقبة " !

'' ليعني مُحته بيغوشُ نين آتا كه مقبه " كه مقابله مين بدر مين شر يك بهوتا'' به

غرز وات : حضرت رافع "کی اسلامی زندگی کے دوران میں صرف دولڑا ئیاں پیش آئیں ، بدراو احد۔ بدر میں ان کی شرکت مشکوک ہے۔ ابن اسماق " نے ان کواصحاب بدر میں شارنہیں کیااور موٹی بن عقبہ نے امام ابن شہاب زبری ہے نقل کیا کہ دوشر یک تھے۔ اس باب میں بہترین تھم خودان کا قول ہوسکتا ہے۔ ابھی بخاری کی جوعبارت اُوپرگزری ہے کہ" مجھے بیخوش نہیں آتا کہ عقبہ کے مقابلہ میں بدر میں شریک ہوتا"۔ اس قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوشریک بدر نہ تھے۔

شهادت : شوال سير مين غزد و احد مين شهادت يائي ..

خد مات مذہبی نا اشاعتِ اسلام کے علاوہ اور بھی متعددو ندہبی خدشیں انجام دیں۔ سورہ یوسف میں بینہ میں مدینہ کی تمام سجدوں سے بل قرآن مجید میں بینہ میں مدینہ کی تمام سجدوں سے بل قرآن مجید پر اھا گیا۔ اس کے بڑھنے اللہ بی بزرگ تھے۔ بیعت سے والپس کے وقت آنخضرت بھی پر مک میں جس قدر قرآن نازل ہوا تھا ، لکھ کر ساتھ لیتے آئے تھے اور اپنی قوم کو جمع کر کے سایا تھا۔ ایک موایت سے بھی ہے کہ مکہ میں تھے مہو گئے تھے۔ جب سورہ طلا نازل ہوئی ، تو لکھ کر مدینہ لائے رخض یا عظیم الشان کارنا ہے انسار کے اس جلیل المز لت بزرگ کے تھے۔ جس نے دولت ایمان کے عظیم الشان کارنا ہے انسار کے اس جلیل المز لت بزرگ کے تھے۔ جس نے دولت ایمان کے لئے دولت ایمان کے اللہ کو سے بھے۔ جس نے دولت ایمان کے اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کارنا ہے ایمان کے اللہ کو اللہ کی سے بھے۔ جس نے دولت ایمان کے سے دولت ایمان کے سے بھے۔ جس نے دولت ایمان کے سے بھے۔ جس نے دولت ایمان کے سے دولت ایمان کے سے بھے۔ جس نے دولت ایمان کے سے دولت ایمان کے سے بھے دولت ایمان کے سے دولت ایمان کے دولت ک

" فنصر الله عبد انصر الاسلام بنفسه وماله و دمه "\_

**→≍≍∻>;≍**←

# حضرت رفاعه بن رافع زرقی

نام ونسب

رفاعہ تام ہے۔ ابومعاذ کنیت۔ سلسلہ نسب ہیہ : رفاعہ بن رافع بن مالک بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن غضب بن جشم بن خزرج۔ والدہ کا تام اُم مالک بنت الی بن سلول تھا۔ بنو میلی سے تقییں اور عبداللہ بن الی راس السنانقین کی ہمشیرہ تھیں۔ ایسا مصر نہ حدد من سام ہے جہ من فوج قرانی دی سے سام اس ست

اسلام: حضرت دفاعہ کے پدر بر گوار حضرت دافع کے بقیلے خزرج کے سب سے پہلے سلمان ہے۔
بیعتِ عقبہ سے دوسال پیشتر ۲۰۵ آ دمیوں کے ہمراہ مکہ جاکر آنخضرت کی سے بیعت کی تھی۔ مال بھی
مسلمان ہو چکی تھیں۔ ان کا اخیافی بھائی عبداللہ بن ابی مرجع کفرونفاق تھا۔ لیکن بہن دود مانِ صدافت
درائتی کا سراج منیر بنی ہوئی تھیں۔ حضرت دفاعہ کائی مبادک خاندان میں لیے تھے۔ عقبہ ثانیہ میں
اپنے باپ کے ساتھ جاکر آنخضرت دفاعہ کے دست مبادک پر بیعت کی اور دولت ایمان سے بہریا ب
ہوکر مدین دواہیں ہوئے۔

غرزوات : تمام غزوات میں شرکت کی۔بدر کی شمولیت سیج بخاری ہے ثابت ہے گئے وہ اُحد ، خِیْد تی ،بیعت الرضوان اور تمام اہم واقعات میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ شرکت کی۔

و بگر حالات : جنگ جمل اور صفین میں جناب امیر کرم اللہ وجہہ کے ہمر کاب تھے۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ " جضرت طلحہ "اور حضرت زبیر" کی ہا ہمی شرکت نے معاملہ کو نازک تر بنادیا تھا۔
اُم اَلفَضل بنت حارث (حضرت عباس" کی بیوی) کا مکہ سے خط بہنچا کہ حضرت طلحہ "اور حضرت زبیر"
بھرہ گئے جیں ۔ تو حضرت علی " نہایت غمز وہ ہوئے اور فر مایا کہ ان سے تبجب ہے۔ آئخضرت عظی کا انتقال ہوا تو ہم اہل بیعت نبوت ہونے کی وجہ سے خلافت کا سب سے زیادہ اپنے کو ستحق سمجھتے تھے۔
ہماری قوم کے لوگوں نے دوسروں کو خلیفہ بنایا۔ ہم فتنہ وفساد کے خوف سے چیب ہور ہے اور صبر کیا۔

فدا کاشکرہے کہائ انتیج نہایت اچھارہاہے۔اس کے بعدلوگوں نے عثمان ٹیرخروج کرکے ان گوتل کیااور جھے سے بلا جبر واکراہ بیعت کی۔جس میں طلحہ ٹاور زبیر ٹٹبھی شریک تھے۔ابھی ایک مہینہ نہیں گزرا کہان کے بصر ولشکر لے جانے کی خبر بہنچ رہی ہے۔اے خدا! تواس فتنہ وفسادکود کھے۔ رفاعہ بن رافع "اس تفریر کوئن کر ہوئے یا امیر المونین! جب رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی تو ہم اپنے مرتبہ ونصرت وین کے لحاظ ہے اپنے کوخلافت کے لئے سب سے زیادہ موزوں جانتے تھے آپ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے اپنے تعلقات اور سبقت ایمانی اور ہجرت جیسی فضیلتیں بیان کر کے ہم ہے اس حق کومنوایا۔

ہم نے بیز خیال کر کے کرحق پڑمل ہور ہاہے، کتاب دسنت قائم ہیں۔ آپ لوگوں کے دعویٰ کوسلیم کرلیااور خلافت قریش کے سپر دکر دی اور ہمیں یہی کرنا جائے تھا۔ اب آپ کی بیعت کے بعد کچھلوگ مقابلہ میں کھڑ ہے ہو گئے ہیں۔ جن سے یقینا آپ افضل اور ہماری نگامیں پہندیدہ ترہیں۔ اب فرمائے! آپ کا کیاار شاد ہے ؟ ہم لوگ صرف تھم کے منتظر ہیں۔

حضرت رفاعہ "کی تقریر ختم ہوئی تو جاج بن غربیانصاری نے بڑھ کر کہا، یاامیر المونین! اس کا ابھی فیصلہ کر لیجئے ۔ میں اس راہ میں جان تک دینے کے لئے تیار ہوں۔اس کے بعد انصار کو مخاطب کر کے کہا کہ جس طرح پہلے رسول اللہ وہا کی مدد کر چکے ہو،اب امیر المونین کی مدد کرو۔ میا خیر اس پہلے ہے بالکل مشابہ ہے۔اگرچہ پہلاائٹرف وافضل تھا۔

جناب امیر '' ان تقریرِ آ کے بعد ایک کشکر لے کرعراق ردانہ ہو گئے۔ رفاعہ '' مجھی ہمر کاب ہوئے۔

> اس جے یا سسجے میں وفات پائی۔ بیامیر معاویہ تاکی حکومت کا ابتدائی زمانہ تھا۔ اولا د : دولزے جھوڑے۔معاذ اور عبید۔

فضل و کمال: حضرت رفاعہ " ہے بہت ی عدیثیں مردی ہیں۔ صحیحین میں چنداحادیث ہیں، جن میں ہے میں امام بخاری ً منفرد ہیں۔

َ حضرت رفاعہ ٓئے آتخضرت ﷺ کے ماسوا حضرت ابو بکرصدیق ''اورعبادہ بن صامت ٓ ہے حدیث بی تقی ۔ راویوں میں بیمی ابن خالد براورز او ملی بن بیمی معاذ اور عبید ( بینے ) ہیں۔

## حضرت رافع "بن خدتج

نام ونسپ:

رافع نام ہے۔ابوعبداللہ کنیت ،قبیلہ اوس سے ہیں۔سلسلۂ نسب یہ نہ رافع این خدین اللہ این خدین اللہ این خدین اللہ و بن رافع بن عدی بن زید بن جشم بن حارثہ بن حارث بن خزارج بن عمر و بن ما لک این اوس۔ والدہ کا نام حلیمہ بنت عروہ بن مسعود بن سنان بن عامر بن عدی بن امید بیاضہ ہے۔

قبیلہ اوس میں عبدالا شہل اور حارثہ دو برابر طاقتیں تھیں۔ ان میں جنگ و جدل کا بازار گرم رہتا تھا۔ اسد بن تفییر کے دادا ساک بن رافع کوانہی لوگوں نے ایک معرکہ میں قبل کیا تھا اور ان کے خاتدان کوشیر بدر کردیا تھا۔ حفیر بن ساک نے بنو حارثہ کا محاصر ہ کر کے اپنے باپ کا انتقام لیا اور ان کو تشکست دے کر خیبر میں جلاوطن کردیا۔ بنو حارثہ ایک سال تک جیبر میں سکونت پذیر رہے۔ اس کے بعد حفیر کورجم آیا اور مدید میں بود و باش کرنے کی اجازت دی۔

حضرت رافع "کے آبادا جداد بنوحار شہ کے رئیس ادر سردار تھے۔ باپ ادر جچا کے بعدیہ مسند حضرت رافع "کے حصہ میں آئی اور وہ تمام عمراس پر شمکن رہے۔

اسلام : ہجرت کے وقت صغیرالس تھے۔ تاہم اسلام کا نغمہ دل میں گھر کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے دو چیاظہیراورمظہر بھی شرف اسلام حاصل کر چکے تھے۔

غرزوات : غرزه کار مین ۱۳ سال کاس تھا۔ آنخضرت اللہ کے سامنے لڑائی میں شریک ہونے کے ارادہ سے حاضر ہوئے۔ آپ ملائی کے اس کے اور کا میں اور کے دائیں کیا۔

آتخضرتﷺ کے سامنے انصار کے لڑے ہرسال ہیش ہوتے تھے کے چنانچے دوسرے سال رافع بھی بیش ہوئے ۔اس وقت وہ پانز دہ سالہ تھے۔اس لئے شرکت کی اجازت بل گئی تو ایک دلچے پ واقعہ پیش آیا۔

ایک اور سیانی سمرہ بن جندب میں جمھی لڑکوں کی جماعت میں تھے۔ ان کوآنخضرت ہیں نے مفرت کی ہے اور محکوم کے خضرت کی مفرخ کی وجہ سے شامل نہیں فرمایا تھا۔ یو لے کہ آپ نے رافع کواجازت دیدی اور مجھی کو چھوڑ دیا ، حالا تک میں شتی میں ان کو بچھاڑ دوں گا۔ آنخضرت کی نے مقابلہ کرایا۔ سمرہ دیکھنے میں جھوٹے تھے ، لیکن طاقتور تھے۔ رافع کو بچھاڑ دیا۔ اس لئے آنخضرت کی نے ان کو بھی اجازت دیدی کی۔

ہم نے بیروایت طبری ہے لی ہے۔اساءالرجال کی کتابوں میں بھی بیدواقعہ موجود ہے۔ کیکن ان میں دافع کے نام کی تصریح نہیں <sup>ا</sup>۔

اس غزوہ میں ان کے سینہ پر ایک تیرانگا جو ہڈیوں کوتو ڈکراندر تھس گیا۔ لوگوں نے تھینچا تو نوک اندررہ گئی۔آنخضرتﷺ نے فرمایا کہ میں تمہاری نسبت قیامت میں شہادت دوں گا۔

غزوہ خندق ادرا کیڑمعرکوں میں شامل رہے۔ معرکہ فنین میں جناب ایر آکے ساتھ تھے۔
وفات: تیری نوک جواند ررہ گئی تھی ، آیک عرصہ بعد زخم پیدا کردیا اور اس صدمہ ہے جان بحق تشلیم ہوئے۔ تبلاتے ہوئے عصر کا وقت آگیا۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ خرب ہے پیشتر نماز جنازہ پڑھ لینی جائے۔ جنازہ کفنا کر باہر لایا گیا اور اس پرئمر نے جاور ڈالی گئی کے حضرت ابن عمر نے نماز جنازہ پڑھائی جائے۔ جنازہ کفنا کر باہر لایا گیا اور اس پرئمر نے جاور ڈالی گئی کے حضرت ابن عمر نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازہ کے ساتھ آدمیوں کی بڑی کئرت تھی ۔ عور تمیں بین کرتی اور چینی ہوئی نکلیں تو ابن عمر نے کہا خدا کے لئے ان کے حال پر رحم کرویہ پیرم دعذاب اللی برداشت نہ کر تکیس گے۔

وفات کے وفت ۸۶ برس کا س تھا۔ سنہ و فات میں اختلاف ہے۔ امام بخاری نے تاریخ اوسط میں لکھا ہے کہ امیر معادیہ کے زمانہ میں انتقال کیا۔ باقی موزمین کی رائے ہے کہ سم میں ہے ابتداء تھی اور عبدالما لک بن مروان سربرخلافت برتھا۔ ترکہ میں حسب ذیل چیزیں چھوڑیں : لونڈی ، غلام ، أونٹ ، زمین سے۔

صلیہ: مفصل حالات معلوم نیں۔ اتنا کام ہے کہ مونچھ باریک دکھتے تصاور زرد خضاب لگاتے تھے۔

اہل وعبال: حسب فیل اوا دہجھوڑی عبداللہ ، رفاعہ عبدالرحمٰن ، عبیداللہ ، سبید ۔ ان میں اقبل الذکر اپنی مسجد کے امام تھے۔ عبیداً م ولد سے تولد ہوئے تھے۔ باقی لڑک دو ہویوں سے پیدا ہوئے ۔ جن کے نام یہ ہیں۔ لبنی بہت قرق بن علقہ بن علاثہ ، اسما ، بہت زیاد بن طرفہ بن معاف بن حارث بن ما لک بن نمر بن قاسط بن ربیعہ۔ ان لوگوں کی اولا دمد بیناور بغداد میں سکونت پذیر تھی۔ عارث بن ما لک بن نمر بن قاسط بن ربیعہ۔ ان لوگوں کی اولا دمد بیناور بغداد میں سکونت پذیر تھی۔ فضل و کمال نے حدیث کی کتابوں میں ان کے سلسلہ ہے ۸ے روایتیں منقول ہیں۔ راویوں میں صحابہ اور تابعین اور تابعین دونوں کردہ کے لوگ شامل ہیں۔ جن کے نام یہ ہیں :

ا بن عمرٌ محمود بن البيد ، سائب بن يزيدٌ ، اسيد بن ظهيرٌ ، مجابدٌ ، عطار ٌ بشعبی ، عبايه بن رفاعه ، عمر و بنت عبدالرحمن ، سعيد بن مستب ، نافع بن جبير ابوسلمه بن عبدالرحمن ، ابوالنجاشی ، سليمان ابن بيار ، ميسلی ، عثان بن سبل ، هرر بن عبدالرحمٰن ، يجي بن اسحاق ، نابت بن انس بن ظهير ، حظلہ بن قیس ، نافع ، واسع بن حبان بحمد بن یحیٰ بن حبان ،عبیدالله بن عمر و بن عثان ۔ اخلاق : امر بالمعروف اوراطاعت رسول معدنِ اخلاق کے تابناک جواہر یارے ہیں۔

ایک مرتبہ نعمان انصاری کے غلام نے چھوہارے کا ایک چھوٹا سادر خبت کسی کے باغ سے اُ کھیڑ دیا۔ مروان کی عدالت میں مقدمہ چیش ہوا۔ اس نے جوری کا جرم عائد کرکے ہاتھ کا شنے کا فیصلہ کرلیا، تو رافع "نے کہا کہ آنخضرت چھٹے نے قرمایا ہے کہ پھل میں قطع پیٹبیں ل۔

حضرت عبدالله بن عمر "اپنی زمین کرایه پر اُٹھاتے تھے اور آنخضرت بھی ، حضرت ابو بکر صدیق" ، حضرت عمر فاروق " ، حضرت عثان غی " اورا میر معاویه " کے ابتدائی زمانہ فلافت تک ای پران کا عمل رہا بعد میں خبر ملی کہ آنخضرت بھی نے اس کی ممانعت فرمائی ہے اور رافع " کے پاس اس کی حدیث ہے۔ چنانچہ نافع " کو لے کر حضرت رافع " کے پاس گئے اور حدیث نئی۔ اس کے بعد کرایہ لینا چھوڑ دیا نہ یہ سلم کی روایت ہے۔ مسند میں ہے کہ خودرافع " نے ان کو بید حدیث سنائی تھی "۔

حضرت مروان نے ایک مرتبہ خطبہ دیا۔ جس میں کہا کہ کمہ حرم ہے۔ رافع '' موجود تھے، پکار کر کہا اگر مکہ حرم ہے تو مدینہ بھی حرم ہے اور اس کورسول اللہ نے حرم قرار دیا ہے، میر ہے پاس حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اگر چا ہوتو دکھا سکتا ہوں۔ مروان نے جواب دیا، ہاں وہ حدیث میں نے نئی ہے ''۔ اطاعت رسول کے لئے واقعات ذیل کافی ہیں۔

ایک مرتبدان کے پھیاظہیر ؓ نے آگر بیان کیا کہ آج آنخضرت ﷺ نے ایک چیزی ممانعت فرمائی ہے۔ حالاتکہ ہم لوگوں کواس سے پچھ آسانی تھی۔ رافع ؓ نے جواب دیا ہم محترم جو پچھ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہی حق ہے "۔

ایک روز بیوی ہے ہم بستر تھے۔ میں اس حالت میں رسول اللہ ﷺ نے آواز دی ہو را اُٹھ کھڑے ہوئے اور منسل کر کے باہر نکل آئے <sup>ھ</sup>ے۔

#### **→≍≍�≍≍**←

### حضرت رويفع بن ثابت

نام ونسب

رویفع نام ہے۔قبیلہ خزرج نجارے ہیں۔سلسلہ نسب بیہ : رویفع بن ثابت بن سکن بن عدی بن حارثد۔

غزده منین میں شریک بنھے۔

آنخضرت على كى وفات كے بعدمصرى سكونت اختيارى اور وہاں ایك مكان بناليا۔

صدارت طرابلس:

مسلوبرت مربیس میں۔ <u>اسم ج</u>یس امیر معاویہ نے ان کوطرابلس کا حاکم بنا کرمغرب بھیجا۔ برقہ صدر مقام تھا۔ای میں قیام پذیر یہوئے ہے۔

ایک سال بعد ہے جھے حضرت مسلمہ بن مخلد "والی مصرطرابلس نے افریقہ ( تونس والجزائر و مراکش ) پر نوج کشی کی ۔ رویفع کواس مہم پر مامور کیا۔ انہوں نے بہت می فتو حات کیس اور موجود ہ جغرافیہ کی رُ و سے حدود تیونس کے اندر جھنچ کر قابس کے قریب جربہنام، ایک مقام فتح کیا اور تقریر کی ۔ جس میں لونڈیاں ، مال غنیمت ، سواری اور دیگر ضروری باتوں کے متعلق ہدایت تھی جی۔ ای سال کے اندر سالم اوغانم اوار الحکومت میں واپس آ ہے ہے۔

حضرت مسلمه یف خراج کامحکمه این سپرد کرنا جابا بهیکن انهوں نے اس بنا و پرا نکار کیا که آنخضرت عظی فرما چکے تھے کہ حاکم خراج جنت میں داخل نه ہوگاھے۔

تقریبا • ابرس تک ابنافرض منفهی انجام دیے رہے۔

وفات : ٢٥٥ من يعام اجل يبنجا، برقه من وفات يا كى اور و بين مدفون بوت كي

فضل وكمال :

ان کے سلسلۂ سے ۸روایتی مروی ہیں۔ بیان حدیث میں مقاط تھے۔ ایک مرتبہ مجمع عام میں ایک حدیث بیان کی تو فرمایا: " ايهاالنباس! انبي لا اقول فيكم الاما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول"

" الوكو! تم كويس و دباتين سُنا تا ہول ،جن كو آنخضرت ﷺ نے ہم كوسُنا يا تفا"۔

راویوں میں صفانے وفا ، بن شرح شیم بن بتیاں ، شیبان قابی ، ابوالخیر مرثد ، بشیر بن مبیان قابی ، ابوالخیر مرثد ، بشیر بن مبیدالله حضری ، ابومرز وق وغیر و تصرح جوان کے ساتھ برقہ اور جنگ افریقیہ میں شریک رہے ہتھے۔ اخلاق : صحبت رسول ﷺ کا اثر ہر جگہ نمایاں رہتا تھا۔ غز وہ مغرب میں متعدد مقامات پر خطبے ویے کا تقاق ہوا۔ ان میں کتاب و شدت کی تمام لوگوں کو دعوت دی۔

ادامردنواہی کے انتثال واجتناب کاخاص اہتمام رہتا تھا کہ حاکم اسلام کے لئے بیسب ضروری فریضہ ہے۔ اجتناب عن المنہیات کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کمحض تہدیدی حدیث کی بدولت صاحب خراج کی خدمت قبول نہ فرمائی۔

# حضرت زيد بن ارقم

نام ونسب :

۔ زیدنام ہے۔ابوعم کنیت، قبیلہ نزرج ہے ہیں۔نسب نامہ رہے : زیدین ارقم ابن زید بن قبیس بن نعمان بن مالک اغربن لغلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر۔

والد نے صغری میں ہی انقال کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ؓ نے جو بڑے رہے کہ سے صحابی تھے اور ان کے رشتہ میں بچاہوتے تھے۔ اپنی عاطفت میں لیا اور ان کی پرورش و پر داخت کی۔ اسمام : ابن رواحہ ''عقبہ میں بیعت کر بچکے تھے۔ زید کے ایمان لانے کا وہی سبب ہے۔ غر وات اور دیگر حالات :

احدیمی صغیرالمن تھے۔اس لئے آنخصرت الکانے غزوہ کے قصدے بازر کھا۔ خندق کے معرکہ میں شریک ہوئے اور پھرتمام غزوات میں شرکت کی صحیح بخاری میں ان سے روایت ہے کہ آنخصرت کھٹانے ۱۹ غزوے کئے ،جن میں سے سامیں شریک تھے کی

غزوہ موتہ میں اپنے بچپا کے ساتھ گئے تھے۔انہوں نے چنداشعار کے،جن میں شہادت کی تمنا کی۔دونوں ایک ہی اُونٹ پرسوار تھے،زید نے اشعار سن کررونا شروع کیا۔ابن رواحہ ؓنے درہ اُٹھایا کہ تمہارا کیا حرج ہے؟ جمھے شہادت نصیب ہوگی۔

خلفائے راشدین میں حضرت امیر کرم اللہ وجہدے دوستاند مراسم تھے۔ جنگ صفیمن میں جناب امیر "کی حمایت میں شریک ہوئے۔

> کوفه میں سکونت اختیار کرلی تھی اور ہنو کندہ کے حکّہ میں مکان بنایا تھا <sup>ہے</sup>۔ وفات : ۱۸۰<u>میر</u> میں کوفہ میں انتقال فرمایا۔ بیمختار بن ابی عبید تقفی کا دورا مارت تھا۔

فضل وكمال :

حضرت زیدا ہے زمانہ میں مرجع علم وضل تھے۔لوگ دور دور ہے استفادہ کے لئے آتے تھے۔ایک شخص اقصائے قسطاس ہے مسئلہ یو چھنے آیا تھا ۔ جہال کہیں جائے شاکھین حدیث آپ کی جانب رجوع کرتے۔ایک مرتبہ بھر ہیا مکہ گئے تو حضرت عباس نے درخواست کی کہ فلال حدیث جس کوآپ نے روایت کیا تھا ،اس کے نیننے کا پھر مشاق ہوں کے۔

ایک مرتبہ عطیہ عونی نے آگر کہا کہ آپ نے میرے داماد سے فلاں حدیث بیان کی تھی ، میں اس ارادہ سے حاضر ہوا کہ خود آگر آپ ہے سنوں۔انہوں نے حدیث بیان کی تو عطیہ ہولے یہ بھی فقرہ تھا۔ فرمایا :

" انما اناً اخبرك كما سمعت " <sup>2</sup>

" بھائی میں نے جو کیھے سناتھاتم سے بیان کرویا"۔

حدیثوں کے علاوہ جو دعا تیں آنخضرت ﷺ ہے ئی تھیں اور یادتھیں ، وہ لوگوں کو بتااتے تھے۔ ایک مرتبہ کہا:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هن ونحن نعلمكموهن " ". " العني الخضرت الله بم يوسكمات شع بم تم كوسكملات بين".

ليكن آب روايت صديث عن يهت محماط تقد عبد الرحمن بن الي ليل كهتر بين :
"كنا اذا اجئناه قلنا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انساف كبر نا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد " ع

'' بعن ہم حدیث کی درخواست کرتے تو جواب ملنا ، میں بوڑھا ہوگیا اور بھول گیا ۔ رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کرنا ہزا کام ہے'۔

ایک مرتبہ چند آوی سائے کے لئے حاضر خدمت ہوئے۔ پہلے ان کی تعریف وتو صیف کی کہ اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت عطافر مائی ہے۔ آپ نے آنخضرت ﷺ کا جمال با کمال ویکھا، حدیث سی ،غزوات میں شریک ہوئے ،نمازیں پڑھیں۔ اس سے بڑھ کراور کیا شرف ہوسکتا ہے۔ فرمایا برادر داوے '! میں بوڑھا ہوگیا ہوں ، وہ زمانہ گزر چکا ، بہت می با تیس خواب و خیال ہوگئیں۔ حدیثوں کا بڑا مرمایہ نسیان و سہو کی ندر ہوگیا۔ اس لئے جوجد بیٹ خود بیان کردوں وہ سن لیا کرو۔ باتی روایت کی تکلیف دینا تو بیمناسب نہیں ہے۔

اس لئے روایتوں کی کل تعداد (۹۰) ہے۔ آنخضرت ﷺ اور حضرت علی " ہے حدیثیں سنیں ۔ ان ہے روایت کرتے تھے )، سنیں ۔ ان ہے روایت کرنے تھے )، عبداللہ بن عباس ابوالطفیل ، ابوع ان مہندی ،عبدالرحمٰن بن الی لیل ،عبد خیر ہمدانی ، طاق س ،نضر بن انس ابوشیبانی ، ابوالمفیل ، ابوع ان مہندی ،عبدالرحمٰن بن ابواسحات سبعی ،مجد بن کعب ، ابوت مز وطلحہ ، ابن برنید ، عبداللہ بن حاری ، قاسم بن عوف ، برنید بن جان زیاد ہمشہور ہیں ۔ عبداللہ بن حاری ، قاسم بن عوف ، برنید بن جان زیاد ہمشہور ہیں ۔

اخلاق وعادات :

۔ اسلامی روحانی تربیت کااثر زندگی مظہر کے تمام شعبوں سے نمایاں ہے۔ سورہُ منافقین کی بعض آیات ان کے جوش ملتی کی شاہد ہیں۔

ایک غزوہ میں جونہایت عسرت ویکی کے زمانہ میں پیش آیا تھا۔ اپ بچا کے ساتھ تھے۔
عبداللہ بن ابی سرگروہ منافقین اپنی جماعت سے کہدرہا تھا کہ مہاجرین کی مدد یا اکل بند کردوتو وہ تک آکرخود بخود مدینہ سے واپس چلے جائیں گے اور یہ کہ میں یہاں سے چل کر ذلیل لوگوں کوشہر بدر کردوں گا۔ ان کونہایت نا گوارگذرا۔ گوکہ ابن ابی ان کا ہم قبیلہ اور رئیس خزرج تھا۔ گرانہوں نے اپنے چیا ہے شکایت کی ان کی غیرت ایمانی نے واقعہ کورسول اللہ بھٹے تک بہنچایا۔ آپ بھٹانے فرید اور ابن ابی وہ باکر دریافت کیا۔ وہ اپنی جماعت کے ساتھ آیا اور شم کھائی کہ میں نے بچھییں کہا۔ ابن ارتم جھوٹ بولے ہیں۔ اس پرتمام انسارابن ارقم کو طامت کرنے گئے کہ تم نے رسول اللہ بھٹے سے جھوٹ بیان کیا۔ ان کے بچھا بھٹا ہے جھوٹ بیان کیا۔ ان کے بچھا بھی انسارابن ارقم کو طامت کرنے گئے کہ تم نے رسول اللہ بھٹے سے جھوٹ بیان کیا۔ ان کے بچھا بھی انسار کے ہم نواہو گئے کہ مفت میں رسول بھٹے کوناراض کرایا۔

معنرت زید " کو بخت افسول ہوا۔گھر میں جا کر بینصر ہے۔ای حالت میں نیندآ گئی۔ابھی بیدار نہ ہوئے تھے کے دسول اللہ ﷺ پرسورہ کمنافقین کی آیتیں نازل ہو کیں۔جن میں ان کی تصدیق اور منافقین کا سارا حال نہ کورتھا۔آپ ﷺ نے آدمی بھیجا کہ زید کو بلالا ؤ۔

خدمت من ينجي آيتي سُنا كرارشاد واكه:

"ان الله صلقک باز بد " له " اے زیدخدانے تمہاری تقدیق فرمائی "۔

امر بالمعروف فرائض میں داخل تھا۔مسید قبامیں کچھلوگ جاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ادھرے گزرے بو فرمایا کہ شایدان کومعلوم نہیں کہ ادامین کااس سے بہتر ایک دفت ہے ادروہ جب ہے کرگری کی شدت ہے تلوے جلنے کئیں تا۔

اکی مرتبہ مغیرہ بن شعبہ "نے جناب امیر" کی شان میں ناملائم الفاظ استعمال کئے تو انہوں نے کہا آنخضرتﷺ مُر دوں کو بُرا کہتے ہے منع کیا کرتے تھے۔حضرت علی " کا انقال ہو چکا ،ابان کونرا کیوں کہتے ہو<sup>ل</sup>۔

سنت نبوی تلط کے تنبع تھے۔ جنازہ پرعموما حیار تکبیریں کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ۵ کہیں۔ ا یک محفس نے ہاتھ کیڑ کر پوچھا کہ مہونو نہیں ہو گیا۔ فرمایا یہ بھی آنخضرت ﷺ کی سنت ہے۔ اس کومیں کیونکرچھوڑ دیٹا کے۔

بارگاہ نبوی میں تقرب حاصل تھا۔ جب بمھی یہ بیار پڑتے ،آنخضرت ﷺ ان کی عیادت کے کئے تشریف لے جات۔

ایک مرتبا کھ میں دردا تھا۔ آ ہے اللہ عیادت کوتشریف لائے جسمت یابی کے بعد یوجھا کیوں ابن ارقم! اگر بیرہ جاتا تو کیا کرتے؟ عرض کی صبر کرتا اور اجر کا امید وار رہتا۔ فرمایا اگر ایسا كرتے تو خدا كے سامنے ب كناه جاتے كے

مصیبت میں اوگوں کی ہمدر دی وعمکساری کرتے تھے۔

حرہ کے واقعہ میں حضرت انس " کا ایک لڑ کا اور بعض اعز ہمارے گئے تو ان کوتعزیت کا ایک خط لکھا کہ میں تم کوخدا کی ایک بشارت شنا تا ہوں۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ خدایا! ان کی اولاد، اولا ددراولاد،ان کی عورتیس ادران کی تمام اولا دکی مغفرت فرما سیر

معاصرین کے کمال کااعتراف نہایت کشادہ دنی ہے کرتے تھے اور سوال کرنے والوں کو ان کے پاس جیج دیتے تھے۔

ا کی مرتب ابولمنهال بیج صرف کے متعلق ان سے سئلہ دریافت کرنے آئے۔ انہوں نے کہا، براء" ہے بوچھو۔وہ مجھے بہتر اور زیادہ عالم ہیں۔جب وہ حضرت براء" بن عازب کے پاس گئے تو انہوں نے مسکلہ تنا کر کہا کہاں کی تصدیق زید سے کرالینا۔وہ مجھ سے بہتراورزیادہ جانے والے ہیں تھے۔ امراءاور حکام سے ملتے رہتے تھے۔ عبدنبوت میں تجارت پربسراد قات تھی۔

#### حضرت زيده بن ثابت

نام ونسب اورابتدائی حالات:

زیدنام ہے۔ابوسعید،ابو خارجہ،ابوعبدالرحمٰن کنیت۔مقری،فرضی کا تب الوحی، جرالامت القاب ہیں۔قبیلہ خزرج کے خاندان نجارے ہیں۔نسب نامہ ہے : زید بن ثابت بن ضحاک بن زید بن لوذ ان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالک بن نجار۔والدہ کا نام نوار بنت مالک بن معاویہ بن عدی تھا، جوحضرت انس بن مالک کے خاندان سے تھیں۔

انصار میں اسلام سے پہلے جولڑائیاں ہوئی تھیں ،ان میں یوم بعاث سب سے زیادہ مشہور ہے۔حضرت زیرؓ کے والدای لڑائی میں قبل ہوئے۔ بیواقعہ بجرت ہے سال قبل ہے۔ اس وقت ان کی عمر کل ۲ برس کی تھی۔

حضرت زیرٌ والدہ کے قل عاطفت میں پرورش پاتے رہے۔ ۱۱ برس کے ہوئے تو اسلام کی آواز کان میں پڑی۔

اسلام : ال زمانه میں اسلام مدینه میں مسافر کی حیثیت ہے مقیم تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر " مسلخ اسلام ، تو حید درسالت کا وعظ کہدر ہے تھے۔ حضرت زید ؓ نے اسی صغریٰ میں اسلام قبول کیا۔ کسی انسان کا اگر بلوغ سے قبل ایمان لا تا باعث فخر دمباہات ہوسکتا ہے تو حضرت زید ؓ نے گیارہ سال کی عمر میں یہ فخر حاصل کیااورا بتداء ہی ہے ان کا دائمن شرک کے داغ سے پاک رہا۔

غزوات اورعام حالات:

حضرت ذید نے مسلمان ہوتے بی قرآن پاک پڑھناشروع کیا۔ اس بناپرلوگ ان کونہایت عزت کی نظر ہے دیکھتے تھے۔ جب آنخضرت بڑھ کہ بینة تشریف لائے توبیہ کا سورتوں کے حافظ ہو تھکے تھے۔ لوگ ان کوآپ کی خدمت میں لے گئے اور کہا کہ یہ بی نجار سے اور کا سور تمیں پڑھ تھکے ہیں۔ آنخصرت قرید من کر بہت خوش ہوئے۔ زید نے قرآن پاک سنایا تو آپ بھٹے کو بڑا تعجب ہوا۔

ابھی حضرت زید '' کا س''اسال کا تھا کہ غزوہ بدر پیش آیا۔انصار ومہاجرین کا مجمع جب میدان جنگ کوردانہ ہواتو ''ابرس کے اس بچہ نے بھی لڑائی کاعزم ہالجزم کیااوررسول اللہ ﷺ کے روبرو بچوں کی ایک جماعت کے ساتھ بیش ہوئے۔آپﷺ نے ان کی کم سنی پرنظر فر ماکردایس کردیا۔ غزوہ اصد کی شرکت کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ غزوہ خندق جو مصرح میں واقع ہوا تھا ، حضرت زید '' کا پہلاغزوہ تھا۔ اس وقت ان کاس ۱۲ سال کا تھا اور وہ شرکت جہاد کی عمر کے مطابق ہو چکے تھے۔

غزوہُ تبوک میں ان کے قبیلہ مالک بن نجار کاعلم ممارہ بن حزم "کے ہاتھ میں تھا۔ بعد میں آنخضرت ﷺ نے ان ہے لے کرزید " کوعطافر مایا۔ عمارہ نے کہایار سول اللہ (ﷺ) مجھے ہے کون می خطا ہوئی ۔ فرمایا، کچھ نبیس، مجھے قرآن کالحاظ مدنظر ہے۔ زیرتم سے زیادہ قرآن پڑھ بچے ہیں۔

جنگ بمامہ میں جو حضرت ابو بمرصد کی سے عہد مبارک میں مسیلمہ کذاب ہے ہوئی تھی ، حضرت زید سشائل ہے۔ اس میں ان کوایک تیراگا۔ لیکن جعم کوکوئی صدمتہیں پہنچا۔ اعمال عنظیمہ : حضرت زید "بن ارقم کی عظیم الشان زندگی ، اعمال صالحی کا ایک مجموعہ ہے۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے :

قر آن مجید اسلام کااصل الاصول ہے۔اس کے جمع کرنے کافخر جس مقدس انسان کو حاصل ہوا،وہ حضرت زیدین ٹابت ''انصاری کا تب الوحی ہیں۔

آنخفرت ﷺ کے زمانہ تک قرآن مجید ہنری، کھال، کھجور کی شاخ اور مسلمانوں کے دلوں میں محفوظ تھا۔ سحابہ "میں بہت بزرگ تھے، جن کو حفظ قرآن کا شوق بیدا ہو گیا تھا۔ وہ قرآن کے حافظ ہو چکے تھے۔ حضرت زید " بھی انہی حفاظ میں تھے۔

آ بخضرت بین کی دفات کے بعد عرب کا ایک گروہ مرتد ہو کر مسیلمہ کذاب سے ل گیا،جس نے بمامہ میں نبوت کا دعوی کیا تھا۔ حضرت ابو بمرصد بق "نے اس پرفوج کشی کی اور مسیلمہ شکست کھا کر مارا گیا۔ لیکن اس غزوہ میں • صحفاظ نے جام شہادت بیا۔ اس بنا پر حضرت عمر فاروق "کوقر آن جمع کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ انہوں نے حضرت ابو بمرصد بق " ہے کہا کہا گر حفاظ کی شہادت کی بہی حالت ربی تو قرآن کا بڑا حصہ ضائع ہوجائے گا۔ اس لئے قرآن مجید کو جمع کر لیجئے۔ حضرت ابو بمرصدیق سینے منظور کیا اور حضرت زید سی کو بلا کرکہا کیتم عقل منداور جوان آ دمی ہو ہتہاری طرف ہے سب کواطمینان ہے۔ تم نے رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں وحی کسی تھی ،اس لئے تم ہی اس کام کوانجام دو۔ حضرت زید سفر ماتے ہیں کہ بیکام مجھ پرایک پہاڑ ہے بھی زیادہ گراں تھا۔

چنانچے حضرت ابو بکرصد بق سے کہا کہ آپ وہ کام کرنا چاہج ہیں، جس کورسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو بکرصد بق شنے فر مایا، یہ سے ہے۔ لیکن کار خیر میں کیامضا کقہ ہے؟ حضرت زید سے کو پھر بھی اس کام کا انجام دینے میں تامل ہوا ، لیکن جب حضرت ابو بکرصد بق سے مختلف پہلوؤں ہے سمجھایا تو وہ آمادہ ہوگئے گے۔

آیات کی صحت کے لئے بعض بعض موقعوں پرمباحثہ کی بھی نوبت آ جاتی تھی۔ایک مقام پر پہنچ کرزید ؓ نے کہا کہاس کے بعد بیآ تیت ( آیت رجم ) میں نے رسول اللہ ﷺ ہے تی تھی ،حضرت عمر فاروق ؓ نے فرمایا ہیکن رسول اللہ ﷺ نے اس کے لکھنے کا تھی نہیں دیا تھا ﷺ۔

غرض اس کدو کاوش کے ساتھ حضرت زیرؓ نے بیا ہم کام انجام ویا اور پورا قرآن لکھ لیا گیا۔ گر ایک آبت کے متعلق ثبوت نہ ملتا تھا ، ( ثبوت کا بیطریقنہ تھا کہ دو آ وی گواہی دیجے تھے سے وہ آبت ابوخزیمہ انصاری کے بیاس تھی۔ آنخضرت کے لیا کے برابر قرار دی تھی گے۔ اس کی شہاوت دو آ دمیوں کے برابر قرار دی تھی گے۔ اس کے ماسوا حضرت زید ؓ کو دہ آبت خود بھی معلوم تھی۔ اس کے ماسوا حضرت زید ؓ کو دہ آبت خود بھی معلوم تھی۔

قر آن مجید کاینسخ حضرت ابو بکرصدیق ٹنے اپنے پاس رکھا۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق ٹ اور حضرت عمر فاروق ٹکے بعد حضرت حفصہ ٹبنت عمر "اُم المومنین ٹکے مکان میں وجو دریا ھے۔

عہد عثانی میں جب اختلاف قر اُت رونما ہوا ہو حضرت حذیفہ "بن بمان نے حضرت عثان غنی " ہے کہا کہ اِس کے کہ اسلام میں بہود ونصاری جیسا اختلاف پیدا ہو، آپ اس کا جلد مثان غنی " ہے کہا کہ اِس کے کہ اسلام میں بہود ونصاری جیسا اختلاف پیدا ہو، آپ اس کا جلد تدارک سیجئے۔ انہوں نے بھی اس ضرورت کو مسوں کیا اور حضرت زید " کا لکھا ہوا مصحف حضرت هفصہ " ہے طلب کیا اور چار بزرگوں کو جن میں ایک زید " بھی سے کتابت قرآن پر مامور کیا۔ ان بزرگوں نے مصحف صدیقی کی پانچ نقلیس لیس۔ حضرت عثمان غنی " نے ان کومما لک اسلامیہ میں بھجواد یا اور مصحف صدیقی کی پانچ نقلیس لیس۔ حضرت عثمان غنی " نے ان کومما لک اسلامیہ میں بھجواد یا اور مصحف صدیقی کوحضرت حضصہ " کے یاس باحتیاط واپس کیا ۔۔

آنخضرتﷺ کی نے وحی لکھنے کا کام مختلف صحابہ کرام کے متعلق کیا تھا۔ متعدد صحابہ اس شرف ہے بہرہ اندوز ہوتے تھے۔ان میں حضرت زید " بن ثابت کانام نامی نہایت ہمتاز تھا۔

حضرت زید " قلم دوات ، کاغذ ، چوڑی ہڈی یا پتلے پتلے پھر لے کررسول اللہ اللہ اللہ کیا ہے ہاں کہیں تحریر کے پاس بیٹے جاتے اور وہ لکھتے جاتے تھے۔ جہال کہیں تحریر کے متعلق کوئی خاص ہدایت و بنا ہوتی تو آپ فرمادیتے اور زید " اس کی تغیل کرتے ۔ چنا نچہ ایک آیت میں غیسر اولی المصور کے بڑھانے کی ضرورت ہوئی تواس ہڈی کے شکاف کے پاس لکھا کے۔ (ہڈی ایک جگہ سے شن تھی )۔

اصلاح اُمّت : رسول الله بیش کے اقتال کے ساتھ ہی انصار میں فلا فت کا مسئلہ پیش ہوگیا۔
سقیفہ نبی ساعدہ میں تمام انصار جمع شے اور رئیس انصار سعد بن عبادہ مجلس کے صدر نشین شے۔ انہی
کے انتخاب پر نوگوں کی تقریریں ہورہی تھیں۔ انصار کی بڑی جماعت ان کی تا سکہ میں تھی۔ حضرت
زید بن ٹابت " بھی جلسہ میں موجود تھے۔ مگر رجحان عام کے خلاف آواز بلند کرنا اس وقت کوئی
آسان کام نہ تھا ،اس لئے خاموش تھے۔

اس کے بعد جب حضرت ابو بکر "، حضرت ابو عکر"، حضرت ابوعبید ہ "سقیفہ میں پہنچے اور مہاجرین کی طرف سے حضرت عمر" نے خلافت کی بحث شروع کی تو سب سے پہلے جس انصاری نے ان کی تائید کی وہ حضرت زید بن ثابت "تھے۔انصار کی تقریر ختم ہونے کے بعدانہوں نے ایک مختصر مگریُر معنی تقریر کی جس کا ایک فقرہ ہے تھا :

 اُن کی بیصداان کی قوم کے خلاف تھی ، تاہم کوئی اس کو دبانہ سکتا تھا۔ حضرت زید "کی تقریر ختم ہوئی تو حضرت ابو بکرصد بق "نے کھڑے ہو کر تحسین کی اور کہا" 'خداتم کو جزائے خیر دے ، اگر اس کے علاوہ کوئی بات بیش کی جاتی تو غالبًا ہم لوگ ماننے کے لئے تیار نہ ہوتے'' لے

حضرت زید ؓ نے حضرت ابو بمرصدیق ؓ کا ہاتھ پکڑا اور اِنصارے کہا کہ ان کے ہاتھ ہر کی

حضرت زید بن ثابت "نهایت ذکی اور نظین تھے۔ ہے میں آنخضرت ہے اور نظین تھے۔ ہے میں آنخضرت ہے اور نظین تھے۔ ہے ہے میں آنخضرت ہے اور نظیم کی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے سوا مجھے یہود پر اطمینان بھی نہیں۔ اس لئے بہتر ہے کہتم عبرانی سکھاو۔ چنا نچہ حضرت زید ؓ نے ۱۵ دن میں عبرانی اور سریانی میں اس قدرمہارت حاصل کرلی کہ خطوط پڑھ لیتے اور جواب کھود ہے تھے ۔

ان کی اسی ذہانت اورعلم کی بناء پر آنخضرت ﷺ نے ان کو کتابت کے عہدہ برسرفراز فر مایا تھا۔ جس پروہ آنخضرت ﷺ کی وفات تک فائز رہے۔

حظرت ابو بمرصد بن "وحضرت عمر فاروق " كے عہد خلافت ميں بھی ابن كاريہ منفسب بحال رہا۔ ليكن اب كام كى كثرت ہو گئ تھی۔ اس لئے معیقیب دوى ان كے مددگار مقرر كئے گئے۔ قضاء : حكومت اسلامیہ كا ایک جلیل القدر منصب قضائے، جوحضرت فاروق " كے عہد میں قائم ہوائے۔ اسخضرت اللہ علی الدیک اللہ کے مادی تاہم کا کہ کا مستقل وجود نقط حضرت عمر فاروق " نے اس كی افراد تاہم کی اور حضرت عمر فاروق " نے اس كی بنیا دقائم كی اور حضرت زید " كومدین كا قاضی مقرر كیا طبقات ابن سعدا ورا خبار القضاۃ میں ہے :

لے الینیا ۔جلدہ ص۱۸۷ کے بعض نوگول کا خیال ہے کہ قضاء حضرت عثمان غمی '' کی ایجاد ہے ۔لیکن سیجے نہیں ۔ حضرت عمر فاروق '' نے اپنی خلافت کے درمیانی عہد میں تککہ قضا ،کود جود کالباس بیبنادیا تھا۔ چنا نچہ بزید بن اخت أنمر کوتککر، قضاء کے چند چھوٹے چھوٹے کام سپرد کئے تھے (20) کنز اعمال (بحوالہ طبقات ابن معد جلد ۳)اس کے ماسوابعض روا تیوں کے بموجب خضرے بلی '' کوچمی قضاء کاروبارسو تیا گیا تھا۔ کنز بحوالہ جامع عبدالرز اق ۔جند ۳۔م 20

" ان عمر استعمل زيدًا على القضاء وفرض له رزقا ".

'' بیعنی حضرت عمر فاروق " نے زید " کو قاضی بنایااوران کی تخو اہ مقرر کی'' \_

اس وقت تک قاضی کے لئے عدالت کی ممارت تغیر نہیں ہوئی تھی۔اس لئے حضرت زیدگا گھر دارالقصناء کا کام دیتا تھا۔ مکان فرش ہے آ راستہ تھا۔اس کے صدر میں حضرت زید "فیصلہ کے وقت مشمکن ہوتے تھے۔ دارالخلافت اور تمام قرب دجوار کے مقد مات حضرت زید آ کے پاس آتے تھے۔ یبال تک کہ خود خلیفہ وقت (حضرت ممراً) پر بھی یبال دعوی داخل کئے جاتے تھے اوراس کا فیصلہ مجھی یہیں ہوتا تھا۔

ایک مرتبه حضرت عمر فاروق "اور حضرت الی بن کعب " میں پی خوزاع ہوئی حضرت زید " کی عدالت میں مقدمہ دائر ہوا۔ حضرت عمر فاروق " مدعا علیہ کی حیثیت سے حاضر ہوئے۔ حضرت زید نے جی امرا ، دروسا ، کوکری دینے کا دستور ہے ، حضرت عمر آئے گئی جگہ خالی کردی ۔ لیکن مساوات کا جواصول اسلام نے قائم کیا تھا۔ سی اس پر نہایت شدت سے عمل پیرا تھے۔ خصوصا حضرت عمر " نے اس کونہایت عام کردیا تھا۔ اس بناء پر حضرت عمر " نے زید سے فرمایا کہ بیا آپ کی پہلی حضرت عمر " نے زید سے فرمایا کہ بیا آپ کی پہلی نافسانی ہے ، بھے کوا ہے فر ایق کے ساتھ بینے اس کے ساتھ بینے ، مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت الی " مدی تھے اور حضرت عمر " کوانکار تھا۔ شرعاً مشر پر تشم واجب ہوتی ہے ، مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت الی " مدی تھے اور حضرت عمر " کوانکار تھا۔ شرعاً مشکر پر تشم واجب ہوتی ہے ، لیکن حضرت زید نے خلافت کے اور حضرت ام کی بنا ، پر مدی سے درخواست کی کہ اگر چہ بیقا عدہ نہیں ، اس کے امیر المونین کوشم سے معاف کرد ہے ۔

میں میں معربت عمر '' نے کہااس رعایت کی ضرورت نہیں ۔ فیصلہ میں عمراورایک عام مسلمان آپ کے بزد کیک برابر ہونے جائیس کی مل اسک مقدم سے م

بیتالمال کی افسری :

ممالک اسلامی میں آر چربہت سے مقامی بیت المال قائم نظے الیکن سب سے برافزانہ دارالخلاف مدین نورہ میں رہتا تھا۔ حضرت زید اس کے افسر نظے۔ اسلامی میں حضرت عثان نے بیعبدہ ان کوتفویض فرمایا تھا۔ بیت المال کے عملہ میں زید اکا ایک غلام و ہیب بھی تھا۔ وہ نہایت ہوشیارتھا اور بیت المال کے کاموں میں مدد دیتا تھا۔ ایک دن وہ بیت المال میں گنگنار ہاتھا کہ حضرت عثمان آگئے۔ یو چھا یکون ہے المال میں گنگنار ہاتھا کہ حضرت عثمان آگئے۔ یو چھا یکون ہے المال میں گنگنار ہاتھا کہ حضرت عثمان سے دیتے تھا ہے۔ مضرت عثمان سے نے فرمایا اس کا ہم پرحق ہے۔

ا کنز العمال - جلد ۳ می ۱۷ ایوال بخاری وسلم

کیونکہ بیمسلمانوں کی مددکرتا ہے۔ (بیت المال کے کام کی طرف اشارہ تھا) جنانچہ دوہزاراس کا وظیفہ مقرر کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ لیکن حضرت زید کے مزاج میں عصبیت تھی۔ وہ حروعبد کو ایک نگاہ ہے و کمچے نہ سکتے تھے۔ حضرت عثمان '' سے کہا دوہزار نہیں بلکہ ایک ہزار مقرر سیجئے ۔ حضرت عثمان '' نے ان کی ورخواست منظور کرنی اور اس کا وظیفہ ایک ہزار مقرر کر دیا۔

مجلس شوریٰ کی رکنیت :

حضرت ابو بگرصدیق " کے عہد میں انصار ومہاجرین کے متاز اسی ب کی جومجلس شوری تھی ، حضرت زید " بھی اس کے ایک رکن تھے۔ حضرت عمر فاروق " نے اپنے عہد خلافت میں ای جماعت کو باضابط کوسل قرار دیا تھا۔ حضرت زید " اس کے بھی ممبر تھے کے۔

#### امارت مدينة منوره:

حضرت زید " میں علمی و دینی کمالات کے ساتھ انتظامی قابلیت بھی تھی اوران پراتنااع تادتھا کہ حضرت عمرؓ نے جب مدینہ ہے۔ شرکیا تو اپنا جانشین انہی کومقرر کیا۔ حضرت عثان " کا بھی یہی طرزِ عمل رہا۔ وہ جنب جج کومکہ روانہ ہوتے تو حضرت زید " کوکار وہارِخلافت سپر دکر جاتے تھے۔

خلافت فاروقی میں حضرت زید" کوتین مرتبه حضرت عمر" کی ہم نشینی کا فخر حاصل ہوا۔

لالے اور کارہ میں دومرتبہ حضرت عمر کے جج کے موقع پر، تمسری مرتبان کے شام کے سفر کے زمانہ میں۔ شام پہنچ کر حضرت زید "کوآپ نے جب خطالکھا تو اس میں حضرت زید" کا نام پہلے تحریکیا۔ یعنی المی ذید بین شاہت من عمر بن المحطاب ہردفعہ حضرت زید نے خلافت کی ذمتہ داریوں کو تبایت ہوشیاری اور مستعدی سے انجام دیا۔ حضرت عمر "ان کے انتظام سے بہت خوش ہوتے اور دالیں آگران کو بچھ جا کیروید ہے تھے۔

تفتيم مال غنيمت:

ایمان کے کے اور شعبے اور شاخیں ہیں۔ امانت ایمان کا ایک ضروری جزو ہے۔ یہاں تک کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا

"لا ايمان لمن لا امانة له"

'' جس میں امانت نہیں اس میں ایمان بھی نہیں''۔

لے طبقات ابن سعد جلد ایشم آرص ۱۱۰

آنخضرتﷺ عبد مبارک میں جو مال نینیمت آتا تھا اکثر آپ ﷺ خود تقسیم فرمات تھے۔ اس سے کام کی اہمیت پر بخو لی روشنی پڑتی ہے۔

حضرت عمر فاروق " کے عہد میں برموک کا واقعہ نہایت اہم اور مشہور ہے۔ اس میں مال نغیمت کی تقلیم حضرت نریز کے سپر دی ۔ اس کے ماسواحضرت عمر نے جب صحابہ " کے وظا نف مقرر کئے تو انصار کے وظا نف کی ۔ اس کے سپر دی ۔ انہوں نے عوالی سے تقلیم شروع کی ۔ اس کے بعد عبد الاصبل کا نمبر رکھا۔ اس کے بعد اوس کے حکہ کا۔ پھر قبائل خز رج کا۔ اور سب سے اخیر میں اینا حصہ لمالے۔

سیاسی خدمت : حضرت زیدین ثابت "بارگاه خلافت کے مقر بین خاص میں ہے۔ حضرت ممرّ کے احباب میں ان کاممتاز درجہ تھا۔ حضرت عثان " کے بھی وہ خاص معتمد تھے۔ خلافت عثانی میں جب آتش فقن و فساء شعلی ہوئی تو وہ خلیفہ وقت کے طرف دار تھے اور اس شورش وانقلاب کے زمانہ میں انہوں نے ایک دن انصار کو کا طب کرے ایک تقریری جس کا ایک بلیغ فقرہ بیتھا :

" يا معشنر الانصار كونوا انصار الله مر تين"

· ' بعنی اے انصار خدا کے دومر تبہ انصار بنو''

بدلشمتی ہے بعض سحابہ کرام حضرت عثان '' سے بدخلن تھے۔ان میں حضرت ابوا یوب انصاری '' بھی تھے۔انہوں نے کہا کہتم عثان '' کی مدد پرصرف اس وجہ سےلوگوں کوآ مادہ کرتے ہوکہ انہوں نے تم کو بہت سے ناام دیئے ہیں۔حضرت ابوا یوب '' بھی بہت بااثر بزرگ تھے،اس لئے حضرت زید '' کوخاموش ہوجانا پڑا۔

خاتگی حالات اوراہل وعیال:

حضرت زید مین ناتکی زندگی نهایت پُر آطف تھی۔ان کی بیوی کا نام جمیلہ اور کنیت اُم سعد اور اُم العلائقی ۔سعد بن رئے انصاری مشہورسحانی کی بیٹی تھیں اور خود بھی سحا بہتھیں ۔

حضرت زید " کی اولا دیمی خارجہ جوسب سے زیادہ مشہور اور فقہائے سبعہ میں تھے جمیلہ کیطن ہی ہے تھے۔

حفنرت زیدے ، وسرے میٹے اور پوتے بھی اپنے زمانہ میں مشہوراور ملم حدیث میں مرجع انعام رہے تھے،ان کامختصر تجر وبدہ ہے

ل "كتاب الخراج الي يوسف يس ٢٦

#### حضرت زبدبن ثابت

زيد غارجه يجيٰ سليمان عماره سعد اساعبل آملعيل سليط عبدالرحمن عبدالله

المعيل سليط عبدالرحمن عبدالله

مليمان سعيد قيس يعقوب

المعيل

زريا

حضرت زیدؓ کے آ زاد کردہ غلام جن کوموالی کہا جا تا ہے، بہت سے تھے۔لیکن ان میں سے دوزیادہ مشہور ہیں، ٹابت بن عبید کے، وہیب ع

وفات : پیپن، چین میں مال کائن مبارک تھا کہ بیام اجل آگیااور رہے ہے میں وفات پائی۔اس وقت تخت حکومت پرامیر معاویہ "متمکن تھے اور مروان بن حکم مدینہ کا امیر تھا، وہ حضرت زید "سے دوستانہ تعلقات رکھتا تھا۔ چنانچہای نے نماز پڑھائی ،تمام لوگ سخت ممکین تھے۔حضرت ابو ہریرہ "نے موت کی خبرس کرکہا کہ آج حیمر الامتدائھ گیا۔

حضرت عبدالله بن عباس "اورسعید بن مستب "مجھی جناز ہیں شریک تھے۔ قبر میں لاش اُ تاری گئی تو حضرت ابن عباس نے نہایت حسرت سے کہا ، دیکھوعلم اس طرح جاتا ہے۔ آج علم کا بڑا حصہ فن ہوگیا۔ حسان بن ثابت نے مرثیہ میں بیشعرلکھا

فمن للقوانی بعد حسان وابنه ومن للمعالی بعد زید بن ثابت حسان اور اس کے بیٹے کے بعد اور یہ نظام قضل : قرائت ، فرائض قضا اور فوی میں وہ نہایت متاز تھے۔ قرآن مجید میں علاءی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ در آخین فی العلم ہول ۔ حضرت زید بین ثابت " رائخ فی العلم تھے۔ حضرت عبداللہ بین عباس " جو صحابہ میں دریا ہے ملم کہلا تے تھے، حضرت زید " کورآخین فی العلم شار کرتے تھے۔ قر اُت : اسلام نے جن علوم وفنون کی بنیاد قائم کی ان میں قرائت ایک متاز علم ہے۔ حضرت زید " کواس فن میں جس فدر دخل تھا ،اس کا اعتراف صحابہ کرام " اور تا بعین کے ہر فرد کو تھا۔ اہام شعی تو علامت النا بعین تھے کہا کرتے تھے کہ زید " فرائض کی طرح قرائت میں بھی تمام صحابہ " ہے فوقیت کے ہر فرد کو تھا۔ اہام شعی تا مصابہ " ہے تو قیت کے ہونہ کی تھی ہوں۔ کے بیں۔

قرآن مجید کے ساتھ حضرت زید " کو جوشغف تھااس کا ظہوران کے قبول اسلام کے دفت ہو چکا تھا۔ صرف اا برس کے سن میں وہ کا سورتوں کے حافظ ہو چکے تھے۔ باقی زندگی کتابت دمی میں گذاری تھی۔ بسلغ وحی پرقرآن کا جنتنا حصہ اُکر تا ،ان کو معلوم ہوجا تا تھااور وہ اس کو یا دکر لیتے تھے۔ چنا نچرآ تخضرت بھٹھ کے عہد میں ان کو یوراقرآن حفظ ہو گیا تھا۔

اس بناء پر جب حضرت البو بکر صدیق "نے قرآن پاک تکھوایا تو اس خدمت کے لئے حضرت نہیں کو نتخب فرمایا اور حضرت عثمان غنی "نے اپنے عہد خلافت میں جب اس کی تقلیل کرائیں تو اس میں حضرت زید "کی شرکت بھی ضروری مجھی۔

حضرت عمر فاروق "الی بن کعب کے مقابلہ میں جو قار یوں کے سر دار تھے،حضرت زید "کی قرائت کوتر جمج دیتے تھے۔

حضرت زید یک سلسله قرائت دورد در تک پھیلا ہوا تھا اور چونکہ قرائت قرایش کے مطابق بیٹے سے ماس لئے لوگول کار جمان انہی کی قرائت کی طرف تھا۔ حضرت ابی ابن کعب یکی زندگی تک اگر چہوہ مرجع انام نہ ہوسکے لیکن ان کی وفات کے بعد تمام عالم اسلام ان ہی کی ظرف رجوع کرتا تھا۔ مدینہ منورہ میں حضرت زید یک فرات اقد س تمام اکناف واطراف کی قبلہ عاجات بی ہوئی تھی۔ حضرت زید یک جوقر آت قائم ہوئی تھی ، ۱۹۰۰ سوبرس گذر نے پر بھی باتی ہے۔ ابن عباس ابوعبدالرحمٰن سلمی ، ابوالعالیہ ریاحی ، ابوجعفر ، یہ سب ان کے شاگر و تھے اور آج تک دوئے زیمن کی میم کروڑ سلم آبادی معنوی طور سے ان کے آشانہ پر ذائو سے کم ندی ہے۔ میں مار کی طرح کثیر کی دوئی سے مقر بیز کول کی طرح کثیر کی دوئی ہے۔ مقرت زید یہ آگر چہاور برزگول کی طرح کثیر کاروائے نہ تھے۔ حضرت دافع بین میں دافع بین میں دافع بین میں دافع بین دائی میں میں دائی کی میں دائی کی میں دائی کی ان کی دوئیت سے کہ دوئیت سے کے دوئیت سے کام لیتے تھے۔ حضرت دافع بین دائی کی دوئیت سے کام لیتے تھے۔ حضرت دائی کی دوئیت سے کام لیتے تھے۔ حضرت دائی کا دوئی کی دوئیت سے کام لیتے تھے۔ حضرت دائی کی دوئیت سے کی دوئیت سے کام لیتے تھے۔ حضرت دائی کی دوئیت سے کی دوئیت سے دوئیت کی دوئیت کی دوئیت سے دوئیت کی دوئیت سے دوئیت کے دوئیت سے دوئیت کی دوئیت کی دوئیت سے دوئیت کی دوئیت سے دوئیت کی دوئیت سے دوئیت کے دوئیت سے دوئیت کی دوئیت کی دوئیت کے دوئیت سے دوئیت کے دوئیت کی دوئی

صدیت درآن کے بعد حدیث نبوی کا درجہ ہے۔ حضرت زید "اگر چداور بزر لوں کی طرح کئیر الروایہ نہ تھے، تا ہم فن حدیث میں ان کا امتیاز یہ ہے کہ درایت سے کام لیتے تھے۔ حضرت رافع بن خدرج " نے لوگوں سے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے کھنیت کرایہ پر اُٹھانے کی ممانعت کی ہے۔ زید این ثابت ؓ نے ساتو کہا، خدارافع کی مغفرت کر ہے۔ مجھکوان سے زیادہ روایت کی حقیقت معلوم ہے۔ واقعہ بیتھا کہ دوخص آپس میں جھڑر ہے تھے، آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ اگریمی حالت ہے تو تھے تو کھیتوں کو کرایہ برندا ٹھانا جا ہے ۔ رافع نے صرف اخیر کا کھڑائن لیا۔

حضرت عائشہ "نے حضرت زبیر "کی اولادے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺنے ان کے بہاں عصر کے بعد دورکعت نماز پڑھی تھی۔ان لوگوں نے آئییں سنت مجھ کر پڑھنا شروع کردیا۔ حضرت زید مل کومعلوم ہواتو فر مایا ، خداعا کشہ "کی مغفرت کرے ، ہم کوان سے زیادہ حدیث کاعلم ہے۔
عصر کے بعد نماز پڑھنے کا سبب بیتھا کہ دو پہر کے وقت رسول اللہ ہی ہے ملنے پجھا عراب آگئے تھے۔
وہ سوال کرتے تھے ، آپ ہی جواب دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ظہر کا وقت آگیا۔ آخضرت ہی نے ظہر
پڑھی اور صرف فرض پڑھ کر مسائل بتائے کوان کے پاس بیٹھ گئے۔ جب عصر کا وقت آیا تو ان سے
فارغ ہوئے اور مکان جاکریاد آیا کہ ظہر کے فرض کے بعد سنت نہیں پڑھی تھی ، اس لئے ان کوعمر کے
بعد تمام کیا۔ خداعا کشہ "کی مغفرت کرے ، مجھے ان سے زیادہ معلوم ہے کہ تخضرت کا گئا نے عصر
کے بعد تمام کیا۔ خداعا کشہ "کی مغفرت کرے ، مجھے ان سے زیادہ معلوم ہے کہ تخضرت کا گئا نے عصر

جواحادیث محیح ہوتیں،اگران کی نسبت کوئی سوال کرتا تو تقید بی فرماتے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے مروان کے سامنے نصیلت سحابہ برحدیث پڑھی۔ مروان نے کہاتم جھوٹ کہتے ہو۔ حضرت زید "اور رافع بن خدیج "مروان کے برابرتخت پر جیٹے ہوئے سے دسرت زید "اور رافع بن خدیج "مروان کے برابرتخت پر جیٹے ہوئے سے ۔ ابوسعید " نے کہاتم ان سے بوچھ سکتے ہو۔ مردان کو کر امعلوم ہوا۔ ان کو مارنے کے لئے وُرّہ اُٹھایا، دونوں بزرگوں نے ابوسعید " کی تقید تق کی ہے۔

حضرت زید '' کی زیادہ روایات آنخضرت ﷺ ہیں۔ آپ کے حضرت ابو بکرصد بق'' ، حضرت عمر فاروق '' اور حضرت عثمان غنی '' ہے بھی روایت کی ہے۔

ان کے رواق حدیث اور تلافہ ہ کابڑا گروہ ہے، جن میں مخصوص حضرات کے نام نامی ہے ہیں:
حضرت انس "بن مالک ، حضرت ابو ہر برء ، حضرت ابوسعید ضدری ، حضرت بہل بن صنیف ، حضرت ابن عمر "، حضرت ہیں الک ، حضرت ابو ہر برء ، حضرت ابوسعید ضدری ، حضرت بہل بن صنیف ، حضرت ابن عمر "، حضرت عبد الله بن بزید حلمی ۔ (بیاوگ سحابہ بیں ) ۔ سعید بن مسیت ، قاسم بن محمد بن ابی بکر "، ابان بن عثمان ، ضارحہ بن زید ( حضرت زید کے بینے اور مدینہ کے ابنا مسبعد میں بحمد بن ابی محمد ، ابوعمرو ، مروان بن حکم ، عبید بن سباق ، عطا ، بن بیبار ، بسر بن سعید ، جرمدری ، طاوس ، عروہ ، سلمان بن زید ، تابت بن عبید ، أم سعد ( زوج تھیں ) ۔ .

حضرت زید "کی احادیث مرویکی تعداقلیل ہے، یعنی صرف ۹۴ ۔ جن میں پیشفق علیہ بیں اور یہ روایت میں خت احتیاط کا سبب ہے۔ ورنہ وہ رسول الله علیہ کی خدمت میں اکثر حاضر رہتے تھے۔آپ ہے ہزاروں حدیثیں کی ہوں گی۔ سینظر ول قسم کے واقعات کا بچشم خود سشامہ و کیا ، وگا۔ اس قلت ردایت کا سبب ایک حدیث نبوی تھی جو حضرت ذید "جیسے تقدراویان حدیث کوروایت کے وقت محتاط کردیتی تھی۔

قرائض : اگر چدفقه می مفرت زید " کوید کمال حاصل تھا اور وہ رسول اللہ ﷺ کے عبد مقدی میں اوہ منصب افتاء برسر فراز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق " اور حضرت عمر فاروق " کے عبد میں بھی وہ وارالخلافت کے مفتی رہ بیکن فقد کے تمام ابواب فرائض کا باب حضرت زید " کا خاص فن تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے : " افوض امنی زید بن قابت " بینی میری أمت کے سب اللہ ﷺ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے : " افوض امنی زید بن قابت المعنی میری أمت کے سب کے فرائض وان زید بن قابت میں ۔ حامل نبوت ﷺ کی زبان کا یہ فقرہ حضرت زید " کی فرائض دانی کا سے فقرہ حضرت زید " کی فرائض دانی کا سے فقرہ حضرت زید "

حضرت ذید کے عالم فرائف ہونے کا تمام صحابہ " کواعتر اف تھا۔ حضرت عمر فاروق " نے خطبہ کہا ہے۔ خطبہ کہا ہے ہے۔ خطبہ کہا ہے ہے خطبہ کہا ہے ہے خطبہ کہا ہے ہے ہیں ہزاور ل آدمیوں کے سامنے حضرت ذید " کا نام اس حیثیت ہے پیش کیا تھا کہ " من کان یوید ان یسال من الفر انص فلیات زید ابن ثابت " من کان یوید ان یسال من الفر انص فلیات زید ابن ثابت " من کوفر انفل کے سوالات کرنا ہوں ، زید بن ٹابت کے یاس جائے "۔

حضرت عبدالله بن فمر کہا کرتے ہتھے کہ زید '' خلافت فاروقی کے عالم اور حیر تھے۔ تمام لوگوں کو حضرت عمرؓ نے شہروں اور ملکوں میں پھیلا دیا تھا اور فتو کی یارائے دینے ہے منع کر دیا تھا۔ لیکن حضرت زید ''مدینہ میں بیٹھ کر اہل مدینہ اور تمام آنے جانے والوں کو فتو کی دیتے تھے ''۔

سعید بن مسیّب بہتر ہونے کے باوجود فتو کی اور فیصلوں میں حضرت زید کے چیرو تھے۔ جب کوئی مشکل مسئلہ آجا تا اور اوگ دوسر بسحابہ گے اجتہادات بیان کرتے تو سعد کان سے پوچھتے کہ زید ٹنے کیا کہا ہے؟ زید بن نابت ''فیصلوں کے سب سے زیادہ جانے والے تھے اور جن مسائل کے متعلق مدیث وارد نہیں ہا ہے ۔ تاتے وقت سب سے زیادہ بصیرت رکھنے والے تھے۔ ان کا کوئی قول ہوتو چیش کرو '' امام مالک جواپنے زبانہ میں دارالہجر قامدینہ کے امام تنے اور آج بھی فقہ و حدیث میں لاکھوں آ دمیوں کے لئے امام مطلق ہیں ،کہا کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق '' کے بعد زید بن ثابت ' مدینہ منورہ کے امام شخاورامام شافعیؒ نے فرائض کے تمام مسائل میں حضرت زید '' کی تقلید کی ہے۔ علم فر انکش کی مقد و بن :

فرائض کافن نہایت مشکل ہے۔ قرآن مجید میں اگر چہ مجملا فرائف کے تمام مہمات مسائل بیان کردیئے گئے ہیں ہیکن تفصیل رسول اللہ وہ گئا کے اقوال وافعال وسحابہ ؓ کے قضایا اور فہاوئ ہے ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں میراث وصبت کے متعلق جو پچھ مذکور ہے وہ نہایت مختصر ہے۔ میراث زدج ، میراث زوجہ ، اولا د ذکور ، اولا د اناث ، ماں ، باپ ، بھائی ، بہن ، کلالہ اور دیگر چندشم کے ورثا کا تذکرہ آیا ہے اور ان کے تصول کی مقد از کا تعین کر کے کہد دیا گیا کہ جو تحص خدا کی ان حدود ہے متجاوز ہوگا اے نفس پرظم کرے گا۔

ُ رسُول الله ﷺ نے اپنے فیصلوں میں اس اجمال کی تفصیل بتائی ہے۔ آپﷺ کے بعد زید ابن ثابت ؓ نے اس فن کو آئی ترقی دی کہ آ گے چل کے اس پر کتابیں لکھی گئیں اور فرائض ایک مستفل فن بن گیا۔

حضرت زیدٌ ہے فرائض میں جلیل القدر صحابہ '' فتو کی پوچھتے تھے۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ ہن عمر جن کافضل و کمال تمام صحابہ '' کوتسلیم تھا ،حضرت زیدؓ ہے استیف ادکر تے تھے۔

حضرت عمر فاروق "كايك غلام نے وفات پائى تو ابن عمرٌ نے بوجھا كەمتروكە يىس عمرى لڑكياں بھى حصه بائىس گى؟ حضرت زيدٌ نے كہا كەمرے نزويك تونىدينا جاہئے ،كين تم جاہوتو دے كتے ہو۔ ابن عمرٌ نے اس بريہال تك عمل كيا كەحضرت عمر فاروق "كے جتنے غلام مرے كى كے مال ميں لڑكيوں كا حصرتہيں لگايا لے۔

اہل میامہ کے آل میں حضرت ابو بکر صدیق "نے زید یک فقی کے مطابق فیصلہ کیا تھا، یعنی جولوگ زندہ نے گئے تھے اُن کوئر دول کا وارت تھہرایا تھا، یہیں کیا کہ فر دول کو باہم وارث بنادیت کے طاعون عمواس میں جب خاندان کے خاندان صاف ہو گئے ، اس وقت حضرت عمر فاروق "نے بھی حضرت زید "کی ای رائے پر فیصلہ کیا تھا کے حضرت عبداللہ بن عباس جو صحابہ " میں حمر اور بحرکہلاتے حضرت دیر سے معزرت دید تھے۔ حضرت دید تھے۔ حضرت دید تھے۔

ایک روز اپنے شاکر دسکرمہ "کو بھیجا کہ زید ہے پوچھو کہ ایک شخص سرگیا ہے اور زوجہ اور " والدین چھوڑے ہیں ،ان میں ورثہ کیونکر تقلیم ہوگا۔ حضرت زید سنے کہا ، بیوی کونصف ،باقی نصف میں ماں کونکٹ اور باپ کو بقیہ۔ این عباس "کا خیال اس کے خلاف تھا۔ وہ مال کوکل مال میں ہے تکٹ دلاتے تھے۔ چنانچہ کہلا بھیجا ، بیقر آن میں ہے یا آپ کی رائے ہے۔ حضرت زید ہے کہا میری ذاتی رائے ہے بعنی استنباط ہے میں مال کو باب مرفضیات نہیں و سے سکتا ہے۔

وور درازمما لک ہے نتوی آتے تھے اور حصرت زید " ان کا جواب لکھ کر ہیجتے تھے۔ امیر معاویہ ؓ نے اپنے زمانۂ خلافت میں ایک خط کے ذریعہ ہے دادا کے متعلق استفتاء کیا تھا، حضرت زید ؓ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا :

بسبع الله الرحمن الرحيم

لعبد الله معاوية امير المومنين من زيد بن ثابت انى رأيت من نحو قسم امير المومنين عمر بين الجد والاخوة واحدة قسم لها الثلت فان كانتا اختين مع الجد قسم لها الشطر و للجد الشطر ، فان كان للجد اخوات فانه يقسيم للجد الثلث ، فان كانوا اكثر من ذالك فانى لم اره حسبت ينقص الجد من الثلث شياء . ثم ماخلص للاخوة من ميراث اخيهم بعد البحد فان بنى الاب والام هم اولى بعضهم من يعض بما فرض الله لهم دون نبى العلة فلذالك حسبت نحوا من الذى كان امير المومنين عمر يقسم بين الجد والاخوة من الاب ولم يكن يورث الاخوة من الا مالذى يقسم بين الجد والاخوة من الاب الجد شياء ثم حسبت امير المومنين عثمان بن عفان رضى الله عنه كان يقسم بين الجد والاخوة نحو الذى كتبت به اليك فى هذا الصحيفة . "

حضرت زید یے فرائفل کے مسائل حضرت عمر کے زمانہ میں ترتیب دیئے کا اور پہتعدد مسائل کا استغباط کیا۔قرآن مجید نے وراثت کے متعلق جو کچھ بیان کیاوہ ہم اُوپرلکھ چکے ہیں۔حضرت زید سل کی فہم وعقل نے نئے نئے خیالات پیدا کئے ، جوعلم الفرائفل کا جزو بن گئے۔میراث موالی ،

ل اینهٔ ص ۱۱۱ سیم گنز انعمال جلد ۲ ص ۱۵ ناست المفرانض (گنز انعمال) ـ جلد ۲ س ۱۵

میراث ولدالا بن ہمیراث ولد ملاعنہ، میراث الولد من ایہ۔وامہ،میراث الحد من لامیراث لہ، مانعین وراثت اوراس قبیل کے دوسرے مسائل حضرت زید پر کی فکر رسااور د ماغ کلتہ سنج کی پیدا کر دہ ہیں۔

حضرت زید ؓ نے دادا کی میراث کی نبست جو فیصلہ کیا تھاسحابہ ﷺ میں اس کے بہت ہے مخالف موجود تھے بیکن صحت اورا تفاق عام کا دامن حضرت زید ؓ ہی کے ہاتھ میں تھا۔

دادا کی میراث بلم فرائض کانهایت معرکة آلارا مسکله ہےاورخود حضرت زیرؓ نے اس کی نسبت مختلف خیالات ظاہر کئے ہیں <sup>ل</sup>ے گرجس رائے پروہ اخیر وفت تک قائم تھے،حضرت فاروقِ اعظمؓ اور حضرت عثمانِ عَنیؓ نے بھی ای کو قائل ممل تصور کیا۔

اسلام میں دادا کا حصہ سب ہے بہلے حضرت عمر فاردق "نے لیا۔ان کا آیک پوتا فوت ہوا تو کل جا کداد کا اپنے کو صحق سجھتے تھے۔لوگوں نے اس کے خلاف رائے دی۔حضرت عمر "حضرت زید " کے کھر پہنچے۔اس دفت وہ کتھی کررہے تھے ادر کنیز بال درست کرتی جاتی تھی۔ پوچھا آپ نے کیوں تکلیف کی ، جھے کو بالا بیا ہوتا۔ حضرت عمر " نے فر مایا بیوی نہ تھی کہ جس میں گھنے بڑھے کا احتمال ہوتا ،ایک مسئلہ کے متعلق مشورہ کرنے آیا ہوں۔اگر تمہاری رائے میرے موافق ہوگی تو عمل کروں گا درنہ تم پرکوئی الزام نہیں۔حضرت نرید " نے ایک صورت میں رائے دیے سے انکار کیا۔حضرت عمر " آزردہ چلے گئے۔

ایک روز پھر گئے۔حضرت زید ؓ نے کہا کہ میں اس کولکھ کر پیش کروں گا۔ چنانچہاں کوتجرہ کی شکل میں مرتب کر کے دیا۔حضرت عمر فاروق ؓ نے مجمع عام میں خطبہ دیا اور کہا کہ زید بن ٹابت ؓ نے پیلکھ کرمیر ہے یاس بھیجا ہے، میں اس کونافذ کرتا ہوں ﷺ۔

۔ اگر چہ حضرت زید ؓ نے علم فرائض کی تدوین کی ۔ اس کے مختلف جز ئیات کا استخراج کیا ، متعدد نئے مسائل پیدا کئے ، لیکن ان کے لئے ان میں سب سے اہم اور اشرف مسئلہ عول کی ایجاد ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عول کے موجد حضرت عباس میں ، جوروایت اور درایت دونوں کے خلاف ہے۔ اول اتعد کی کوئی سندنہیں ،اور ہم نے جو داقعہ بیان کیا ہے، وہ سند سیجے ہے مروی ہے۔ یعنی عبدالرحمٰن ابی زیاد نے خارجہ ہے روایت کیا ہے، جوخود حضرت زید ہے روایت کرتے ہیں۔ دوسر نے یہ کہ حضرت عباس کے فرائض اور حساب میں فل نہ تھا۔ اس کئے اس تیم کی ایجا دان کی طرف منسوب کرنا بداھة عقل کے خلاف ہے۔

حضرت زید ی ملم فرائض کی جو بچھ ضدمت کی وہ مذکورہ بالا واقعات ہے واضح ہوگئی اور حامل نبوت کا بیار شاد کہ'' میری اُمت کے سب سے بڑے فرائض وال زید ہیں'' بے رف بحرف بورا اُنز تا ہے۔حضرت زید '' کی اس غیر معمولی فرہانت و ذکاوت ، جودت وقکر اور دیاغ و دل ہراس دور کے علماء کو تعجب ہوتا تھا۔

فقته : فرائض کی طرح و ہفقہ میں بھی مجتہدین صحابہ "میں تتے اور خودرسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں فقتہ : فرائض کی طرح و ہفقہ میں بھی مجتہدین صحابہ "میں تتے اور خودرسول اللہ ﷺ کے حہد مبارک میں فتو کی دیتے ہتے کے حضرت ابو بکر"، حضرت عمر"، حضرت عثمان ، حضرت علی اور امیر معاویہ "کی خلافتوں میں بھی وہ مدینہ منورہ کے مفتی اعظم ستھے۔ فقہائے صحابہ "کے تین طبقے ہیں۔ حضرت زید "کا پہلے طبقہ میں شارتھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جس قدرفتوئی دیتے ان کی تعداد نہایت کثیر ہے۔ اگر سب کوایک جگہ جمع کر دیا جائے تو کئی خیم جلدیں تیار ہو کمتی ہیں کے۔

حضرت زید "کی فقہ انہی کے زمانہ میں قبول عام کی سند حاصل کر چکی تھی۔ حضرت سعید ابن میں بنب " کہا کرتے تھے کہ زید بن ثابت کا کوئی قول ایسانہیں ، جس پرلوگوں نے بالا جماع عمل نہ کیا ہو صحابہ "میں سینکڑوں ایسے تھے جن کے قول پرکسی نے عمل نہیں کیا۔ لیکن حضرت زید کے فتو وَں بران کی زندگی ہی میں مشرق ومغرب عمل پیرا تھے "۔

لوگوں کا خیال ہے کہ م فقہ کی شہرت و دسعت کا باعث صحابہ کرام میں جار ہزرگوں کی ذات تھی۔زید بن ثابت ہمبداللہ بن مسعود ہعبداللہ بن عمر ہعبداللہ ابن عباس ہے چنانچیا نہی کے تلامذہ ہے آفاق عالم میں دین کی اشاعت ہوئی ۔ لیکن مدینہ منورہ جو اسلام کا سرچشمہ اصلی اور نبوت کا دارالقر ارتقا۔ حضرت زید کے اسحاب کی ہدوئت علوم فنون کا مرکز بناتھا۔

فقہائے صیب '' کی دومجلسیں تھیں۔ایک کے رئیس حفرت عمر فاروق '' تصاور دوسری کے حضرت عمر فاروق '' تصاور دوسری کے حضرت علی ۔ حضرت عمر '' کی مجلس میں شریک تصدیبہاں مسائل علمید پر بحث ہوتی تھی اورا ہم اور مشکل مسائل بلے گئے جاتے ہے ہے۔

یوں تو حضرت زیر '' کا فیض ہر دفت جاری رہتا تھا۔ تاہم اس کے لئے ایک وقت بھی مخصوص تھا۔مسجد نبوی میں جوزیارت گاہ عام تھی اور حضرت زیر ؓ کے مکان سے کمحق تھی فتو کی ویئے کے لئے بیٹھتے تھے <sup>ھے</sup>۔

ا طبقات ابن سعد ص ۱۱۰ ج اعلام الموقعين جلد الجشم ۲ ، ابن قيم جوزي عس مع طبقات ابن سعد ص ۱۱۹ هـ ايضاً

حضرت زیرؓ کے مسائل ، فقہ کے اکثر ابواب پر حاوی تھے۔ان کی تفعیل کے لئے ایک الگ مستقل تصنیف کی ضرورت ہے۔ یہاں نمونہ کے طور پر ہم چندمسائل پراکتفا کرتے ہیں : سکتاب الصلاٰق :

فرض نماز کےعلادیاتی نمازیں گھر میں پڑھناافضل ہے لیہ

آیک محض نے پوچھا کہ ظہر دعصر میں قرائت ہے؟ فرمایا، ہاں۔رسول اللہ ﷺ دریک قیام فرمانے تصاور آپ کے لب ہلتے رہتے ہتھے کے۔اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کوقر اُت کرنا جا ہے۔سوال کا تعلق امام سے ہے، جماعت سے نہیں۔

سائل کا منتاء یہ تھا کہ ظہر وعصر میں بچھ پڑھا جاتا ہے؟ حصرت زیدؓ نے اس کا جواب دیا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ جماعت میں امام کا پڑھنا، تمام مقتد یوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حباب بن ارتؓ ، زید بن ثابتؓ ، ابوقتادہؓ ، سعد بن ابی وقاص ہے جوروایتیں مذکور ہیں کسی ہے یہ ٹابت نہیں ہوتا کہ صحابہ '' آنحضرت وہائے کے بیچھے قرائت کرتے تھے۔ کتاب الذیبائے :

ایک بھیڑے نے ایک بھری بردانت مارا لوگوں نے اس کوفوراؤی کردیا۔ آنخضرت کی اسے اس کوفوراؤی کردیا۔ آنخضرت کی اسے کھانے کی اجازت دیدی ہے۔ ( ذیجہ کے حلال ہونے کے لئے شرط ریہ ہے کہ اس کا گلاکا ان اس کے کھانے کی اجازت دیدی ہے۔ ( ذیجہ کے حلال ہونے کے لئے شرط ( ذیجہ کی اس کا گلاکا کا دیا جائے۔ قرآن مجید میں ہے "الاماذ کی تم " چنا نچہ جب بیشرط ( ذیجہ ) پائی گئی، آنخضرت کے اس کا کھانا حلال کردیا )۔

كتاب البهيه:

ایک فخض نے اپنامکان اپنی زندگی تک کسی کور ہے کے لئے دیا ، تو اس کی وفات پراس کی اولا دیا لک مجھی جائے گی۔ حضرت زید "کی روایت میں اس کا بیان ہے کہ "انعمری للو اد ٹ" کی روایت میں اس کا بیان ہے کہ "انعمری للو اد ٹ" کے عمرای کی اجازت کے ساتھ رقبیٰ کی ممانعت وار دہوئی ہے۔ رتبیٰ کی بیصورت ہے کہ ایک شخص اپنی کوئی چیز دوسرے آ دی کو اس شرط پر دے کہ اگر میں پہلے فوت ہوں تو تم مالک ، واورتم پہلے فوت ہوت میری ملکیت پھر عود کر آئے گی۔ چونکہ بہد کے لئے تملیک ضروری ہواں وہ شرط فاسد کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس بناء پر یہ بہنا جائز قرار دیا گیا ہے۔

كتاب المزارعه:

نصف ہلٹ اور رہے منافع پرسی ہے زراعت کرانامنع ہے لی

جب تک باغ میں پھل اچھی طرح نہ آئے ،ول یا در خت پر رطب چھو ہارے ،ول ،ان کو انکل سے پیچنے کی ممانعت ہے۔ اور اندین میں اسلام سے قبل پھل تیار ہونے سے پہلے فروخت کر دیا جاتا تھا اور نقصان ہوئے کی صورت میں فریقین میں جھٹرے تک کی نوبت آجاتی تھی ۔ جب استخضرت کھٹ مدید تشریف الائے اور میہ حالت ملاحظہ فرمائی تو اس کو منع کر دیا۔البت عرب والوں کو جو مسکین منتے اور صرف صدقات کے چھو ہاروں پر ان کی گذر اوقات تھی ، تاپ کر فروخت کرنے کی اجازت دیدی تھی )۔

ان مسائل کے بعد علوم شرعیہ کا حصہ ہم ختم کرتے ہیں۔حضرت زیدؓ نے دنیا کے دوسرے علوم میں جوتر تی کی تھی ،اس کا بیان کرنا بھی ضروری ہے۔

فاری، رُومی عبرانی سریانی قبطی جبشی زبانیں:

حضرت زید ئے رسول اللہ علی کے ارشاد کے مطابق عبر انی اور مریانی زبا نیم سیکھیں تھیں۔ فہانت کا بیصال تھا کہ پندرہ روز کی کوشش میں بلاتکلف خط لکھنے لگے تھے۔ بعد میں اس کواور ترقی دی ، یہاں تک کہ تو را ق وائیس کی زبانوں کے عالم بن گئے۔ بیعام روایت ہے۔ لیکن مسعودی نے یہاں تک کہتا ہے کہ ان کو فارس ، روی قبطی اور صبتی زبانیں بھی آتی تھیں ، جن کوانہوں نے مدینہ میں ان زبانوں کے جانے والوں سے مدینہ میں ان زبانوں کے جانے والوں سے مدینہ میں ان

حساب : عرب میں صاب کا مطلق رواج نہ تھا۔ اس لئے اسلام کے ابتدائی زمانہ میں خراج کا ساب رومی بااس انی کرتے تھے۔ م بوں کو ہزار ہے اُو پر گنتی بھی معلوم نہ تھی ہور بی میں ہزار ہے اُو پر کے عدد کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے۔

نیکن حفرت زید '' کو حساب میں اس قدر دخل تھا کہ فرائض کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل اس کے ذریعے طل کر لیتے تھے۔ اس کے ماسوامال کی تقسیم کر سکتے تھے۔ چنانچیفز وہ حنین میں جو ہم جے میں ہوا تھا اور جس میں تقریباً ۱۲ ہزار آ دی شریک تھے، انہی کی مردم شاری اور لگائے ہوئے حصوں کے ہمو جب آنحضرت عظیم نے مال تقسیم فرمایا تھا۔۔ انہوں نے پہلے لوگوں کی تعداد معلوم کی ، پھر مال غنیمت کواس عدد پر پھیلادیا۔ چند سرداروں کو مشتنی کر کے بڑی رقمیں دی گئی تھیں۔ فی کس می ، اوبٹ اور جالیس بکری حصد میں پڑیں۔سواروں کواس کا تکنا ، بینی ۱۲، اُونٹ اور ۱۲۰ بکریاں عطا کی گئیں <sup>1</sup>۔ جنگ رموک کا مال غنیمت بھی جب مدینہ آیا حضرت زید "ہی نے تقسیم کیا تھا۔

خط و کتابت : عرب میں اسلام سے بل تحریکارواج کم تھا۔ قدیم روایتیں قوت حافظہ کی بناء پر مشہور ہوئی تھیں۔ حضرت زید " لکھنا جانتے تھے اور اپنے زمانہ کے مشہور خطاط تھے۔ فرامین ۔عہد نامے اور خطوط کے سوانقشے عمد و بناتے تھے۔

حضرت عمر فاروق کے عہد میں عرب کامشہور قبط عام الر مادہ ردنما ہوا تو اس کے انتظام کے کے عمر و بن العاص کو ترم مرکوفر مان لکھا کہ وہ مصرے غلّہ روانہ کریں۔ عمر و نے 10 جہاز غلّہ سے بحرے ہوئے دارالخلافت روانہ کئے۔ حضرت عمر کا جہاز وں کی آمد کا سخت انتظار تھا۔ خود چنوسحا بہ کا کے رحضرت دید کئے۔ حضرت ذید کئے میں حضرت دید سے قریب واقع تھی ، کو لے کرجن میں حضرت دید سے قریب واقع تھی ، تشریف لے گئے۔

غلّه آیا تو جار میں دوگودام بنواکراس میں غلّه بحروادیا اورزید بن ثابت "کوہدایت کی کہایک نقشہ قحط زدوں کا تیار کریں ،جس میں ان کا نام اور غلّه کی مقدار لکھی ہو۔اس تھم پرحضرت زیرؓ نے رجسر بنا کر ہرخن کو کاغذ کی چکیں تقسیم کیں ،جن کے بنچے حضرت بمر "کی مہر شبت تھی۔اسلام میں چک اوراس میں مہرلگانے کا بے پہلا واقعہ تھا، جو حضرت زیر "کی بدولت وقوع پذیر ہوا۔

ا خلاق وعا دات : اسلام کی غرض اصلی مکارم اخلاق کی تقسیم و تکمیل ہے۔ حضرت زید یکٹ کا اخلاق جن محاسن وفضائل کومجموعہ قصا۔ اس کے نمایاں اجز اوحتِ رسول ،اتباع رسول ،امر بالمعروف، تصح امرااور حمیت ملتی تھے۔

رسول الله على محبت كى بنا پرحضرت زيدٌ در بار نبوت ميں اكثر عاضر دہتے تھے۔ منح كوبسر عند أنحد كرسيد هے آنخضرت على خدمت ميں آ جائے۔ بعض وقت اتناسور ابوتا كه تحرى آنخضرت عند كے ساتھ كھاتے۔ آپ تالك ان كوائے تجرہ شريف ميں بلاكتے تھے۔

ایک روز آنخضر سی ایس کے بات آپ تھے۔ ان سے شرکت کے لئے ارشار ہوا ، انہوں نے کہا میں روزہ کا ارادہ کر چکا ہوں۔ آپ ایک نے فرمایا میرا مجھی یہی ارادہ ہے۔ غرض معزت زیر نے آنخضرت جی کے ساتھ تحری کھائی تھوڑی در بعد جب نماز کاونت آیا تووہ آنخضرت میں کے ساتھ مجد گئے اور آپ کی کے ساتھ نماز بڑھی۔

لِ طبقات ابن سعد فِتم اوّل نخاری مِس ۱۱۰ سے سند رجلد ۵ مِس ۱۸۴

حفرت ذید "اکثر رسول الله الملائل میں بیٹ جائے ہے ہے۔ آپ مایت ہے کافی کی بناء پر اُن کی ران پر اپناز انوے مبارک رکھ دیتے۔ آیک روزای حالت میں وحی نازل ہوئی۔ حضرت ذید " کا بیان ہے کہ زانوے مقدی اتنا گراں ہوگیا کہ میری ران چور ہے کہ زانوے مقدی اتنا گراں ہوگیا کہ میری ران چور چورہ وجائے گی لیکن اور خاموش بیٹھے رہے ہے۔ چورہ وجائے گی لیکن اور خاموش بیٹھے رہے ہے۔

ارشاونبوی کی تعمیل کامیرحال تھا کہ ایک باروہ امیر معاویہ کے پاس شام میے اور ایک حدیث روایت کرنے کی نوبت آئی۔ امیر معاویہ نے ایک شخص سے کہا کہ اس کولکھ لو۔ حضرت زید نے فرمایا کہ رسول اللہ بھٹانے نے حدیث قلم بند کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، یہ کہ کراس کومٹادیا تی۔

امراکےمقابلہ میں بھی سنت نبوی کی تبلیغ سے غافل ندر ہتے تھے۔مروان بن تھم اموی مدینہ کا امیر تھا۔ وہ مغرب کی نماز میں جھوٹی جھوٹی سورتیں پڑھتا تھا۔ حضرت زیرؓ نے فرمایا ،ایسا کیوں کرتے ہو۔ آنخضرت ﷺ توطویل سورتیں پڑھا کرتے تھے "۔

اننی شرحبیل کوایک مرتبہ باغ میں جال لگاتے دیکھا ہو زورے جلائے کہ یہاں شکار کھیلنے کیممانعت ہے <sup>گ</sup>ر

شام ہے ایک شخص زینون کا تیل فروخت کرنے مدیندلایا۔ بہت سے تاجروں نے معاملہ کیا۔ عبداللہ بن عمر نے بھی بات جیت کی اوراس سے خریدلیا۔ مال ابھی و ہیں رکھاتھا کہ دوسراخریدار پیداہ وگیا۔ اس نے ابن عمر سے کہا کہ اتنافع دیتا ہوں، جمھ سے سودا کر لیجئے۔ بات کے بخت کرنے کے سلے ابن عمر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارنا چاہتے تھے کہ بیچھے ہے کسی نے ہاتھ بکڑ لیا۔ دیکھا تو زید بن عمر نے اس کے ہا تھ بر اپنا ہاتھ مارنا چاہتے تھے کہ بیچھے ہے کسی نے ہاتھ بکڑ لیا۔ دیکھا تو زید بن عامر نے اس کے ہا تا بھی نہ بیچو۔ پہلے مال یہاں سے اُٹھوالو۔ کیونکہ رسول اللہ بھی نے اس کی ممانعت فرمائی ہے گئے۔

یا سندیس ۱۹۰ سے ایسنا ۱۸۳ سے ایسنا ۱۵۳ سے بخاری جلدا میں ۱۰۵ باب الغراک نی المغرب ھے سند جلدہ میں ۱۹۱۱–۱۹۲ سے ایسنا میں ۱۹۱ سے ایسنا میں ۱۹۱

ایک مرتبہ دو پہر کے دفت جناب زید مروان کے کل سے نکلے ، شاگر دوں نے و کمھے لیا۔ خیال ہوا کہاس دفت کی وجہ ہے گئے ہوں گے۔ بڑھ کر یو چھا، حفزت زیڈنے کہا کہاس دفت اس نے چندحدیثیں پوٹیمی تھیں۔ میں نے اس ہے کہا کہ تمن خصلتوں سے مسلمان کے قلب کو بھی انکار نہ ہوگا۔ ا۔خداکے لئے مل کرنا۔ ۲۔ولاۃ الامو کوفیحت کرنا۔ ۳۔جماعت کے ساتھ رہنا۔ حضرت زید "اگر چه غیرمسلم اقوام سے نفرت نہ کرتے تھے، تا ہم ان میں حمیب ملی اور قومی

یور ہے?ش کے ساتھ موجود تھی۔

ایک مرتبه حضرت عباده اس صامت انصاری که براے زہے کے صحابی تھے۔ بیت المقدس مے اور عمارت مقدی کے اندر جانا جا ہا ۔ ایک نبطی ہے کہا، میرا گھوڑ ایکڑلو، اس نے انکار کیا۔حضرت عبادة في أل كودُ انثااورخوب مارا\_حضرت عمر فاروق " كواطلاع بهوئي تو انهول نے كہا كهم نے يہ كيا كيا؟ عبادةٌ نے جواب دیا كہ میں نے اس ہے گھوڑا بكڑنے كے لئے كہا تھا ،اس نے انكار كيا۔ميرا مزاج تیز ہے،اس کو مار ہیٹھا۔حضرت عمر فاروق ''نے کہاتم سے قصاص لیا جائے گا۔ زید بن ثابت ً موجود تھے۔ان سے ایک سحالی کی ذائب نہ دیکھی گئی۔حضرت عمرٌ سے کہا کہ آپ ایک غلام کے بدلے اینے بھائی کو ماریں ہے۔ان کے کہنے پر حضرت عمرؓ نے جر مانہ پراکتفا کیااور حضرت عبادہ " کودیت د ینام<sup>ی</sup> کی

ای طرح جب حضرت عمرفاروق "شام میں تصقو خبر ملی کدایک مسلمان نے ایک ذی توثل كرديا۔حضرت عمرؓ نے تھم ديا كەسلمان تول كرديا جائے۔حضرت زيدؓ نے بردى مشكل ہے سجھا كرفل کی بجائے دیت بررامنی کیا<sup>ع</sup>۔

حضرت زید '' کی میعصبیت بچھ ذمیوں ہی کے ساتھ مخصوص نہھی ، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ بھی بعض صورتوں میں ظاہر ہوتی تھی۔ حضرت عثان غنی '' نے اُن کے غلام کا وظیفہ ۴ ہزار مقرر کیا تھا انہوں نے کہاغلام اور آزاد میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اور حضرت عثان " کوایک ہزار پرراضی کیا۔ طبعًا خاموش وسكوت كو بيند كرت تھے مجلس ميں بيضے تو مجسمه تسكين و وقارمعلوم بموتے تھے

خلفاء ہے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے۔حضرت عمر فاروق " کے اصحاب صحبت میں تھے۔ حصرت عثمان عنی " ہے اتنے وسیع تعلقات تھے کہ عثمانی کہلاتے تھے۔حضرت عثمان " ان کونہایت ع مندر۱۸۳ ع کنزالعمال جلدے م ۳۰۳ <u>سے ایسنا م ۳۰</u>۳۰۳

محبوب، کھتے تھے۔ مصرت ملی " کوبھی محبوب، کھتے تھے ،اوران کی فضیات کے قائل تھے۔امیر معاوید " ے بھی مراسم تھے۔ شام جانا ہوا تو ان کے مکان پرتشریف لے گئے <sup>ل</sup>ے اور جب مروان بن حکم مدینہ کا امير بوكرآ باتواس يخبحي ربط صبط ربائ

مروان اپنی سیاست میں شبرۂ آفاق ہے۔حضرت زید کیے اس کے دوستانہ تعلقات تھے۔ لیکن وہ موقع پرسیاست ہے باز نہ آیا تھا۔زید بن <del>تابت " کو باا کرایک دن کچھ</del> یوٹیکل سوالات کئے۔ حضرت زید جواب دے متے کہ یکا یک نظریری کہ بردے کے پیچھے کھالوگ لکھ رہے ہیں۔ حضرت زیدٌ نے فورا! کہا کہ میہ اعذر قبول کیجئے۔ میں نے جو کچھ کہاتھا، وہ میری ذاتی رائے تھی۔

حصرت زيد أأربي نهايت منكسراكمز الأبته ليكن چونكه بؤيهيل القدرعالم تتهيال لے بھی بھی زبان ہے حرف او عاہمی نکل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت رافع بن خدج نے ایک حدیث میں ملطی کی ہتو حضرت زیر کے کہا کہ خداان کی مغفرت کرے۔ مجھ کوان سے زیادہ حدیث معلوم ہے۔ ای طرح «عنرت عائشه» کے ساتھ بھی ای قتم کاواقعہ بیش آیا۔ان کے علم ووقار کی بناء برسحابیه "اورعلماء ے لے کرامرا ءو حکام تک ان کی عزت تعظیم کرتے ہتھے۔

حضرت عبدالقد بن عباسؓ زید بن <del>تا</del>بت " کی اس قدر تکریم کرتے ہتھے کہ ایک مرتبہ وہ تھوڑے برسوار ہونے کو عیلے تو ابن عباس کے رکاب تھام لی۔حضرت زید ؓ نے کہا ،آب رسول اللہ ﷺ کے چیرے بھائی میں ایسانہ سیجے! این عباسؓ نے کہا کیا خوب؟ علاءادرا کابر کے ساتھ ایسا ہی کرناچ<u>ا</u>ہئے۔

مروان بن تنکم اموی جوحضرت ابوسعید حذری عبی جلیل انقدر صحافی کوکوڑے ہے مارنے اُنھا تھا۔ حضرت زید" کی آئی عظمت کرتا تھا کہان کواینے برابر تخت پر جگہد یتا تھا <sup>تک</sup>۔

#### **→≍≍⇔≍≍**←

### حضرت زيا دبن لبيد "

نام ونسب

زیادنام ہے۔ ابوعبدالقد کنیت بقبیلہ مخزرج کے خاندان بیاضہ سے ہیں۔ سلسلۂ نسب ہے : زیاد بن لبید بن تعلیہ بن سنان بن عامر بن عدی بن امیہ بن بیاضہ بن عامر بن زر لیق بن عبد حارشہ بن مالک بن غضب بن جشم بن خزرج۔

اسلائم : بیعت عقبہ بیس شریک تنے۔ جب مدینہ یں مہاجرین کی آمدشروع ہوئی تو انسار کی ایک جماعت کہ چارآ دمیوں سے مرکب تھی۔ مکہ پہنچی ،جس میں ایک حضرت زیادٌ تنے۔ وہاں سے بہت سے سحابہؓ کے ساتھ مدینہ داپس آئے۔اس بنا ، پریادگ انصاری بھی تنے اور مہاجر بھی <sup>ا</sup>۔

غروات : بدر،احد،خندق اورتمام فروات من شريك تھے۔

و جیس آنخضرت شیشت میمن کا حاکم بنایا۔ بید ملک ۵ حصوں پرتقسیم تھا جمہ۔
حضرت زیاد "حضرموت کے عامل تھے۔ صدقات کا تحکمہ بھی ان کے زیر ریاست تھا "۔
آنخضرت بین گی و فات کے بعد جب اہل یمن مرتد ہو گئے اور زکو ۃ بند کر دی تو حضرت ابو کرصدیق " نے زیاد" کو اس بارے میں لکھا۔ انہوں نے شاہان کندہ پرشبخون مار کر فتح حاصل کی۔ اضعت بن قیس کا محاصرہ کر کے شکست دی ، اور اس کو دار الخلافت روانہ کیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی " لکھے ہیں :

" و کان له بلاء حسن فی قتال اهل المودَ هٔ " <sup>سی</sup> "لعنی انہوں نے مرتدین کی جنگ میں بڑی جانبازی دکھائی''۔

خلافت صدیقی بھی اور فاروتی میں بھی ای خدمت پر متازر ہے انے اس فرض سے سبکدوشی کے بعد کوفد کی سکونیة اختیار کی بعض کا خیال ہے کہ شام میں قیام کیا تھا۔

وفات السهيمين انقال مواريه امير معاوية كي حكومت كالبهلاسال تعارزيادٌ فقهائ سحابٌ من من التعليم كالمين التعليم عن المنظم كالمنطقة المنهاد المنظم كالمنطقة كادفت آلبها

ا طبقات؛ بن سعد جدد الحتم الم ۱۵۳ تر التيعاب جلد الم ۲۳ مالات معاذ بن جبل تسبع يعقو في جلد الم سم الم مع تبذيب المتبذيب جلد الم م ۲۸۳ هـ طبرى جلد ص ۱۳۳۱ هـ تع يعقو في جند ۱ س ۱۸۱ مع تبذيب التبذيب جند ۳ م ۳۸۳ میکد سما

حضرت زیاز یف عرض کی مید کیے ہوسکتا ہے۔اب توعلم نوگوں کے دگ ویے میں سرایت کر چکا ہے۔

" ثكلتك امك يا زياد! ان كنت لا راك من افقه رجل بالمدينة اوليس اليهود والنصاري يقرؤن التوراة والانجيل ولاينتفعون بشئ " '' یعنی اے زیاد تیری ماں تجھ کوروئے! میں تجھ کونہایت سمجھ دار محض خیال کرتا تھا، کیا و یکھتے نہیں کہ یہود دنصاریٰ تو رات وانجیل پڑھتے ہیں بلینان ہے نفع نہیں اُٹھاتے''۔ حضرت عیاد و نے اس مدیث کوسنا تو فر مایا ، سے ہے۔سب سے پہلے خشوع اُٹھ رہا ہے '۔ آنخضرت ﷺ ہے چند حدیثیں روایت کیں ۔حلقہ روایت میں عوف بن مالک ،جبیر بن نفير،سالم بن ابي الجعدان كي مندفضل وكمال كے حاشية ثين ہيں۔



### حضرت زيدبن دهنه

### نام ونسب:

نام نامی حضرت زید ہے۔ قبیلہ تزرج کے خاندان بیاضہ سے ہیں۔ سلسلۂ نسب ہیہ ہے : زید بن دھند بن معاویہ بن عبید بن عامر بن بیاضہ بن عامر بن زریق ، بن عبد حارثہ بن مالک این غضب بن جشم بن خزرج۔

بدرادراحد میں شریک تھے۔ غزوہ احد کے بعد قبیلہ عنصل ادر قارہ کے بچھالوگوں نے آنخصرت بھی خدمت میں حاضر ہوکر درخواست کی کہ چندسی اندجوقر آن اور فقد کی تعلیم دے کیں ، ہمارے بیبال جیجئے۔ ان اطراف میں اسلام پھیل رہا ہے۔ ان کی درخواست پر آنخضرت بھی نے خبیب اور زید "بعض اور لوگوں کوروانہ فر مایا۔ راستہ میں بیر معونہ پر معرکہ بیش آیا۔ حضرت خبیب اور زید مشرکین کے ہاتھوں امیر ہوگئے۔ وہ لوگ ان ہزرگوں کو ہاتھ با تدھ کر کھ لائے اور صفون بن امید کے ہاتھوں امیر ہوگئے۔ وہ لوگ ان ہزرگوں کو ہاتھ با تدھ کر کھ لائے اور صفون بن امید کے ہاتھوں امیر ہوگئے۔ وہ لوگ ان ہزرگوں کو ہاتھ با تدھ کر کھ لائے اور صفون بن امید کے ہاتھوں امیر ہوگئے۔ وہ لوگ ان ہزرگوں کو ہاتھ با تدھ کر کھ لائے اور صفون بن امید کے ہاتھوں امیر ہوگئے۔ ان کو ساتھ با یہ کے موض ان کوئل کروں گا۔

شہاوت : رائے ومشورہ کے بعد معلی مقل قرار پایا۔صفوان نے اپنے غلام کا جس کا نام نسطاس تھا، حکم دیا کہ ان کو علیم لے چلو قبل گاہ پہنچ تو عجیب آز مائش کا دفت تھا۔ ابوسفیان نے پوچھا، زید تمہیں خدا کی تتم سے سے بتانا ،اگر تمہارے بجائے محمد (عرفیہ ) ہوں اور بہم ان کی گردن ماریں ادر تم اپنے گھر محفوظ رہوتو تم اس بات کو پسند کرتے ہو۔

حضرت زیدؓ نے فرمایا ''واللہ مجھے یہ بھی منظور نہیں کہ محد ہوں کے کا ٹا پیٹھے اور میں اپنے گھر میں بیٹھار نہوں۔ ابوسفیان اس فقرہ کوئن کر دنگ رہ گیااور ای عالم میں زبان سے نکلا کہ محد کے اصحاب ان سے جس قدر محبت کرتے ہیں و تیامیں کسی کے دوست ایسے گرویدہ نہیں۔ اس کے بعدان کوئل کر دیا گیا۔ یہ سے جے کا افسوسناک واقعہ ہے۔

#### رضی الله علیه و رضواعله (القرآن) القداُل سے رائش جوا اوروہ التدسے رائش جو کے

[انبیابکرام کے بعدو نیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات |



حصہ پنجم

جس میں بہتر تیب حروف جمجی مستندحوالوں سے ۱۲ انسار کرام وحلفائے انساز کے سوانح وحالات اوراُن کے سوانح وحالات اوراُن کے فضائل و کمالات کی تفصیل ندکور ہے

> تحریره ترتیب جناب مولا ناسعیدانصاری صاحب مرحوم سابق دیش دراسسین اعم مزید

وَالْ الْمُلْتُعَاعَتُ الْمُوْوَالِ الْمُلْتَعَانَ عَلَيْهِ الْمُوَالِ الْمُلْتَعِنَاتَ وَوَ

### بسم اللَّه الرحمٰن الرحيم

### ررس،،

### حضرت سعلة بن ربيع

نام ونسب

سعدنام، فتبیله خزرج سے جیں، سلسلهٔ نسب بیہ ہے۔ سعد بن رہنے بن عمرو بن ابی زہیر بن مالک بن امراء القیس بن مالک اغربن تغلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر۔ اسلام: عقبهٔ اولی میں مسلمان ہوئے اور عقبه ٹانیہ میں شرکت کی لئے، دوسری بیعت میں اپنے فتبیلہ کے نقیب بنائے گئے، حضرت عبداللہ میں دواجہ بھی اس فتبیلہ کے نقیب بھے ہے۔

غزوات اورو بگرحالات:

حضرت عبدالرحمٰن "بن عوف ہے کہ عشرہ بیں تھے، برادری قائم ہوئی ، حضرت سعد "
نے اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ جوغیر معمولی جوش وخروش اور خلوص ظاہر کیا اس کی نظیر تاریخ عالم کے کسی
باب میں نہیں مل سکتی ۔ تمام انصار نے مال و متاع و جا کداواور زمین آدھی آدھی مہاجرین کو و دی تھی۔
لیکن حضرت سعد " نے ان چیزوں کے علاوہ اپنی ایک ہوی بھی پیش کی ، حضرت عبدالرحمٰن "اگر چواس
وقت مفلوک الحال تھے تا ہم ول کے فن تھے ہو لے" فدا تمہارے بال بچوں اور مال و دولت میں برکت
دے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہم مجھ کو بازار دکھلا دو"۔"

وفات : غزدۂ بدر کی شرکت سے تذکرے خاموش ہیں۔غزدہ اُحدیش شریک تھے اور اس میں نہایت جانبازی سے لڑکر شہادت حامل کی۔جسم پر نیزہ کے بارہ زخم تھے موطامیں ہے کہ آنخصرت اللہ نے فرمایا کوئی سعد بن رئیج کی خبرلا تا۔ایک شخص نے کہا میں جاتا ہوں۔

زرقانی بیس ہے کہ انہوں نے جا کرلاشوں کا گشت لگایا اوران کا نام لے کرآواز دی ، شیمِ خموشاں بیس ہر طرف سناٹا نھا کوئی جواب نہ آیا۔ لیکن جب بیدآ واز وی کہ مجھے کورسول اللہ ﷺ نے تمہارے پاس بھیجا ہے توایک ضعیف آواز کان میں بینجی کہ میں نمر ووں میں ہوں۔ یہ حضرت معد "کااخیر وقت تھا ہو تو زرے متصد بان قابومیں نتھی۔ تاہم ان ہے کہا کہ رسول اللہ ہوئے ہے میراسلام کہنا اور انصار ہے کہنا کہ اگر خدانخواستہ رسول اللہ ہوئے اقتیاں نے کہنا کہ اگر خدانخواستہ رسول اللہ ہوئے اورتم میں ہے ایک بھی زندہ نے گیاتو خداکومنہ دکھانے کے قابل نہ رہوگے!۔
کیونکہ تم نے لیلتہ العقبہ میں رسول اللہ ہوئے گئے پر فیدا ہونے کی بیعت کی تھی۔ پینخص جس کا نام بعض روایتوں میں ابی بن کعب آیا ہے۔ وہیں کھڑے رہاور حضرت سعد "کی زورِح مبارک جسدِ عضری ہے یرواز کرگئی۔

بنا کر دند خوش رسیے بخون و خاک غلطیدن خدار حمت کندایس عاشقان یا ک طنیت را

حضرت انی ٹنے وصیت کے بیآخری کلمات آنخضرت ﷺ کو پہنچائے تو فر مایا '' خداان پر رحم کرے مزندگی اور موت دونوں میں خدااور رسول کی بہی خواہی مدیِ نظر رہی <sup>لی</sup>۔

فن کے دفت دوروآ دی ایک قبر میں رکھے تھے،خارجہ '' بن زید بن ابی زہیر جو حضرت سعد '' کے چچا ہوتے تھے،ان کے ساتھ دفن کئے گئے کہ جس طرح دنیا میں ساتھ دیا تھا قبر میں بھی ساتھ دیں <del>'</del>'۔

الل وعبال: دولز کیال جھوڑی، ایک کانام امّ سعید تما ، آنخضرت ﷺ نے جائیداد میں دوثکث ان کوعطافر مائے۔قرآنِ مجید کی آیت میراث

"فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثاماترك "

''اگردوعورتوں ہے زیادہ ہوں تو دوثلث ان کا حصہ ہوگا''۔

ای موقع برنازل ہوئی اورائ تقسیم ہے میں معلوم ہوا کہ دوعورتوں کا بھی وہی حصہ ہے جو تین یا جار کا ہے سے دو بیویاں تھیں جن میں ایک کا نام عمر ہ بنت جزم تھا سے۔

فضل وكمال :

آنخضرت ﷺ عدیث سننے کےعلاوہ لکھناجانتے تضاور چونکہ رئیس کے بینے تضعلیم کاخاص استمام ہوا تھا۔ کتابت ای زمانہ میں سیکھی تھی ہے۔

اخلاق : جوشِ ایمان اور خب رسول وظفظ ،عقبه اور أحد کے کارنا موں سے ظاہر ہوتی ہے ،غزوہ اُحد میں جودصیت کی وہ اس کا بالکل بین ثبوت ہے۔ مشرکمین مکہ کی تیاریوں کی خبر جب آنخضرت ﷺ کے پاس اُحد میں آئی تھی تو آنخضرت ﷺ نے سعد " کوآگاہ کیاتھا گئے۔

انبی باتوں کی وجہ ہے حضرت سعد "کااثر تمام صحابہ پرتھا۔ ان کی صاحبزادی امّ سعید حضرت ابوبکر "کی خدمت میں آئیں توانہوں نے اپنا کپڑا بچھادیا، حضرت ہمر "نے کہا" بیکون جیں؟" فرمایا "نیدال شخص کی بیٹی ہے جو مجھ ہے اورتم ہے بہترتھا"۔ پوچھا "یاضلیفۂ رسول اللہ (ﷺ)! وہ کیوں؟" ارشاد ہوا کہ" اس نے آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں جنت کاراستہ لیا ،اورہم تم بہیں باتی رہ گئے "۔"

## حضرت مهل شبعد

نام ونسب :

سهل نام ،ابوالعباس ،ابومالک ،ابوتکی کنیت سلسلدنسب بیه به به سهل بن سعد بن مالک بن خالد بن تغلیه حارث بن عمر و بن خزرج بن سعده بن کعب بن خزرج اکبر،

ججرت نبوی ہے ۵سال قبل پیدا ہوئے ، باپ نے حزن نام رکھا، کین آنخضرت ﷺ جب مدینة تشریف لائے تو بدل کرسبل کردیا۔

اسلام: ہجرت ہے پیشتر حصرت مہلؓ کے والد سعد بن مالک نے نہ ہب اسلام قبول کرایا تھا، بینے نے اس باپ کے ساریا عاطفت میں برورش یائی تھی۔

غزوات اورد يگرحالات :

آنخضرت ﷺ کی تشریف آوری مدینہ کے وقت ان کا سن ۵ سال کا تھا، دو برس کے بعد غزوہ کر ہیں آیا اس ۵ سال کا تھا، دو برس کے بعد غزوہ کر ہیں آیا اس وقت ریفت سالہ تھے، لڑائی ہے قبل ان کے والد نے انقال کیا اور حضرت ہمل مولی میں مجبوز سے آئے آنخضرت ﷺ نے لڑائی ختم ہونے کے بعد اور مجاہدین کی طرح ان کے باپ کا بھی حصہ لگایا، کیونکہ وہ جنگ کا عزم کر بچکے تھے۔

غزوہ احدیمی وہ اور لڑکول کی طرح شہر کی حفاظت کررہے تھے، آنخضرت ﷺ کو جب چیثم زخم پہنچااور دھویا گیا،اس وقت آپ کے پاس آ گئے تھے ۔

ھے۔ میں غزوۂ خندق ہوا ، بااینہمہ صغرتی جوش کا بیاعالم تھا کہ خندق کھود تے ادرمٹی اٹھا اٹھا کے کندھے پر لے جاتے ہتھے <sup>ہی</sup>۔

غزوات مابعد میں بھی میدانِ جنگ کے قابل نہ ہو سکے ،۵ابرس کاس ہوااور تینج زنی کے قابل ہوئے تو خودسرو رعالم بھٹٹ نے سفرآخرت اختیار فرمایا "۔ یہ البھے کاداتند ہے۔

مہے میں حجاج بن بوسف تُقفَی کا دست سیاست دراز ہوا تو ان کو بلاکر ہو چھا کہ' تم نے مصرت عثمان کی مدد کیوں نہ کی؟ جواب دیا گی تھی 'بولا'' حجوث کہتے ہو' اس کے بعد تعلم دیا کہ ان س

گردن پرمہرلگادی جائے۔ یہ قباب ان ہزرگوں کے ذلیل کرنے اور انٹر زائل کرنے کے لئے کیا گیا تھا جھنرت انسؓ اور حصرت جابرؓ بن عبدائلہ بھی ای جرم میں ماخوذ تنھے۔

وفات : سن مبارک ۹۹ سال تک بینی چکاتھا، آنخسرت ﷺ کے جمال با کمال کے دیکھے والوں سے مدینہ خالی تھا، دیگر صوب بھی سحاب کے سابیہ سے تموماً حروم ہو چکے تھے، و وخود فرمایا کرتے تھے، کہ ''مرجاؤں گا کوئی قال رسول اللہ کہنے والا باقی ندر ہے گا۔'' آخر ۹۱ھ میں برم قدس نبوی کی ریمشماتی ہوئی شع بھی بچھ گئی۔

فضل و کمال مصرت مهل مشاہیر سحابہ میں ہیں اکابر سحابہ کے فوت ہونے کے بعدان کی ذات مرجع انام بن گئی تھی اوگ نہایت ذوق وشوق سے صدیث سننے آتے تھے۔

آئے ضرت الی بن کعب ماصم بن مدی ، عمرو بن عبد اس نے ، تاہم آپ سے حدیث بی تھی ، بعد میں حضرت الی بن کعب ماصم بن مدی ، عمرو بن عبد اس فن کی کیسل کی ، مروان سے بھی چندروا بیس لیس ، اگر چدوہ سحالی نہ تھا ، راویان صدیث اور تلا نہ وَ خاص کی ایک جماعت تھی جن میں بعض کے نام بید میں ۔ حضرت ابو ہریرہ ، حضرت ابن عبال ، حضرت سعید بن مسیت، ابو حازم بن وینارز ہری ، ابو سبیل صدحی ، عبال بن بن الی (لڑک تھے )وفا ء بن شرح حضری ، کیلی بن میمون حضری عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی ذباب ، عمرو بن جابر حضری ۔ روایات کی تعداد ۱۸۸ ہے جمن میں ہے ۱۸ متفق علیہ ہیں۔ اخلاق ن کب رسول کی گئے گئے شمیں چور تھے ، آنخضرت کی ایک ستون کے سہارے کھڑ ہے ہوگر خطبہ دیا کرتے تھے ایک روزم نبر کا خیال طاہر فر مایا ، حضرت سہل اسمے اور جنگل ہے منبر کے لئے لکڑی کا کاٹ کرلائے گئے۔

ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ کو ہیر بصناعہ سے پانی پلایا تھا گئے۔ حق گوئی خاص شعارتھی ،آل مروان میں سے ایک شخص مدینہ کا امیر ہوکر آیا حضرت ہیل " کو بلاکر کہا کیلی" کو ہراکہو، انہوں نے انکار کیا تو کہا کہ اچھا اتناہی کہد وکہ 'خدا (نعوذ ہاللہ ) ابوتر اب پرلعنت کر ہے'۔ حضرت مہل نے جواب دیا کہ میلی " کامحبوب ترین نام تھا اور آپ ہوگا اس نام پر بہت خوش ہوتے تھے، اس کے بعد ابوتر اب کی وجہ تسمیہ بتلائی تو اس کو بھی خاموش ہونا پڑا ہے۔

#### **-≍≍⇔≍**≍-

## حضرت مهل أبن صُنيف

نام ونسب:

میمل نام ، ابوسعد کنیت ، سلسلهٔ نسب به ہے۔ سہل بن حنیف بن وابہ بن عکیم بن تعلیہ بن حارث بن بجدعہ بن عمرو بن جشم بن عوف بن عمرو بن عوف بن ما لک بن اوس۔ اسلام : ہجرت سے قبل مشرف باسلام ہوئے۔

غزوات وعام حالات:

ابن سعد کی روایت کے مطابق جناب امیر علیہ السلام سے موافاۃ ہوئی کے تمام غزوات میں شریک بنے ،غزوہ است میں شریک بنے ،غزوہ است میں جب آنخضرت فی چند صحابہ کے ساتھ میدان میں ارو سے بنے بنے ہی ثابت قدم رہے ،اسی دن موت پر بیعت کی بھی ،رسول اللہ فی کی طرف جو تیر آئے بیان کا جواب دیتے تھے۔ آنخضرت بھی لوگوں سے فرماتے کہ ان کو تیردو ، بیہل ہیں حضرت بھی تفاول کے طور پر کہتے کہ سہل ہیں حضرت بھی تفاول کے طور پر کہتے کہ سہل ہیں حضرت بھی تفاول کے طور پر کہتے کہ سہل ہیں حضرت بھی تفاول کے طور پر کہتے کہ سہل ہے جن نہیں گئے۔

خلافت راشدہ میں ہے جناب امیر ؓ کے عہد مبارک میں مدینہ کے امیر تھے کوفہ سے امیر المونین کا فرمان پہنچا کہ یبال آجاؤ، چنانچے مدینہ ہے کوفہ چلے گئے۔

جنگ جمل کے بعد بھرہ کے والی بنائے گئے جنگ صفین میں حضرت ملی کی طرف ہے شرکت کی تلے اورلڑ ائی کے بعد کوفہ واپس چلے آئے۔

اسی زمانہ میں فارس کے امیر بنائے گئے اہل فارس نے سرتا بی کرکے خارج البلد کردیا۔ حضرت علیؓ نے ان کی بجائے زیاد بن ابیکووہاں کا حاکم مقرر کر دیا۔

و **فات : ۳۸ ھیں ب**مقام کوفہ انتقال فر مایا حضرت علیؓ نے نماز جناز ہرپڑھائی چھ تکبیریں کہیں اور فرمایا کہ بیاصحاب بدر میں تھے۔

اولا و : دو مِنْ یادگار مچھوڑے، ابوامامہ اسعداور عبداللہ اول الذکر آنخضرت ﷺ کے عہد مقدس میں پیدا ہوئے۔

ل اصابه جلد ۳ می ۳۹ ارتبذیب التبذیب به جلد ۳ رس ۲۵ سال ۱۳۹۰ سال ۱۳۹۰ سال منجع بخاری جدم می ۲۰۲

حلیہ : نہایت خوبصورت اور پاکیزہ منظر نتے۔ بدن نہایت سڈول تھا، ایک غزوہ میں آنخضرت اللہ کے ہمرکاب تنے وہاں نہر جاری تقی نہانے کے لئے گئے، کسی انصاری نے جسم و کھے کہا کیسا بدن پایا ہے؟ میں نصاری نے جسم و کھے کہا کیسا بدن پایا ہے؟ میں نے ایسا بدن کمھی نہیں و مکھا تھا۔ حضرت بہل '' کوش آگیا۔ اٹھا کرلائے گئے، بخارج نھا تھا، آنخضرت ہیں نے ایسا بدن کھی ہوگا کیا معاملہ ہے لوگوں نے قصہ بیان کیا فرمایا'' تعجب ہے لوگ اپنے بھائی کا جسم یا مال دیکھتے ہیں اور برکت کی دعائیں کرتے اس لئے نظر کھتے ہیں اور برکت کی دعائیں کرتے اس لئے نظر کھتے ہیں۔

فضل وكمال:

راویان صدیث میں ہیں، آنخضرت ﷺ اور حضرت زید بن ثابت ہے روایت کرتے ہیںان سے متعدد تابعین نے روایت کی ہے جن میں سے چند تام یہ ہیں۔

ابودائل ،عبید بن سباق ،عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ ،عبیدالله بن عبد الله بن عتبه ،سیر بن عمر د ، رباب (عثان بن علم بن عباد بن صنیف کی دادی تقیس ) کی

اخلاق وعادات :

اختلاف ہے دورر ہتے تھے صفین ہے واپس آئے تو اب واکل نے کہا کہ بچھ خبریان سیجے فرمایا کیا بتاؤں؟ سخت مشکل ہے ایک سوراخ بند کرتے ہیں تو دوسراکھل جاتا ہے <sup>یا</sup>۔

نہایت شجاع اور جری ہتے، کیکن لوگوں میں اس کے خلاف جرچا تھا، فرمایا بیدان کی رائے کا قصور ہے، میں بزدل نہیں ہم نے جس کام کے لئے تکوارا ٹھائی اس کو ہمیشہ آسان کرلیا۔ یوم الی جندل (حدیب یہ میں لڑنا اگر رسول اللہ اللہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہوتا تو میں اس دن بھی آباد و بیکار ہوجا تا سے۔

**→**≍≍**∻**;≍÷

ال ازطبقات جلد ۱ مس ۸ و تبد یب التبدیب جلد ۱ واصاب جلد ۱ مالات سکی علی صحیح بخاری جلد ۱ مس ۱۰ سبح بخاری جلد ۱ مس ۲۰۱

### حضرت سعله بن معاذ

نام ونسب :

سعدنام ہے۔ ابوہروکنیت ہسیدالاوں لقب قبیلہ عبدالاظہل ہے ہیں۔ سلسلہ نسب ہے ہے:
سعد بن معاذ بن نعمان بن امرا واقعیس بن زید بن عبدالاشہل بن جشم بن حادث بن خزر ن بن بنت
سعد بن معاذ بن نعمان بن اور ۔ والدہ کا نام کہفہ بنت راقع تھا۔ جو حضرت ابوسعید خدری کی چھازاد بمبن
تھیں۔ قبیلہ کاشہل میں شریف ترین فزیلہ تھا، سیادت عامداس میں وراثۂ چلی آتی تھی ، چنا نچه
حضرت عدا کے تمام مورث این این این نام بیس تاج سیادت زیب سرکئے تھے۔

والدینے اُیام جاہلیت ہی میں وفات پائی، والدہ موجودتھیں جبرت سے پیشتر ایمان اا میں اور حضرت معد' کے انتقال کے بعد بہت دنوں تک زئد در میں۔

اسلام : اَکَر چِه مقبداولی میں پیڑ ب کی سرز مین پرخور شیدا سنام کا پرنؤ پزچ کا تھالیّین حقیقی ضیا<sup>ع</sup> ستری حضرت مصعب بن عمیسر کی ذات ہے وابستہ تھی ، چنا نچہ جسب وہ داعی اسلام بن کر مدینہ پہنچے تو جو کا ن اس صدا ہے نا آشنا ہے ان کو بھی جارونا جاراس کے سننے کے لئے تیار ہونا پڑا۔

سعد بن معاذ ابھی حالت کفر میں تھے۔ان کومصعب کی کامیا بی پر بخت حیرت اورا پنی تو م کی بے دقو فی پر انتہا درجہ کاحزن وملال تھا <sup>کی</sup>۔

کیکن تابے کے؟ آخرایک دن ان پہمی حضرت مصعب بن عمیر "کااثر پڑ گیا۔ اسعدائن زرارہ ان نے جن کے مکان میں حضرت مصعب فروسش شھان ہے کہاتھا کہ عدین معاذ مسلمان ہوجا کمیں کے وو آ دی بھی کافر نہ روسکیس کے اس کے آپ کوان کے مسلمان کرنے کی فکر کرنی چا ہے ، سعد بن معاذ " حضرت مصعب کے آپ کوان کے مسلمان کرنے کی فکر کرنی چا ہے ، سعد بن معاذ " حضرت مصعب کے بیارہ ان کیا ہوئے مائے دائے مائے دائے کہا کہ میں آیک ہائے کہا کہ میں آیک ہائے کہا کہ میں ایک ہائے کہا کہ میں ایک ہائے کہا کہ میں ایک ہائے کہا کہ ان کیا اور قرآن مجبعد نے منظور کیا تو حضرت مصعب کے اسلام کی تھیقت ، بیان کی اور قرآن مجبعد کی در ایک ہوگئے۔

قبیا یوبرالاشهل میں پینهر فورا محصل گئی۔ سعد '' گھر گئے تو خاندان والوں نے کہا کہا ہے وہ چہر فہیں! محضرت سعد ؓ نے کھڑ ہے ہوکر بوجیھا میں تم میں کس درجہ کا آ دمی ہوں؟ سب نے کہا سر داراور ابل فضیلت بفرمایا ''تم جب تک مسلمان نه جو گهیس تم سے بات جیت نه کرون گا''۔' منزت معد '' کواپی قوم میں جوعزت حاصل تمی اس کا میدا ثر ہوا کہ شام ہوئے ہے قبل تمام قبیلہ مسلمان ہو کیا۔اور مدینہ کے درود بوار تکمیم کے نعروں نے کوئٹ اُنہے۔

اشاعت اساام میں بیر مفترت معلاً کا نها بیت عظیم الشان کارنام ہے منا بیس کو کی شفس اس فخر میں ان کا حریف نیس آنٹی شریت ہوئی نے ای بنا ، پرفر ، یا ہے "حیسر دور الانسصار بنو النجار شم بسنو عبد الامشهل " معینی انسار کے بہترین مرائے ، نوجار کے بیس اوران کے بعد الانشان کے دربیون کا واقعہ ہے۔ دربہ ہے جمعرت معلاً اوران کے قبید کا اسلام مقیدً اولی اور مقبہ گانی ہے دربیون کا واقعہ ہے۔

مسلمان ہوکر ' علرے ' علائے ' هنرت مصوب'' ' کوا ' عد بن ڈرارہ کے مکان ہے اپنے عَمَّا کِ ل

غزوات اورد يگرحالات:

اس پیشن گوئی نے بیران کے کاوفت توزو کا بدرتھا اکفار قربیش نے مدینہ بر معد کرنے ہے۔ کے زبانیت سازو سامان سے تیار بال کی تعمیر ، آتخصرت قائز کو نیر ہوئی تو سور ہا ہے۔ مشورہ یا حصرت معد کے ایکھ کر کہایا رسول اللہ ( قائد) ہم آپ یا ایمان لائے رسالت کی تعمد لیق کی واس بات کا اقرار کی کہ جو چھو آپ ان ایک ایر درست ہے تی اور طاعت پر آپ سے دیوت کی واس کی ایک جوارادہ ہو سیجئے۔اس ذات کی شم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا آپ سمندر میں کود نے کوکہیں تو ہم حاضہ جیں ہمارا ایک آ دمی بھی گھر میں نہ جینچے گا ہم کولڑائی ہے بالکل خوف نہیں اور انشا واللہ میدان میں ہم صادق القول ٹابت ہونگے ،خداہماری طرف ہے آپ کی آئنگھیں ٹھنڈی کرے لیے

آنخضرت المنظرت المنظرين القرير سے خوش موئ فوجون كى ترتب كا وقت آيا تو قبيله اوس كا حجندا المخضرت النظر نے الن كے حوالے كيا۔ غزوة احد ميں انہوں نے آنخضرت النظر نے الن كے حوالے كيا۔ غزوة احد ميں انہوں نے آنخضرت النظر النظر

آننخضرت ﷺ کمار، ڈھال اورزرہ نگا کر نگئے قاتمام لوکوں کوندامت ہوئی ، مرض کیا کہ ہم ًو حضور ﷺ کی مخالفت منظور نہیں ، جوقعم ہوہم ، تبالا نے پرآ مادہ ہیں ۔ ارشاد ہوا کہ ' اب کیا ہوتا ہے ؟ ہی جب بتھیار باندھ لیتا ہے تو جنگ کافیعیلہ کر کے آتارتا ہے '''۔

تُنْرَضَ کوءَ اُحدُ کے دامن میں لڑائی شروع : وئی ۱۰ ماہی اُشلر پہلے گئے یاب بھا الکیان پھر تا ہے مقادمت نہ لاکر چھچے ہنااس وقت آنخضرت پھڑ سب سن زیادہ ٹابت قدم تھے اور آپ کے ساتھ دواسی ابداد شجاعت دیے ہے تھے ،انہی میں حضرت سعد بن معاذ " بھی تھے "۔اس فر'وہ میں ان کے بھائی عمروشہید ہو گئے "۔

ا ازرقانی جدایس استان سال البقات این حدجده ایتم ایس ۴۶ سوز رقانی جده برس و هم هم عبقات جلده ایشم ایس ۴۰۰ هر طبقات معدجلدا ایشم ایس ۵۶

جس ہاتھ ہیں تربہ تھا ہ ہ ہا ہوا تھا ہوا تھ حضرت عائشہ شنے کہا '' سعد کی ماں! یہ بہوزرہ بہت جھوٹی ہے، میدان میں بہنچ تو حہان بن عبد مناف نے کہا کہ عرفہ کا میٹا تھا، ہاتھ پرائیک تیر مارا جس ہے ہفت اندام کٹ کئی <sup>آ</sup>،اورنہایت جوش میں کہالو، میں عرفے کا بیٹا ہوں آنخضرت ہی ڈنے سنا تو فرمایا ''خدااس کا چبرہ دوزنے ہیں مرق آلود کر ہے'۔

ال کے بعد جو بوئی ایک فیمدلگایا اور رفیده اسلمیہ کوان کی خدمت پر ، مورکیا۔

حضرت سعد اسی فیمد میں رہتے تھے اور حضرت ایک فیمدلگایا اور رفیدہ اسلمیہ کوان کی میادت کوتشریف لات تھے۔ چونکہ

زندگی سے مایوں ہو کیلے تھے ، خداست دعائی کہ قریش کی گڑا کیاں باتی ہوں تو مجھے زندہ رکھ ، این سے

مختصرت نے کی بڑی تمن ہے کیونا انہوں نے تیرے رسول کوافیت دی ، تلذیب کی اور ملہ سے نکال دیا اور

اگران انی بند ہو نے کا وقت آگی ہے تو اس ذئم سے مجھے شہادت دیاور بن قریظ کے معاملہ میں میر کی

آنہو میں شوندی کر ، اس دما کا دوسر انگرا مقبول ہوا آنے چنا نچہ بہب ، نوقر بط کو آخضرت ایک نے بال وائن

مرنا جا باتو چونکہ وہ قبیلہ اوس کے ملیف جھے کہا بھیجا کہ ہم سعد کا ظلم مائیں کے ، آخضرت ایک نے

حضرت سعد کواطلاخ کی ، وہ لدھے پر سوار ہوکر آئے ، مسجد کے قریب پنچاتو آخضرت ایک نے

انصار سے کہا کہ اسے سردار کی تعظیم کے لئے انہوں ۔

پھر سعد ' ہے فرمایا کہ' ریلوگ تمہارے حکم کے منتظر ہیں' ۔ عرض کی '' تو میں حکم ہے اہوں کہ جولوگ کڑنے والے میں قبل کئے جائیں گے ،اولا دغلام بنائی جائے اور مال تقشیم کر دیا جائے''۔ آنحضرت پھٹے نے یہ فیصلہ من کر کہا کہ '' تم نے آسانی حکم کی پیروی کی' ، جنا نبچہاس کے ہمو جب اپنے سامنے و مہم آدمی قبل کرائے۔

وفات : اس واقعہ کے بعد بچھ دنوں تک زندہ رہے ،آتخضرت ﷺ یُنٹ خود رُثم کو داغا جس ہے۔ خون رک گیا ہیکن اس کے وش ہاتھ پھول گیا تھا ،ایک دن رُقم پھٹا اور اس زور سے خون جاری ہوا کہ مسجد ہے کذر کر نبی نفار کے نیمہ تک پہنپا ،لو اول کو ہڑی آ ٹو ایش ،وٹی بو چھا کیا معاملہ ہے ؟ جواب ملا کہ: عد "کا رُقم بیٹ کیا۔

آ تخضرت ﷺ کواطلاع ہوئی تو تھیراا تھے اور کپڑا تھیٹتے ہوئے مسجد ہیں آئے دیکھا تو حضرت سعد '' کاانتقال : و چکا تھا۔ نغش کوا پی آغوش میں لے کر بیٹے ،خون برابر بہدر ہاتھا۔ اوگ آ کر جمع ہونا شروع ہوئے ،حضرت ابو بکر '' آئے اورنعش کود کیچ کراکیک جینے ماری کہ ہائے ان کی کمرئوٹ کی ہ

یا صحیح بغاری جلد۳\_س ۹۱ ۵۰۰ کیراتب در جال سری سیح بغاری جلد۳ پس ۹۹۱

آخضرت ﷺ نے فرمایا ''ایبانہ کیؤ'۔' عفرت میں '' نے روکر کہا '' انسا مللہ و انسا الیہ د اجعون '' بنیمہ میں کہرام پڑاتھا۔ وَ کھیامال رور بی تھی۔

> ویل ام سعداسعد از براعة نجدا ویل ام سعدا سعدا مسرامة وجدا

آئفسرت ہیں نے مایا کہ اور روٹ والیاں جموٹ الی ٹیل ٹیلیں ہی ہیں ہے گئے ہیں ہیں۔ بنازہ روٹ ہیں ہے ہی کہتی ہیں۔ بنازہ روٹ ہوائے ہوائے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہوائے ہیں ہے ہیں ہوئے ہور کا کنات ہیں ہوئے نہایت مغموم ہے درایش مہارک ہاتھ ہیں تھے اوراس پر مسلسل آنسو گرر ہے ہے۔

حضرت سعد "کی وفات تاریخ اسلام کاغیر معمولی واقعه ہے انہوں نے اسلام کی جوخد مات انجام دی تھیں جو ندہی جوش ان میں موجود تھا۔ اس کی بدوئت وہ انصار میں صدیق آگیر تہجے جائے تھے۔ حضرت عائشہ "کے معاملہ میں جب آتخضرت ﷺ نے فرمایا کہ "اس وٹن خدا ( این الی ) نے مجھے بخت تکایف دی ہے تم میں کوئی اس کا تدارک کرسکتا ہے "؟ تو سب ہے پہلے انہوں نے اٹھ کر کہا تھا کہ "قبیلہ اوس کا آ دمی ہوتو مجھ کو بتا ہے میں ابھی گردن مار نے کا تنم دیتا ہوں"

اس وقت ای محب صاوق آور عاشق بال ثاریْ وفات پائی تھی۔ اِس واقعد کی اجمہت اس سے اور بزرہ جاتی ہے کہ فرشتے جنازہ میں موجود تھے آئٹے ضرت ﷺ کے ارشاوفر مایا کہ ''ان کی موت سے مرش مجید جنبش میں آ گھیا ہے'' کے

ایک انصاری فخر به کهتا ہے۔

سمعنا به الالسعد ابی عمر و کرحد انی عمرہ کی موت پر

و ما اهنز عوش الله من موت هالک سی مرنے والے کی موت پر ضدا کا عرش نہیں ہا! حلیم : حلیہ بیتھا کے قد دراز ، بدن دو ہرائے۔

اولا و به دو بینے نتھے بمرواور میداللہ ، ونول عمانی نتھے۔اور بینیت رضوان میں شرکیک نتھے۔ فضل و کمال نے جبیبا کہاو پر معلوم ہوا «مشرت سعدی کا انتقال اوائل اسادس ٹن ہواتھا۔ آنخصرت ہوئ کے فیض صحبت ہے انہوں نے 3 برس فائدہ اُٹھا یا۔اس مرسہ میں بہت ہی سدیثیں سی ہوں ہیان چونکہ روایات کا سلسلہ آنخطرت ﷺ کے بعد قائم ہوا،اس کئے ان کی روایتیں اشاعت نہ پائٹیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود " کی ایک روایت مذکور ہے جس میں ان کے عمر کا اکر آیا ہے۔حضرت انس " کی ایک حدیث ہے جس میں سعد بن رہیع " سے اُحد میں قبل ہونے کا تذکر ہے۔

### مناقب واخلاق

افلاقی حیثیت ہے حضرت سعد "بڑے درجہ کے انسان تھے، حضرت عائشہ "فرماتی ہیں۔
''رسول اللہ ہوری کے بعدسب سے بڑھ کرعبدالاشہل کے تین آ دی تھے، سعد "بن معاہ "،اسید بن خیسر "
ادرعبادہ "بن بشر' ۔ دہ خود کہتے ہیں کہ یوں تو ہیں ایک معمولی آ دمی بول لیکن تین چیز دں ہیں جس رتبہ
تک پہنچنا جا ہے ، پینچ چکا بول ۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہوصدیث سنتا ہوں اس کے
منجانب اللہ ہونے کا یقین رکھتا ہوں ، دوسر نے نماز ہیں کسی طرف خیال نہیں کرتا ، تیسر سے جناز دک ساتھ رہتا ہوں تو منظر نکیر کے سوال کی فکر دائمن گیررہتی ہے۔

حضرت سعید بن مسینب " کہتے ہیں کہ پیصلتیں پیغمبروں میں ہوتی ہیں۔

آنخضرتﷺ کوان کے اندال پرجوا عماد تھا وہ اس حدیث سے معلوم ہوسکتا ہے۔ جس مردہ کوقبر کے دبانے کا ذکر آیا ہے ،اس کا ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ اگر قبر کی تنگی سے کوئی نجات پاسکتا تو سعد '' بن معافی نجات یاتے کے

ایک مرتبہ کسی نے آئٹ ضرت بھی کے پاس حریرہ کا دیہ بھیجاتھا ،سیابہ "اس کو چھوت اوراس کی نرمی پر تعجب کرتے تھے ،آئٹ نسرت ﷺ نے قرمایا کہ ''تم کواس کی نرمی پر تعجب ہے ، حالا نکہ جزت میں عدین معاذ '' کے رومال اس سے بھی زیادہ نرم ہیں گی

#### **-≍≍�**≎≍≍+

# حضرت سعدبن عباده

نام ونسب اورابتدائی حالات :

معدنام،ابوٹایت وابوقیس کنیت،سیدالخزرج لقب بقبیله نخزرن کے خاندان ساعد و سے میں ،سلسلهٔ نسب بیہ ہے،سعد بن عباوہ بن ولیم بن حارثه این حزام بن خزیمہ بن تغلبہ بن طریف بن خزرت بن ساعدہ بن کعب بن خزرت اکبر۔والدہ کا نام ممرہ بنت مسعود تھا اور سحا بیتے میں ، ھے جے میں فوت ہوئمیں۔

منزت سعد ' نے داداولیم ،قبیلہ تحزرت کے سردارا نظم سے اور مدید کے شہور تنیز سے ماندان ساعدہ کی مظمت وجلالت کا سکدانہی نے بٹھایا ، ندہبا ،ت پرست سے اور منات کی بچو کر نے ستے ، جو مکہ میں مقام مثلل پرنصب تھا ہر سال دی اونٹ ای کونذر چڑھا نے بتھے۔ حسزت سعد '' کے والدعبادہ ،باپ کے خلف الرشید تھے ای شان سے اپنی زندگی بسر کی اور اپنے بینے کے لئے مسندامارت ، ریا ست جھوڑ گئے۔

تعليم وتربيت:

۔ مرب کے قاعدہ کے مطابق تیراندازی اور تیرا کی سکھائی گئی ،آئر چیانصار میں ایک آ دی بھی لکھنائیس جانتا تھا! یکین حضرت معد '' کی تعلیم میں جواہتمام ہوااس کا اندازہ اس ہے۔وسکتا ہے کہ وہ جابلیت میں ہی نہایت مدہ مرتی کی لکھ لیتے ہتھے'۔

ان متینوں چیز وں میں اس ورجہ کمال مہم کہنچیا یا کہ استاو ترویٹ ای بنا ، پر اوکوں نے '' کامل'' کالقب دیا۔

اسلام: عقبه كانيه مين اسلام قبول كيااوران كاشار بلند پايدسنا بديم كيا كيا، چنانچه بخاري مين ب " و كان ذاقله في الاسلام " يعني بزب پايد كمسلمان يتح"-

بینت مقیہ بس شان سے ہوئی ،انسار کے جس قدرآ دمی اس میں شامل ہو کے جن اہم شرائط پر بینت کاانعقاد ہوا ہے کام اگر چہ نفیہ اور نہایت خفیہ تھا لیکن پوشید و نیس روسکتا تھا بقریش کو ہر وقت آنخضرت ﷺ کی فکراان رہتی تھی ، چنانچہ جس وقت آپ دات کے وقت مکہ ہے ہا ہرانصار سے ، بعت لے رہے تھے جبل ابوقیس <sub>ب</sub>رُونی شخص چیخ چیخ کر کہدر ہاتھا کہ'' ویکھنا! سعد مسلمان ہوئے تو محمد (ﷺ) بالکل نذر ہوجائے گا''۔

قریش کے کان میں آئر چہ یہ آواز پہنچ گئی ہتا تام ان کا خیال اُدھر منتقل نہ ہوا۔ وہ قضا ہداور تم م کے معدنا می اختاش کو تہجے واس وجہ ہے رہے ت میں مزاحمت نہ کی گئ

دوسری رات کوئیم ای پہاڑے چندشعرے کئے ،جن میں مساف ساف ان کا نام ونشان موجودتھا۔قریش کو تحت حیرت ہوئی اور تحقیق واقعہ کے لئے انسار کے فرودگاہ میں آئے ہدائندا ہن اب ہن سلول ہے کہ قویلہ محزرت کارکیس تھا 'ائٹنگو ہوئی۔

اس نے اس واقعہ سے بالکل اوملمی ظاہر کی۔ بیاؤٹ سیفٹ سنمانوں نے یائی کاراستہ لیا۔ قرایش نے ہرطرف نا کہ بندی کرادی تھی۔ عدائیں مبادہ اتفاق سے ہاتھ لگ گئے ، کافروں نے ان کو پکڑ کر ہاتھ کردن سے با ندھ دینے اور بال مینے کھینے کرز دوکوب کرتے ہوئے مکدالائے۔ مکہ میں مطعم بن عدی نہایت شریف انسان تھا ابتدائے اسلام میں اس نے آنخضرت بھی کی بزی خدمت کی تھی ،اس نے حارث بن امید بن مردشش کو ساتھ انیا اور ان کو پہیان کرقریش کے بنجہ بنام و آتم سے نوات دلائی گئے۔

اوهر النساريين بؤى تعليلى بإلى تتمى تبلس شورى قائم دونى جس مين سل بايا كه حاب بالمين خطره مين كيون نديز بالمين مكر مله والين چل كر سعد كاية لكانا جابت به ان كالياراوه البحى توت معظل مين نه آياتها كه معدآت و سانظرآت اوروه ان كو كارسيد مصدرندره اندو كتاك غرز وات اور عام حالات

چند مینوں کے بعد جناب رسول المدیقی بھی مدینی تشریف لائے۔اس وقت پیڑ ب کا ہر طی کو چہ ،ش د مانی اور مسرت کا تماشا کا وہتھا ، وارا بی ابوب میں پہنچتے ہی تحفول اور بدیوں کا سلسلہ شروع و کیا جسرت معذک مکان سے اید بزا بیالہ ثریداور نم ات سے بھرا پہنیا ہے۔

ا المجرت من المجدمينون من العد اسالم كى تحريب نشوه أما بات كى اسفراسيد مين المخضرت المجالالوا واليد لهمتى مين الوماء كى طرف واقع تقى اقريش كى فكر مين تشريف من شاك ال المكر مين كوفى السارى ندتها الإمنرت عد الكومدية مين ابنا جائشين جيوز كئة "د

۱۹ استیعاب بهدیمه سال ۱۹ سیقیات این عدر بعداله قرارس ۱۵ سی طبقه متدان عدر بهدالهٔ تم اول. ۱۳ سیما سال میرون مدر بهدار تم اول رس ۱۶۱ سی اینان و فازی آنشند می درس۳

اسی سند میں بدر کا معرکہ پیش آیا۔حضرت سعد " کی شرکت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ بغاری اور مسلم ان کی شرکت تا ایک سیجے ہوہ ہے۔ بغاری اور مسلم ان کی شرکت تا ہے۔ کہ وہ بدر میں شرکت نا ایک نے مطامدا بن حجر عسقلانی نے بھی اس خیال کی تا اید کی ہواہ کہ انفاظ ہے۔ افاظ ہے۔ ملامدا بن حجر عسقلانی نے بھی اس خیال کی تا اید کی ہے اور سلم کے انفاظ ہے۔ ایک دعوی پرنہا بہت لطیف استشباد کیا ہے ہے۔

این معدنے طبقات میں ان کاذکراس جماعت کے طبقۂ اولی میں کیا ہے، جو بدر میں شریک شی اوراس کے ذیل میں لکھا ہے کہ معد ' نے غزوہ کا سامان کیا تھا لیکن کتے نے کا نے کھا یا اور وہ اپنے ارادے سے باز آئے ، آنخضرت ﷺ نے سنا تو فرمایا کہ افسوس ان کوشر کت کی بڑی حرص تھی '' ، تاہم مال نمنیمت میں حصد لگا یا اور اصحاب بدر میں شامل کیا ''۔

غزو و کرد عبد نبوت کے غزوات میں سب سے پہاا مشہور غزوہ ہے، آنخضرت آئے کواب تک اگر چہ جپار غزو و ہے اور جپار سرایا چیش آ کیے تھے لیکن انصار کی ان میں سے ایک میں بھی شرکت نہیں اس کا سب جیسا کہ ظاہر ہے، یہ تھا کہ انسیار کی طرف سے نبیج ت میں سرف اس قدر وحد و آنیا گیا تھا کہ جو مدینہ پر چڑھ کر آئے گا۔ اس کو وہ روکیس کے مدینہ کے باہر جوم مر نے دول ان جا اس ٹیس کو ف تذکر و ندتھا۔

اس بنا و پر آنخضرت ﷺ نے اس مہم اعظم کا دادہ کیا تو انسار کوشر کی کرنے کے لئے دائے و مشورہ ضروری سمجھا۔ ایک مجمع میں جنگ کا مسکلہ بیش ہوا ، حضرت ابو بکر " نے انہو کر رائے دی ۔ پھر حضرت عمر " انہو کیکن آنخضرت ہیں نے التھات نہ کیا ، حضرت معد " سمجھ گئے ، انہو کر کہا کہ شاید ہم حصر دار میں لا تو اے رسول ( ایکٹر نے اس ذات کی تسم جس کے ہاتھہ میں میہ ی جان ہا آئر آ پ سمندر کا تھم دیں تو اے پیال کر ڈالیس اور نظی کا تھم ہوتو برک فماد ( یمن کے ایک موضع کا نام ہے ) تک اونوں کے کلیج بچھلادیں گئے تخضرت ہوئی ہوئے اور تیاری کا تظم دے دیا۔ تک اونوں کے کلیج بچھلادیں گئے آنے خضرت بدر پر استداد ال کیا ہے۔ حالات میں فہ کو مضابات کے دب ابوسفیان کے آئے نے کی فہر معلوم ہوئی تو آنخضرت بدر پر استداد ال کیا ہے۔ حالات کی دوایت کے دب ابوسفیان کے آئے کی فہر معلوم ہوئی تو آنخضرت بیا نے مشورہ این گہر ہوئی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی منافی نہیں ، بلکہ اس کے ایمال کی تفصیل اور ابہا م کی تو نیخ ہے۔

ع فتح الباری جلد کے سس ۲۲۳ ہے۔ اسا بہ جند ۳ میں ۸۰ سے فتح الباری جلد کے دس ۳۲۳ سے نسی مسلم جد ۶ میں ۲ میں افغاظ میے ہیں ۔ ان رسول الله شاد رحیان بسلغه اقبال ابنی سفیان کشخ ممال ہے جہ ہے ۔

بدر کے بعد غروہ آندوا تع ہوا ہشر کبین اس موسامان سے آئے تھے کہدیدہ والوں پرخوف طاری ہو گیا تھا۔ شہر میں تمام رات ، جمعہ کی شب کو بہر در ہا، اس موقع پر حضرت مد تجیندا کا ہرانسیار کے ساتھ مسجد نبوی ہے تا میں بتھیارا گائے۔رسول اللہ ہے ایک مکان کی حفاظت کر رہے تھے ل

جمعہ کے دن شوال کی ۱ تاریخ کوٹرائی کی تیاریاں ہو کمیں ،آنخضرت ہوڑائے نیزے مرکا کرتین پھر سر سالگاے اورخزری کاعلم حضرت سعد "بن میادہ کے سپر دکیا بیا انظامات مکمل ہوئے آئے تخضرت ہونے گھوڑے پرسوار ہوکر کئے۔ جسٹرت سعد "بن عبادہ اور حضرت سعد" بن معاذ اوس خزر ن نے سردار زرجیں پہنے اور جھنڈ کے لینے آئے آئے واڑر ہے ہتھے کئے بیٹے میں آئخضرت ہیں اوردا کمیں باکمیں مہاجرین والفسار کاشکر تھاکو سب نبوت اس ٹنان سے تمایاں ہواتو پھٹم کفر خیر ہ ہوگئی اور منافقین کے دل دہل اُ میں

سنیچر کے دن اُحد کے دامن میں معرالہ ٔ قال ہر پاہوا الڑائی اس شدت کی تھی کے مسلمانوں کے بیرا کھڑ گئے بیتھے بہر بین اور انعمار میں سرف آگ گئے بیتھے بہر بین اور انعمار میں سرف آ آگ تھے ،مہر ہر بین اور انعمار میں سرف آ آگ تھے ،مہر ہر بین اور انعمار میں سرف آ آ دی آ پ بیٹھ کے ساتھ تھے جھٹرت سعد '' کوبھی بعض لوگوں نے انہی میں آشامل کیا ہے ، غزو و مریسیع (مصطلق ) میں جو رہھے میں ہواتھا ،ان کو بیاعز از عطا ہوا کہاوی خزارج دونوں بھا متوں کا علم ان کوتفویض کیا ہے۔

خندق کے معرکہ میں بھی انصار کاعلم حضرت عدیمین عباد و کے پاس تھا <sup>ان</sup>تہ

ال طبقات این معدحصد و فازی پس ۳۱ سال ایشانس ۲۷ سال زرقانی جلد ۳ پس ۱۳ سامه ۳۸ سی طبقات حسد ٔ وفازی پس ۴۶ سال ۱۵ سال جلد ۳ پس ۵۹۳ سال طبقات پر حصد و فازی پس ۴۸

ہے میں آنخصرت ﷺ نے عابہ پرحملہ کیااور سعد کو • • ۳ آ دمیوں کاافسر مقرر کر کے ، مدینہ کی حفاظت کے لئے چھوڑ گئے <sup>ک</sup>ے

وہاں امداد کی ضرورت ہوئی ،مدینہ میں خبر پیٹی تو حضرت سعد "نے اونٹ اور چھوہاروں کے بہت سے گھٹے روانہ کئے ، جورسول اللہ بھٹے کوذی قرو میں ال گئے کے اسے میں غزوہ کو حدیب یہ اور بیت سے گھٹے روانہ کئے ، جورسول اللہ بھٹے کوذی قرو میں ال گئے کے اسے میں اسلای نشکر میں تین اور بیعت رضوان پیش آئی وہ دونوں ٹیس موجود تھے ۔غزوہ خیبر (یکھے) میں اسلای نشکر میں تین حجن نیس سے ایک حضرت سعد "کے یاس تھا "۔

فتح کے بیں خودرسول القد ﷺ کارایت ہے (جھنڈا) حضرت سعد کے پاس تھا، فوج اسلام کا ایک ایک راستہ شہر میں جارہا تھا اور ابوسفیان ، حضرت عباس کے ساتھ کھڑے یہ تہا شاد کھور ہے تھے۔
انساز جن کے آگے آگے حضرت سعد کے تھاس شان سے گذرے کدابوسفیان کی آتکھیں خیرہ ہوگئیں ہے،
انساز جن کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس کے جواب دیا کہ بیانصار ہیں، ان پر سعد بن عبادہ او افسر ہیں، اور جھنڈا ابھی ان ہی کے ہاتھ میں ہے۔ قریب پہنچ تو ابوسفیان کو پکاراد کھنا! آئ کیسی تخت الزائی ہوگی،
جہنڈا ابھی ان ہی کے ہاتھ میں ہے۔ قریب پہنچ تو ابوسفیان کو پکاراد کھنا! آئ کیسی تخت الزائی ہوگی،
حضرت عباس کے بہا آج تو خوب لزائی ہوگی ۔ حضرت سعد کے بعد خودرسول اللہ ﷺ کا دستہ ساسنے محضرت عباس کے بہا آج تو خوب لزائی ہوگی ۔ حضرت سعد کے بعد خودرسول اللہ ﷺ کا دستہ ساسنے سے گذرا تو ابوسفیان نے بہا آئ تو خوب لزائی ہوگی ۔ حضرت سعد کے بعد خود و بائے گا'۔ ابوسفیان کی سامنے ہوئی آواز ہی تھی انتہ ہوجائے گا'۔ ابوسفیان کی تو از برگی آواز ہی تھی ہوجائے گان اور حضرت عبدالرحمٰن آبین عوف نے کہا '' ہمیں خوف ہے کہ مختوب کہا کہ وہی انتقام تازہ نہ ہمیں خوف ہے کہ حضرت سعد کا جوثی انتقام تازہ نہ ہمیں خوف ہے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے جاوران کو پڑھ کرفریا دکر

" يما نبى الهدى البك لجاحى قريش و لات حين لجاحين ضاقت عليهم سبعة الار ضروعاداهم الله السبماء ان سبعدا يريد قاصمة الظهر باهل الحجون و البطحاء "

'' یارسول اللہ (ﷺ)! آپ کے دامن میں قریش نے اس دفت پناہ لی ہے جبکہ ان کے لئے کوئی جائے پناہ لی ہے جبکہ ان کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں جب کے ان پر فراخی کے باوجود زمین تنگ ہے اور آسان کا خدا ان کا ورشن ہو گیا۔ معدالل مکہ کی چینے تو زنا جاہتا ہے''۔

لے طبقات میں ۵۸ ج ایسامیس ۵۸ ح طبقات دصد مغازی میں 24 سم فتح الباری جلد ۸ میں کے طبقات میں ۹۸ واسٹیعاب جلد ۲ میں ۵۲ سے جنوبی بخاری ۔ جلد ۲ میں ۹۳ س

اسی طرح نے اور بہت سے شعر تھے انخضرت ہیں نے اشعار نے و دریائے رہ ہے موجہ اس کو کیا۔ ارشاہ ہوا کہ سعد نے جو سے بہا آئ کعب کی عظمت دو بالا ہوگی آئ کا عبکو تفالف پہتایا جائے گا'۔ اس کے بعد حضرت علی'' کو بہت کہ تھا کہ سعد سے جندا لے کران کے بیٹے قیس کود نے دو، حسفرت سعد نے انکار کیا اور کہا کہا کہاں کا کیا ثبوت ہے کہ تم کورسول اللہ بھی نے بہت بات تخضرت بھی نے اپنا علی مہ بھیجا۔ تو انہوں نے بیٹے کہا کہاں کا کہا تھا ہی جہتے اور خواست بھی کہا کہاں کو اپنا علی مہ بھیجا۔ تو انہوں نے بیٹے کہا تھا ہی جہنداد یدیا لیکن جو خطرہ رسول اللہ بھی کو سعد '' سے تھا ان کو اپنا ہے ہے۔ وادر خواست کی کہیں کے سوائی اور خواس نے بیرہ سے تھے ، انتخصرت جی نے دری سے مال کو اللہ بھی بنی رہ کے بیاس تھا اس کا کہی مطاب ہے گی

' فقتی مکدک بعد دنین کام حرکہ ہواای میں قبیلہ نزرج کاعلم «منزت سعد " کے پاس تھا ''۔ ان غزوات کے معاد ہ بھی جوغز وات یا مشاہد عہد نبوی ﷺ میں بیش آئے۔ ان میں «صنرت معد " ن نمایاں شرئت رہی ،میدانِ جُنگ میں انصار کے وہی علمیر دار ہوتے تھے۔

#### سقیفهٔ نبی ساعده:

عمید نبوت میں جو فودوات پیش آئے ،ان میں تعداد ، مبال بازی ،فدائیت سب سے زیادہ انہی لوگوں سے ظاہر جوئی کے سنرت قبادہ 'فرمایا کرتے تھے کہ قبائل عرب میں کوئی قبیلہ انصار ہے زیادہ "نہدا ، ندلا سکے گا۔ میں نے حسرت انس ' سے سنا کہ اُسد میں وے ،بیر مو نہ میں و ساور بمامہ میں و ب انساری شہ ید ہوئے تھے ''۔

ان ہاتوں ئے ساتھ قرآنِ مجید اور حدیث میں ان کے فضائل ومناقب کٹرت سے بیان کئے گئے ہیں۔اس بنا برانسار کے دل میں نلافت کا ضیال پیدا : وناایک فطری امرتھا۔

ال سنج زخاری جلدا میں ۱۹۳ و فتح الباری بهده رس مے والتیما ب جلدا بیس ۱۶۳ ۱۵ سے بیادا فغانت کے کیا ۔ اس طبقاً ت این معدر حسیرہ خاری میں ۱۰۸ سے اس سنجی بخاری جلدا میں ۱۸۸

انسار میں دوبزرگ تمام قوم کے پیشوااور سر دارتسلیم کئے جائے تھے۔ حضرت سعد '' بن مبادہ اور حضرت عد '' بن معاذ۔ حسنر سعد '' بن معاذ آنخضرت ﷺ کے مہد میں انتقال کر چکے تھے صرف حضرت سعد '' بن عمادہ باقی تھے۔ جن کا اوس وخزر ن میں وجا ہت وامارت کے لحاظ ہے کوئی حریف مقابل نہ تھا۔

آ بخضرت ﷺ فات وفات بائی تو سقیقهٔ بنی سامده میں بوانسار کا دارالند وہ اور حسرت سعد میں میادہ "کی ملکیت تھالوگ جمع ہوئے سعد " بھار تھے۔لوگ ان کو بلوالا نے وہ کیٹر اادر تھے ہوئے سند پرآ کر بیٹھ کئے اور تکیہ سے ٹیک لگالی اور اپنے اعزہ سے کہا کہ میری آ داز دور تک نہ پہنچے کی جو میں کہوں اس کو با آ داز بلندلوگوں تک پہنچاؤ۔تقریر کا ماصل بیتھا کہ انصار کو جوشرف ادر سبقت فی الدین حاصل ہے ہمرب کے سی قبیلے کو حاصل نہیں ،آنخضرت ﷺ میں سے زیادہ اپنی قوم میں رہے۔لیکن ان کی سے نہادہ اپنی قوم میں رہے۔لیکن ان کی سے نہادہ اور سول اللہ ﷺ کی حفاظت کی طافت تھی نہ دین کے بلند کرنے کی قوت، وہ تو دواین حفاظت سے عاجز تھے۔

خدانے جبتم کونصیات وینا جا ہی تو بیسامان بہم پہنچا یا کہتم ایمان الائے ، رسول اور اصحاب کو پناودی ، اپنے سے رسول اللہ علیٰ کوعزیز سمجھان کے اعداء ہے جہاد کیا بیہاں تک کہتمام عرب طوعا و کرھا خلافت اللی بیس شامل ہو کیا اور بعید وقریب سب نے گردنیں ڈال دیں ، پس بیتمام مفتوحہ ملاقہ تمہاری کلوار کا مربون منت ہے ، رسول اللہ علیٰ زندگی بحرتم ہے خوش رہاوروفات کے وقت بھی خوش کے اس بنا برتم ہے ذیادہ خلافت کا کوئی ستحق نہیں۔

تقریر ختم ہوئی تو تما م مجمع نے یک زبان ہو کر کہا کہ رائ نہایت معقول اورصائب ہے ہارے نہایت معقول اورصائب ہے ہار ہندہ کی دور نہیں ہم آپ بی کوخلیف بنا نمیں گے۔ ہے ہمار ہے زو یک اس مصب کے لئے آپ سے زیادہ کوئی موز دن نہیں ہم آپ بی کوخلیف بنا نمیں گے۔ اس کے بعد آپس میں گفتگوشروع ہوئی کہ مہاجرین کے دعوائے خلافت کا کیا جواب ہوگا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ دوامیر ہوں ،ایک ہمارااور ایک ان کا۔ سعد کے کان میں آواز پڑی تو ہو گے کہ یہ پہل کمزوری ہے۔

ادھر حصرت میں '' کوخبر پہنچ گئ تھی وہ حضرت ایو بکر '' کو لےکر آپنچے ، حضرت میں '' کی مشتعل طبیعت نے تمام مجمع میں آگ لگادی انصار کے خطباء بار بارتقر برکر تے تئے ' منزت میں '' اوران میں بخت کلامی کی نوبت آئی اورا خیر میں کمواریں تھنچ گئیں ، حضرت ابو بکر '' نے رنگ بداتیاء کیے کر حضرت میں '' کوروکا اور خود نہایت معرکۃ الآرا خطبہ دیا ،اس کے بعد حضرت عمر '' نے حضرت ابو بکر '' کی فضیلت بیان کی تو تمام السار بكاراً يقص كـ " نعو فه بالله ان نتقدم ابا بكو " العنى " بهم ضرائت پناه ما تكت بين كـ ابو بكر" منته آك برحيس" -

تمام جمع بنات کے لئے اٹھاتو لو ٹوں نے شور مجایا کہ دیکھنا! سعد کچل نہ ہا تھی جھنرت مر نے کہااس کو خدا کچنے سعد اپنی نا کامی پر پہلے ہے متاسف متھ بخت برہم ، وے اور لوگوں ہے کہا کہ مجھے بیبال سے لے جلو کے

حضرت ابویکر" نے بچھ دنوں بالکل تعرض نہ کیا ، بعد میں آ دمی کو بھیجا کہ یہاں آ کر بیت کریں۔ انہوں نے بیغے تے ہے قطعاا نکار کیا۔ حضرت میر " نے کہا کہ ان سے ضرور بیعت لیجئے ۔ بشیر بن سعد انصاری" بیغے نئے ہوئے کا کہ اب وہا نکار کر بچکے میں کسی طرح بیعت نہ کریں گے ، مجبور سیجئے گا تو کشت وخون کی نوبت آ ئے گی۔ وہ انھیں گے وان کا گھر اور کنبہ بھی ممایت کرے گا ، جس ہے مکنن ہے کہ تمام خزر ن آنھ کھڑ ہے ، وں ۔ اس لئے ایک سوتے فتنے کو جگانا مناسب نہیں ہے ۔ میر سے نیال میں ان کو یوں ہی ججوڑ و جیئے ۔ ایک آ دمی میں گیا مریں گیا۔

اس رائے وسب نے بہند کیا، حضرت سعد '' جعفرت ابو بکر '' کی خلافت تک مدید میں مقیم رہے بعد میں ترک ولمن کرے شام کی سکونت اختیار کی اور دمشق کے قریب واز ان کا ملاقہ نہایت مراہا تھاائی کواپنے رہنے کے لئے لیاند کیا۔

و فات ﷺ ھانچ میں دفات پائی۔ کسی نے مارکز عشل خانہ میں ڈال دیا تھا گھر کے وگوں نے دیکھا تو بالکل جان دیمتی تمام جسم نیاا پڑ گیا تھا۔ قاتل کی بہت تلاش ہوئی کیکن کچھ پیتا نہ جلا ،ایک نیم معلوم ست ہے آواز آئی۔

" قتلنا سيد المحوّر ج سعد بن عباده رميناه بسهم فلم يخط فواده" "جم نے تزریٰ نے موار عدین میاده گول کیاا کیا تیرمارا جو نالی تیس کیا"۔ چونکہ قاتل نہیں ملا اورآ وازسی ٹی بعضوں کا خیال : و کہ سی جن بی قبل کیا ہے۔

اولا و المستمين اولادي أجيوزي تقيس (بهت بزية عالي بين) سعيد السحاق - بيوي كانا مفليه يرتها السمانية ميس اور باجياز اد مهمن الوقى خميس كال

مرکان اور جائنگ**دا**و ۱۰ جانبداد بهت نخی «سب مدینهٔ چهور اتو بینون پیشیم نردی اید از داریت میس تن جس کا «طرت عد» نیهٔ «سنجین اکایا تها « ب بهیداه داتو «هنرت ابو بکر" و مر" نیهٔ تیس " سه کها که

ل مشد بلد ایش ۲۱ سال بناری بلد ۶ س ۱۰ اونبری یس ۴ ۱۸ واقعات السط ۳ استهاب به جند ۶ سر ۵۳۸

ا ہے باپ کی تقسیم ننخ کردو۔ کیونکہ ان کے توت ہونے کے بعدلا کا پیدا ہوا ہے۔ قیس نے کہا باپ نے جو کچھ کیا تھے کہا۔ جو بچھ کیا تھیک کیا اس کو بدستور قائم رکھوں گا۔میر احصہ موجود ہے اس کووہ لے سکتا ہے ۔

حضرت سعد " کامکان بازاریدینه کی انتها پر داقع تصاور جرار سعد کہا اتا تھا۔ ایک مجداور پہند قلع بھی تھے۔ ایک مکان منوحارث میں بھی ان کی ملکیت تھا گ

فضل و کمال : حدیث کے ساتھ غیر معمولی اعتما کیا۔ صحابہ آکے زمانہ میں کتابت آگر جہمام ہو گئ تھی۔ اور قرآن مجید لکھا جا چکا تھ۔ تاہم صدیث لکھنے کا رواج نہ تھا حصرت معد آئے صدیث کہمی تھی۔ مندا بن طبل میں ہے۔

" عن استمعیل بن عمرو بن قیس بن سعد این عباده عن اییه انهم و جدوا فی کتب اوفی کتاب سعد بن عباده " "\_\_\_\_\_\_.

" بعنی انہوں نے حضرت سعد کی کتابوں یا کتاب میں یا یا ہے"۔

حدیث لکھنے کے ساتھ اس کی تعلیم کے ذریعہ سے اشاعت بھی کی۔ جنانچہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس "،امامہ بن ہل سعید بن مسیتب "وغیرہ ان سے حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ اضلاق و عادات :

حضرت سعد '' کے مرقع اخلاق میں جودو پخاکے خال و خطرنہایت نمایاں ہیں۔ اسا والہ جال کے مصنف جبان کا تذکرہ کرتے ہیں تو لکھتے ہیں، و کان کٹیر الصدقات جدا۔

حفترت معد مشہور فیاض آ دمی شے اور تمام عرب میں میہ بات صرف انہی کو حاصل تھی کہ ان کی حیار پشتیں جو دوسخامیں نام آ ور ہو کمیں۔ان کے داداد کیم ،باپ (عبادہ) خود، بینا (قبیس) ا۔پ زمانہ کے شہور مخیر شجے۔

ولیم سے زمانہ میں خوان کرم اس قد روسی تھا کہ عموا ہوتا ہے۔ پر سے ایک تنفس بڑا رہا کہ آپ و کوشت اور روفن اور احیصا کھانا مطلوب ہو ہارے ہاں قیام کرے۔ اس تناوت مام ہے آل سامدہ و ید بینہ کا حاتم بنار کھا تھا۔ ولیم کے بعد 'منزت معد'' تک یکن رم قائم رہی اور ان سے بعد قیمی نے اس و ای طرح ہاتی رکھا۔

حضرت مبدائلہ بن مر ' آیک و فعہ حضرت معد ' کے مکان کی طرف سے نفر ہے ، قام انظر آ یا تو نافع سے کہا دیکھو ریاسعد سے دادا کا قلعہ ہے ، جن کے سفاوت وجود کی تمام مدینہ میں وعوم تنگی ۔ حضرت معد '' کی فیاستی افسانه برم وانجمن ہے۔ بہت سے قصیمشہور میں ،ہم چند سیجے واقعات اس مقام پر در ن کرتے میں۔

· رسول الله ۱۶٪ مدینه تشریف لائے تو «عفرت - عد " کے بال سے برابر کھانا آتا تھا۔ اصابہ میں ہے، "کانت جفنۂ سعد تدور مع النبی فی بیوت از اوجہ "۔

سحابہ میں اس اس صفہ کی آیک جماعت تھی ، جود وردراز ملکوں سے ہجرت کر کے مدینہ آئی تھی ، یہاں اس کا فشا ہسرف حسیل علم اور تکمیل مذہب ہوتا تھا ،رسول اللہ ﷺ، ان اوگوں کوؤی مقدرت سحابہ کے متعلق کردیت تھے ، چنا نجہ اوراوگ ایک دوآ دی اپنے ہاں لے جاتے تھے کیکن حضرت مد آ ۱۸۰ دمیوں کو برابرشام کے لمانے میں مدعوکرتے تھے۔

فطری سخاوت ہے جَالِمُمَایاں ہوتی تھی مال نے انتقال کیا تو رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے کہ میں صدقہ کرنا جاہتا ہوں ہمزئیا صورت ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ بانی پلواؤ مسقایہ آل سعد جومد یہ نہ میں ہے اس صدقہ کا نتیجہ ہے ۔ میں ہے اس صدقہ کا نتیجہ ہے۔

ا مند بعدد بسره بسره المستخطر عاري س ۱۳۳۰ جند مير التي الباري ۲۳۰ جند م

حب رسول کا یے حال تھا کہ اپنے قبیلے کی پوشیدہ ہا تیں جورسول اللہ ﷺ متعلق ہوتیں کہ بہنچاد ہے تھے ،غز وہ ہواز ن میں آنحضرت ﷺ نے قریش اور سردارانِ قریش کو نیمت کی بڑی بڑی رقمیں وی تھیں اور انصار کو کچھ شدویا تھا۔ بعض نو جوانوں کواس ترجیح پررہ جموا، اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے ہم قوموں کو دیتے ہیں اور ہم کو محروم کرتے ہیں حالا نکہ قریش کا خون ہماری تلواروں ہے اب تک فیک رہا ہے۔ حضرت معد "بن عبادہ نے جا کررسول اللہ ﷺ سے کہددیا کہ یہ خیالات ہیں، فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ عرض کیا گومیں انصاری ہوں لیکن بی خیال نہیں ،ارشاد ہوا کہ جاؤ اور لوگوں کو فلال خیمہ میں جمع کر واعلان ہواتو مہا جرین اور انصار دونوں آئے ، حضرت معد "نے مہاجرین کو چھانت دیا ، خضرت معد "نے مہاجرین کو چھانت دیا ، تخضرت ﷺ نے مہاجرین کو چھانت وربا ہے نہیں اور تم خود بھی کو اپنے بال لے لو ، تمام لوگ رو پڑے اور با تفاق کہا کہ آپ کے مقابلہ میں ساری دنیا کی دؤلت نے ہے ۔

غزوہ اُحدیث تمام مدینہ خطرہ میں پڑگیاتھا۔لوگ شہر میں بہرہ دے دے ہے۔اس وقت حضرت سعد "نے اپنا مکان چھوڑ کررسول اللہ ﷺ کے مکان کا پہرہ دیاتھا۔آنخضرت ﷺ کوان ہے جو محبت تھی اس کا بیار تھا کہ ان کے مکان برتشریف لے جاتے تھے ایک مرتبدان کے لئے دعا کی فرمایا ، ''اللہم اجعل صلو تک ور حمتک علی آل سعد " بن عبادہ " ۔

ایک مرتبه فرمایا ''خداانصار کوجز ایئے خیرد ہے، خصوصاً عبداللللہ بن عمرو بن حرام اور سعد ''بن عبادہ کؤ'۔

صدقات کے افسروں کی ضرورت ہوئی تو ان کو بھی منتخب کیا لیکن جب امارت کی ذمتہ دار بوں ہے واقف ہوئے تو عرض کیا کہ میں اس خدمت سے معدور ہوں آنخضرت ﷺ نے مذر قبول فرمایا <sup>ع</sup>۔

ایک مرتبہ بیمار پڑنے تو آنخصرت ﷺ سحابہ '' کو لے کرعبادت کے لئے تشریف لائے درد سے بیموٹل تھے کسی نے کہدیا کہ تم ہو گئے بعض بولے بھی دم ہاتی ہے۔اتناسناتھا کہ آنخصرت ﷺ رو پڑے اور ساتھ ہی تمام مجلس میں ماتم پڑ گیا '' پڑے اور ساتھ ہی تمام مجلس میں ماتم پڑ گیا '''۔

نری طبع اورامن بسندی ذیل کے داقع سے معلوم ہوسکتی ہے۔

ا سیج بخاری جلد ۲ سی ۲۲۰ و مند رجله ۳ سی ۲۷ سیج بخاری جلد ۵ سیم مند جلد ۵ سیم ۲۸ سیم

ایک مرتبہ آنخضرت بھی ان کی عیادت کوتشریف لارب تھے۔ راستہ میں ابن ابی بیخاتھا اس نے آنخضرت بھی ہے تخت کلامی کی بسخابہ "کوطیش آگیا اور قریقین لانے پر آمادہ ہوگئے۔ آنخضرت بھی نے کشرت بھی نے کے سب کواس ارادہ سے بازر کھااور حضرت بعد "کے مکان پر جیلے آئے۔ فرمایا " بعد! تم نے کچھ سنا آج ابو حباب (این ابی) نے مجھے ایسا کہا'' ، موض کی "یا سول القہ (بھی ) اس کا قصور معانی سیجتے ، بات یہ ہے کہ اسلام سے قبل لوگوں کا خیال تھا کہ اس کومد بند کا بادشاہ بنا کیم ایکن جب اللہ نے آپ بھی کوش وصدافت کے ساتھ مبعوث کیا تو وہ خیال بدل گیا ہے ای مفصد کا بخار ہے "۔ اللہ نے بین کرمعاف کردیا گی۔

**-**∺≍�;≍--

# حضرت سعلا بن خيتمه

نام ونسب

سعدنام،ابوضیْرکنیت، خیرلقب سلسلهٔ نسب بیه به سعد بن ضیمٔ بد بن حارث بن ما لک بن کعب بن نحاط بن کعب بن حارثه بن غنم بن سلم بن امراء القیس بن ما لک بن اوس والدیز رگوارجن کانام خیمٔ مدفقا بسحانی تنجے نزوهٔ احد میں شہادت پائی۔ اسلام: عقبہ میں شریک تنجے۔ بن عمرو بن عوف کے نقیب بنائے گئے۔ غزوات اور عام حالات:

آنخضرت علی بھی بھرت کر کے مدین تشریف لائے تو اولا قبیلہ مرو بن موف میں قیام کیا اور حضرت کلوم میں قیام کیا اور حضرت کلوم میں البدم کے گھر پر مفہر ہے، اس دوران میں ملاقات کے لئے حضرت معد میں کام کان تبویز فرمایا ۔ آنخضرت علی مہا جرین وافصار ہے انہی کے مکان میں ملتے تھے، اس بنا و پر بعض لوگوں نے تکھا ہے کہ سعد بن خیشہ میں جات ہے ہاں آ ب پھی نے قیام فرمایا تھا، حضرت سعد میں کا گھر منزل العزاب کے اس میں مضہورتھا۔
" منزل العزاب (العراب) کے نام ہے مضہورتھا۔

# حضرت سعد سنن زيداشهلي

نام ونسپ

معدنام ہے۔ قبیلہاوی کے خاندان اشہل سے ہیں۔سلسلۂ نسب بیہ : معد بن زید ابن ما لک بن عبد بن کعب بن عبدالاشہل۔

واقدی کے قول کے مطابق عقبہ میں شریک تھے، جمہور نے بدر کی شرکت پراتفاق کیا ہے'، عیبینہ بن حصن نے مدینہ کے اُونٹو ل پرلوٹ ڈالی اور حضرت حسانؓ نے کہا۔

هل سراولا واللقيطة اننا سلم غداة فوارس المقداد

تو حفزت سعد '' نہایت برہم ہوئے کہ میر ہے ہوئے ہوئے فوارس مقداد کا کیون ذکر کیا ، حضرت سعد '' اس زمانہ میں رئیسِ قبیلہ تھے۔حضرت حسان '' نے معذرت کی کہ قافیہ ہے مجبوری تھی ''۔

غزدہ قربظ میں آنخضرت بھی نے ان کوقید یول کے ہمراہ نجد ہیجا، انہوں نے ان کے معاوضہ میں محبور اور ہتھیار خرید ہاور مدینہ لے کرآئے۔ رمضان کے جم میں فتح مکہ کے بعد سخضرت کی نے ان کوانصار کے بت' منا ہ' کے وڑنے کے لئے جو مکہ میں مثلل نام ایک مقام پر نصب تھا ، ہیں سواروں کے ساتھ روا نہ فرمایا ۔ بجاری نے پوچھا'' کیا ارادہ ہے'' ؛ بولے نصب تھا ، ہیں سواروں کے ساتھ روا نہ فرمایا ۔ بجاری نے پوچھا'' کیا ارادہ ہے'' ؛ بولے '' ہم منا ہی کہاتم جانو''! حضرت سعد '' نے بت گرایا تو آیک بر بہناور ساہ فام عورت چھاتی بیٹی اور شور کیا کی ہوئی تھی کہ انہ کی کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا تھا۔ عورت کی آدازس کر بولا، بجاری نہایت خانف تھا۔ عورت کی آدازس کر بولا، '' منا ہ ! دو نک بعض غضبناتک '' کی خزانہ میں پُخینیں تھا، تلاش لے کی آدازس کر بولا، '' منا ہ ! دو نک بعض غضبناتک '' کی خزانہ میں پُخینیں تھا، تلاش لے کر چھے آئے واپس کے دفت رمضان کی اخیر تاریخیں تھیں۔ کر چھے آئے داپس کے دفت رمضان کی اخیر تاریخیں تھیں۔

+××**4** 

### حضرت سلمه بن سلامه

نام ونسب

سلمه نام الوعوف کنیت قبیلهٔ اوّس سے بین پنسب نامه بیاب اسلمه بن سلامه ابن قبش بن زعورا بن عبدالاشبل امان کا نام سلمی بنت سلمه بن غالعه بن عدی تھااور قبیله بی حارثه سے تھیں۔ اسملام تا آئخضرت پین کی نبوت کی خبر مدینہ کپنجی تو سلمہ نے فورالبیک کہااور عقبۂ اولی کی بیعت

میں شریک ہوئے۔ دوسرے سال عقبہ ٔ ثانیہ میں بھی شرکت کی ۔ میں شریک ہوئے۔ دوسرے سال عقبہ ٔ ثانیہ میں بھی شرکت کی ۔

غرزوات : بدراورتمام غزوات میں آنخضرت ﷺ کے ہمر کاب رہے۔

غزوہ مریسیع میں عبداللہ ابن الی نے آنخضرت ﷺ اور مہا جرین کی شان میں نازیباالفاظ استعمال کئے تو حضرت عمر " نے آنخضرتﷺ ہے عرض کی کہ سلمہ کو بھیجے کہ اس کا سر کاٹ ایکیں لیے حضرت عمر " نے ایسے عبد خلافت میں ان کو یمامہ کاوالی بنایا تھا۔

وفات : هي ين يمقام مدينه وفات يائي اسوفت ٢٠ برس كاس تقار

فضل وكمال :

صدیث میں ان کے سلسلہ سے چندروایتی ہیں محمود بن لبیداور جستر قراویوں میں ہیں۔ عدیث میں حضرت ابو ہر برہ گئے۔ ''جس چیز کوآگ نے متغیر کر دیا ہواس کے استعمال سے وضولان مآتا ہے'' یہ حسرت سلمہ'' کا بھی میں ندہے تھا۔

ایک مرتبہ محمود بن جبیرہ "کے ساتھ ولیمہ میں گئے تو کھا نا کھا کر وضو کیا اوگوں نے کہا " " آپ تو باوضو تنظ"، فرمایا " ہال لیکن آنخضرت کھٹے کو بھی ایساا تفاق چیش آیا تھااور آپ عینے نے بھی کیکی کیا تھا" ۔ اُ

#### -××**÷**

# حضرت مهل ه بن حظلیه

نام دنسب 🖰

سہل نام ،قبیلہ اول ہے ہیں۔سلسلہ نسب بیہ ہے، کہل بن رئیج بن ممروا بن عدی بن زید بن جشم بن حارثہ بن حارث بن خرز رہے بن عمرو بن ما لک بن اس۔

حنظلیہ کے متعلق اختلاف ہے بعض کاخیال ہے کے سہل کی مال تھیں لیکن ابن معد نے تصریٰ کی ہے کہ ممرو بن عدی (سہل کے دادا) کی والد وتھیں۔ نام ام ایاس بنت ابان ابن دارم تھا اور قبیلہ جمیم سے تھیں واسی بنا ، پر عمرو کی تمام اولا دابن حنظلیہ " کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت سہل " غالبًا جمرت کے بعد مسلمان ہوئے۔ سے بعد مسلمان ہوئے۔

غ**ز وات** : غزو و اُحدادر ما بعد کے تمام غزوات میں شرکت کی اور بیعت رضوان میں شمو لیت کا شرف حاصل کمیا۔عہدِ نبوت کے بعد شام ہیلے گئے اور دمشق کی سکونت اختیار کی ۔

وفات : اورومین حضرت امیر معاویه " کی خلافت میں انتقال فرمایا۔

اولا د : کوئی اولادنبیس جھوڑی ،امام بخاری نے لکھا ہے۔ " کان عقیدما "! لیعنی "وولاولد تھے" مکافیف تا یہ تا میں دور میں مار میں است میں میں میں میں میں میں میں اور میں اور میں میں میں میں میں میں میں می

اَ كَثْرُفْرِهاتْ يَتِيحَه " لا يسكنون لمى سقط فى الاسلام احب الى معاطلعت عليه الشعب " يعنى "اولادنبيں ہےنہ ہى،اسلام مِس كاش ايك مل ہى ساقط ہوجاتا"۔

صلید : مفصل حلیه معلوم نبیس ، اتنامعلوم ہے کہ ڈاڑھی میں زرد خضاب لگاتے ہے۔

قضل وكمال:

صاحب استيعاب اورصاحب اسدالغاب لكية بير "كان ف صلا عالمه " ليعنى " ووعالم اورفاضل يتظ" \_

اس سے بڑھ کرشرف کیا ہوسکتا ہے کہ خود سحابہ "ان سے حدیثیں پوچھتے تھے ایک مرتبہ حضرت ابودرداء" کی طرف سے گذر ہے انہوں نے حدیث کی خواہش کی ،حضرت بہل "نے ایک حدیث بیان کی اس طرح حضرت امیر معاویہ "کے معائنہ کو گھوڑ ہے بیش ہوئے تو انہوں نے ان سے حدیث بیان کی <sup>کے</sup>،اس طرح حضرت امیر معاویہ "کے معائنہ کو گھوڑ ہے بیش ہوئے تو انہوں نے ان سے حدیث دریافت کی <sup>کے</sup>، جس میں گھوڑ وں کی پردرش پرداخت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

اتفاقات کے ملاوہ بھی روایت حدیث کا سلسلہ برابر جاری تھا،حضرت امیر معاؤیہ یئے کے غلام قاسم جمعہ کے دن جامع ومشق میں آئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ حدیثیں بیان کررہے ہیں بڑھ کر ہو تھا کوئٹخص ہیں؟ جواب ملا سہل بن حظلیہ "صحافی !۔

راویانِ حدیث ئے زمرہ میں متعدد حصرات ہیں۔بعض کے نام یہ ہیں۔ابو کبشہ سلو نی قاسم بن عبدالرحمان ، یزید بن ابی مریم شامی۔

ا خلاق : دفت کونہایت عزیز سیجھتے ہوئے لوگوں ہے تعلقات رکھتے ادرعبادت ہیں عموماً مصروف رہتے ہتھے۔ جب تک مسجد میں رہتے نماز پڑھتے ،اٹھتے تو تنبیج وتحلیل میں ہوتے اورای حالت میں کاشانہ کاطبر کارخ کرتے تھے۔

**→**≍≒**∻**₹≍÷

### حضرت سائب هبن خلاد

نام ونسب:

سائب نام ،ابوسبله کنیت ،قبیله ٔ خزرج سے ہیں ۔سلسلهٔ نسب بیہ ہے ،سائب این خلاد بن سوید بن نقلبه بن ممرو بن حارث بن امراء القیس بن ما لک اغر بن نقلبہ بن کعب ابن فرزرج بن حارث بن خزر ن آکبر۔

مال كانام ليلي بنت عباد وتقااور قبيله ساعده تتحسب-

غزوات ا

۔ حضرت ابوعبیدہ کے خیال میں بدر میں شریک تھے لیکن ابونیم کا انکار ہے۔امیر معاویہ '' کے زمانہ کتلافت میں یمن کے حاکم تھے۔

وفات :

الحيطين وفات ہوگی۔

أولأو

خلادنا می ایک لز کایا دگار جھوڑا۔

فضل وكمال:

ان کی مند ہے ۵ حدیثیں مروی ہیں ۔ بعض سحائ میں ہبری ہیں۔ رادیوں میں خلاد ، صالح بن خیوان ،عطاء بن بیبار ہمجد بن کعب قرظی ،عبدالرحمان بن ابی صعصعه عبدالملک ،ابن ابی بکر بن عبدالرحمان وغیرہ ہیں۔

# " ش " حضرت ش**دا**د بن اوس ط

نام ونسب :

شدا و نام ، ابولیلی و ابوعبد الرحمان کنیت ، قبیلهٔ خزرج کے خاندان نجار ہے ہیں اور حضرت حسان بن ثابت "مشہورشاعر کے بھتیج ہیں۔سلسلهٔ نسب بیہ ہیں۔شداد بن اوس بن ثابت بن منذر بن ترام بن ثمر و بن زید منا قابن عدی بن عمر و بن ما لک بن نجار بن تغلبہ بن عمر و بن خزرج۔
منذر بن حرام بن ثمر و بن زید منا قابن عدی بن عمر و بن ما لک بن نجار بن تغلبہ بن عمر و بن خزرج۔
اوس بن ثابت کہ شداد کے بدرگرای تھے۔عقبہ ٹانیاور بدر کی شرکت کا گخر حاصل کر چکے تھے۔غزوہ اُحد میں شہادت بائی۔والدہ کا نام صریحہ تھا اور بنونجار کے خاندان عدی ہے تھیں۔
اسلام : باب ، چچا اور تقریباً تمام خاندان مشرف براسلام ہو چکا تھا۔شداد " بھی انہی لوگوں کے ساتھ ایمان لائے۔

غزوات اورعام حالات:

چونکہ کمسن تھے غزوات میں شاذو نادر حصہ لیا ،امام بخاری ؓ نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر میں شریک تھے،لیکن میرچی نہیں۔عہدِ نبوت کے بعد شام میں سکونت اختیار کی بلسطین ، بیت المقد ٹل اور حمص میں قیام پذریر ہے۔

> وفات : ههره من معمر ۵ مسال انقال فرمایا اور بیت المقدس میں وفن ہوئے۔ اولاد: حب ذیل اولاد چھوڑی۔ لیلی ، محد۔

> > فضل وكمال:

فضلا وسحابہ میں تھے۔حضرت عبادہ "بن صامت کے اساطینِ امت میں تھے اور سحابہ "ئے عہد میں علوم وفنون کا مرجع تھے۔فر مایا کرتے تھے ،ٹوگ دوطر نے کے ہوتے جیں بعض عالم ہوتے ہیں لیکن غصہ دراور مغلوب،الغضب بعض طیم اور برد بارہوتے ہیں لیکن جابل اور علوم وفنون ہے ہے بہرہ حضرت شدادًان چندلوگوں میں ہیں جوعلم وعلم سے مجمع البحرین تھے "۔ مسجد جابیہ میں این نتم جھزت ابودردا اور حضرت عبادہ بن صامت سنتہ کہاں کر ہاتیں کر رہے تھے۔ حضرت شداد بھی آئیجاور کہا ''لوگو! مجھ کوتم سے جو کچھڈ رہے ، یہ ہے کہ آتخضرت بھی نے فر مایا تھا کہ میری امت چیرہ کی نفس اور شرک میں مبتلا ہوج ہے گی''۔

حضرت عوف بن ما لک " بھی ساتھ تھے ، بولے کہ" جتناعمل خالص ہوگا ، اس کے قبول اولے کے کہ" جتناعمل خالص ہوگا ، اس کے قبول اولے کے امید ہے ، باتی جس میں شرک کی آمیزش ہے ، وہ مردود ہوگا اس بنا پر ہم کواپیے عمل پراعتاد کرنا چاہئے"، حضرت شداد" نے جواب دیا کے حدیث قدی میں لکھا ہے کہ" مشرک کا تمام عمل اس نے معبود کو وابات گا، خدااس کا تمام عمل اس نے معبود کو وابات گا، خدااس کا تحان شیس" ۔ (بیقر آن مجید کے بالکل مطابق ہے ، ارشاد ربانی ہے ۔ " ان اللہ لا یعفو ان یشورک بد " (ان )

حدیث میں فہم وبصیرت حاصل تھی اوراصول روایت اور نفتر سے کام لیتے ہتے ،۔ حضرت ابوذ رغفاری ''جن کے زیدوقناعت اورتزک دنیا کی حدیثوں نے تمام شام میں تھلیلی ڈال دی تھی ان اُمتعلق رائے ویتے ہیں۔

"كان ابو ذر يسمع الحديث من رسول الله فيه الشدة ثم يخوح الى قومه يسلم لعله يشدد عليهم ثم ان رسول الله يرخص فيه بعد فلم يسمعه ابو ذر فيتعلق ابو ذربالا مر الشديد" "-

''وه آنخ ضرت عَلَيْنَا عَلَى عَدِيث جَس مِين شدت اورَ خَقَ ہوتی تَقَی مَنْتَ عَلَيْمَ کِهِرا بِنِی قوم میں مِنا کراس کی اشا و ساکر تنظیم بعد کوآنخ ضرت عَلَیْنَ اس سِنْتَ تَنَم میں رخص سے وطافر ما ویتے تھے کیکن ابوؤر ''کونبراتک ندہوئی اس بنام دوا بِی اس شدستہ برِ قائم رہے''۔

۔ حسرت شداد کے سلسلہ سے جوجدیثیں مروی ہیں ان کی تعکدادہ ۵ ہے ،انہوں نے اکثر آنخو نسرت ﷺ نیاد کہے کھیا سیارے حدیثیں سی تھیں۔ ان ہےروایت کرنے والول میں بہت ہے اہلِ شام ہیں یفتخب مفرات کے نام ہیر ہیں۔ محمود "بن لبيد ، يعليٰ ،ابوالاشعث صفاني ضمر ة بن حبيب،ابوادريس خولاني مجمود بن ربيع ،عبدالرحمان بن غنم ،بشیر بن کعب،جبیر بن نضیر ،ابوا ساءرجبی ،حسان بن عطیه ،مباد ه بن بسنی<sup>< نظل</sup>ی به

ا خلاق : اخلاق وعادات بیریتنے که نهایت عابداور برہیز گاریتے،خداے ہرونت خوف کھاتے ہتے، بسااوقات رات کوآ رام فرمانے کے لئے نیٹتے پھراٹھ بیٹھتے اور تمام رات نماز پڑھتے بھی بھی منہ ہے ذکا آ،

"اللهم ان النار قد حالت بيني وبين النوم"

''خدایا آتش جہنم میر ہےاور نیند کے درمیان حائل ہوگئی ہے'۔

حضرت اسد بن وداعه کار فقره بھی اس مقام پر قابل کحاظ ہے، کہتے ہیں۔

"كان شداد بن اوس اذا اخذ مضجعه من الليل كان كالحبة على المقلي" ـــــ

"شدادٌ جبرات كولينة توخوف ساس قدرب چين اورمتائر موت جيس بهار من چنا".

نهایت حلیم اور کم بخن نتھے، تاہم جب گفتگو کرتے تو دل آویز اور شیریں ہوتی،حضرت ابوہر مربعٌ فرماتے ہیں کہ شداودوخصلتوں میں ہم ہے بڑھ گئے،

ببيان اذانطق وبكظم اذا غضب

''بو لنے کے وقت وضاحت بیان میں اور غصہ کے وقت علم ،عفوا ور درگذر میں''۔ حفظ لسان اور تم صحنی کا بیرعالم تھا کہ ایک مرتبہ سفر میں تھے غلام سے کہا، جھیری لاؤ ،اس سے تھیلیں! ایک شخص نے تو کا تو فرمایا۔

"ماتكلمت بكلمة مذاسلمت وانا اخطمها وازمها الاكلمتي هذه فلا تحفظوها عني"

'' جب ہے مسلمان ہوا، میرے منہ میں لگام رہی ، آئ پیکلمہ منہ ہے نکل گیا، تو تم اس کو بھول جاؤ''۔

مسلمانوں کے انقلاب اور تغیر کونہا ہے بختی ہے محسوں کرتے نتھا یک مرتبدرو نے سُکے آو وجہ دریافت کی تو ارشاد ہوا کہ آنخصرت ﷺ نے فرمایا تھا <sup>ع</sup>ے کہ مجھے اپنی امت کے خواہش نفس اور شرک میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، میں نے عرض کیا آپ کی امت مشرک ہوجائے کی لا فرمایا ما<sup>لیا</sup> ہیں اس طرح كەسورج ، جياند، بت، پيقركوند بويج كى ،البىتەر يا ،اورخفى خوانشوں كا خاب ،وگا ،ﷺ ئوآ دمى روز ە دار

التُصِكَّالَيْكِن جِب خوابش تقامنيا لرئے کی تو و دروز ہے خوف وخطرتو ز دے گا 🕛 ۔

مریضوں کی میادت کرتے تھے، ابواضعت صفانی شام کے قریب مسجد دمشق میں تھے کہ حضرت شداز اورصنا بھی ہے میا قات ہوئی، بوجھا کہاں کا ارادہ ہے؟ جواب دیاایک بھائی بیار ہے، اس کی عیادت کوجائے ہیں، یہ بھی ساتھ ہوگئے ، اندرجا کرمریض سے بوجھا کیا صال ہے، بواا اجھا ہوں، حضرت شداد ہے کہا، ابتشر بحف ارات السنیات و حط المخطابا، یعنی میں ٹم کومض کے کفار فاکناہ ہونے کہا ، ابتشر بحف ارات السنیات و حط المخطابا، یعنی میں ٹم کومض کے کفار فاکناہ ہونے کی بشارت سنا تا ہوں، صدیت شریف میں وارد ہے کہ جو محص ضدا کے ابتدا میں اس کی حمد کرے اور اضی برضا ہے تو وہ اس طرح پاکے کے وصاف اٹھتا ہے، جیسا کہ مال کے بیت سے بیدا ہواتھا کے۔

بارگاہ رسالت میں خصوصیت اور حب رسول الندیکے کا انداز ہائی ہے، کے فتح مکہ کے دوران میں آنحضرت ﷺ کیک روز بقیع تشریف لے گئے ،تو حضرت شداؤ جمراہ ہتھاور آپ ان کا ہاتھ کیڑے ہوئے تھے جم

ایک مرتبہ خدمت اقدی میں حاضر تھے چہرہ پراداس چھائی ہوئی تھی ارشاد ہوا کیا ہے؟

بولے یارسول اللہ! مجھ پر دنیا تنگ ہے، فر مایاتم پر تنگ نہ ہوگی ، شام اور بیت المقدی فتح ہوگا اور دہاں تم

اور تمہاری اولا دامام ہوگی ، پر بیشن کوئی حرف بحرف بوری اتری وہ اپنی اولا دیے ساتھ بیت المقدی میں

اقامت گزیں ہوئے اور تمام شام سے علم فضل میں مرجع بن گئے۔

# دع " حضرت عبادة بن صامت

نام ونسب:

عبادہ نام ، ابوالولید کنیت قبیلہ نخز رہ کے خاندان سالم سے ہیں ،نسب نامہ ہے ، عبادہ ہن صامت بن قبیس بن اصرم بن فہر بن قبیس بن تعلیہ بن غنم (قوقل) بن سالم ابن عوف بن مرو بن عوف بن خزرج ، والدہ کا نام قرق العین تھا، جو مبادہ بن نصلہ بن مالک بن مجلان کی بٹی تھیں ،قرق العین کے جگر گوشہ کا نام اینے نانا کے نام پر رکھا گیا۔

بنوسالم کے مکانات مدید کے فربی سنگستان کے کنارہ قباء سے متصل واقع تھے، یہال ان کے کئی قلع بھی تھے، جواظم قوافل کے نام مے مشہور ہیں، اس بناپر حضرت عبادہ "کامکان مدیدہ باہر تھا۔
اسملام : ابھی عنفوانِ شباب تھا، کہ مکہ ہے اسملام کی صدابلند ہوئی جن خوش نصیب لوگوں نے اس کی پہلی آ واز کورغبت کے کانوں سے سنا، حضرت عبادہ انہی میں سے ہیں، انصار کے وفد ۳ سال تک مدیدہ سے مکہ آئے تھے، وہ سب میں شامل تھے بہلا وقد جودی آ دمیوں پر مشمل تھا، وہ اس میں واضل میں اختے اور چھ خضوں کے ساتھ آخضرت کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ار باب ملم کی ایک جماعت کا بی خیال ان ہے اگر چہ کشرت رائے ان کے اسلام کو دوسری بیعت تک موقوف جمتی ہے، جس میں بارہ آدمیوں کی سی بارہ قبار چوکشرت رائے ان کے اسلام کو دوسری بیعت تک موقوف جمتی ہے، جس میں بارہ آدمیوں کی اس میں بھی شرکت تھا۔ تیسری بیعت تک جس میں اے اشخاص شامل سے حرصرت

ا خیر بیعت میں ان کو میشرف حاصل ہوا کہ آنخضرت ﷺ نے ان کو غاندان تو افل کا نقیب

تبحو بيز فر مايا ـ

غزوات وويگرحالات

حضرت عبادة كى زندگى ابتداى سے دلول انگيز ہے، مكد سے مسلمان ہوكر بلٹے تو مكان بہنچ بيں والد و كوشرف باسلام كيا اللہ كا بن مجر واكي دوست تصاور بنوز مسلمان ند ہوئے تھان كے كھر بيں

اَیک برناسلات رکھا تھا۔ 'حضرت عہادہ'' کوکلز تھی کے سی صورت سے بیگھر بھی تمک سے پاک ہو ہو تع پاکر اندر کے اور بت کواسو کے سے قرز ڈالا ،عب وہدایت نیسی ،ونی اوروہ جمعیت اسلام میں آسلے کے

آتخضرتﷺ نے مدینہ بیٹی کی انصارہ مہاجہ ین میں برادری قائم کی تو حضرت ابوم بند نہنوی'' کو ان کا بھا کی تیجو میز فرمایا ۔ 'مقرت ابو مرحد ''نہایت قدیم الا سلام سمنا کی اور حصرت مزہ '' رسول اللہﷺ کے حلیف تھے اس بنا میران کا تعلق خود خاندانِ رسالت سے بتھے نہ

سليج من نزوهٔ بدرواقع برواقع بوا بالمنزت عباده " في اس مين شرات كي اى سندمين بوقينتاع عبدالقدين الى كرابار بوت المبيئة من جواوت برآماده بوك وربار بوت المبيئة من حبلا وطنى عبدالقدين الى كرابار بوت المبيئة من حبلا وطنى كافر مان صادر بوا منزمت عباده "في صلف كاديرية محلق ان لوگول من طلع كرديا تقار اخراج البلدكا كام مجمى انهى كم متعلق بوالي قرآن كي بيآيت " بياليها البلديدية آ منوا الانتحد فو البهو حو النصادي " اي واقع كرديات البلديدية البلديدية المنابية المنابية البلديدية المنابية المنابية المنابية وفي النصادي " المنابية ال

مشاہر عبد نبوت میں رہے ۔ الرضوان کوغیر معمولی ایمیت عاصل ہوہ اس ہیت میں جمی شرک سے سے خلافت فاردتی میں شام کی بعض لڑا ئیول میں شرک سے خلافت فاردتی میں شام کی بعض لڑا ئیول میں شرک سے خطافت فاردتی میں مصر نے فتح ہونے میں در یہوئی تو ہم و بن ماص "نے حضرت ہمر" کومزید کمک کے لئے خطاکھ المصرت ممر" نے ہم بڑار تو بی میں ایک بڑار تو بی برابر ہے کہ حضرت مباوہ افسر تھے ، اور بواب میں لکھا کہ ان افسر وں میں برخص ایک بڑار آدمیوں کے برابر ہے کہ رہے کمک مصر پنجی تو عمر و بن عاص "نے تمام فوت کو ایک کرائ تو تر برائ اور حضرت عبادہ" کو بلاکر کہا کہ اپنا نیزہ و بجھے دہ بجئ ،خود سرے امام اتارا اور نیزہ براگا کران کے حوالہ کیا کہ بیہ سالار کا علم ہے اور آج آب ہے سالار میں خدا کی شان کہ بہا ، اور نیزہ براگا کران کے حوالہ کیا کہ بیہ سالار کا علم ہے اور آج آب ہے سالار میں خدا کی شان کہ بہا ، بی جملے میں شہر فتح ہوگیا۔

ملکی خد مات : خدوت ملکی کے سلسلہ میں تین چیزیں قابل ذکر تیں ۔صدقات کی انسری ، فلسطین کی قضا ہتاور خمص کی امارت۔

آنخضرت اللي أخير عبد ميں صدق كيمال تمام اسلام عرب ميں روانہ كئے منظم اسلام عرب ميں روانہ كئے منظم اللہ على الل تھے۔ " صرت عبادہ " كوبھی " مقام كا عامل بنايا تھا۔ وسيت كے طور برفر مايا كہ خدا ہے ذر مناايسا نہ ہوك

ل بزهة الابراوفي الاسامي ومنافب الاحبار قلمي ورق\_٣٦١٠

ع طبقات من ۲۰ بتم اول برز ۴۰ بهصده خازی ۱۳۰۰ هر مند به جلد ۵ بیش ۱۳۱۹

٣. "كنز العمال \_جلدا ينس ١٥١ - مواليه ابن مبدالحكم

قیامت کے دن چو پائے تک فریادی ہوکرآ تمیں ،انہوں نے کہا کہ خدا کی شم میں دوآ دمیوں پر بھی عامل ننے کا خواہشمند تبیں۔

حضرت عرساوی " نے اپنے زمانہ خلافت میں فلسطین کا قاضی بنایا تھا ، اس زمانہ میں سے صوبہ حضرت امیر معاویہ " کی ماتھی میں تھاکسی بات پر دونوں میں انسلاف ہوگیا جس میں حضرت امیر معاویہ " نے خت کلامی کی تو انہوں نے کہا کہ آئندہ تم جہاں ہوگی میں ندر ہوں گا ، ناراض ہو کر فلسطین ہدینہ جل آئے ، حضرت بمر " نے دیکھا تو پوچھا کیوں؟ انہوں نے ساراقصہ جرایا فر مایا فلسطین ہو میں جگہ پر جائے ، و نیا آپ ہی جیسے لوگوں سے قائم ہے جہاں آپ لوگ نہ ہوں گے خدااس کہ آپ بوگراب کرد ہے گا۔ اس کے بعد امیر معاویہ " کو تفویض ہوا۔ اس کے بعد امیر معاویہ " کو تفویض ہوا۔ اس نانہ میں حضرت ابو ہیں تر تاہوں۔ قضات فلسطین کا یہ پہلاع ہد تھا جو حضرت عبادہ " کو تفویض ہوا۔ اس نانہ میں حضرت ابو ہیں تے تو شام کے امیر شے ان کو تھی ایو ہی بین بر ہے بر گر ہے کھدوائے جن میں انہوں نے لاؤ تیہ فتح کیا اور اس میں ایک خاص مع اپنے کھوڑے کیا اور اس میں ایک خاص مع اپنے کھوڑے کیا ہوں کے جو پہلی ایک خاص مع اپنے کھوڑے کو قات ہے جہاں کہ خار ہے اس میں بیغام اجمل آیا وقات ہے جہا کہ اس میں بیغام اجمل آیا اس وقت ان کا س کا کا س کا گائے۔ وفات ہے جہا کہ بارد ہے ، لوگ عیادت کو آئے تھے شداد " وفات ہے بہلے بیارد ہے ، لوگ عیادت کو آئے تھے شداد " بین اوس کھھ آو میوں کے ساتھ اس کے مکان پر آئے ہو جھا کیا مزان ہے ، فر مایا خدا کے فضل سے اجھا ہوں۔ سے اجھا ہوں۔

وفات کے قریب بیٹا آیا اور درخواست کی کہ وصیت سیجئے ، فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤاس کے بعد کہا بیٹا! تقدیر پریفتین رکھنا ، ورنہ ایمان کی خیرنہیں !۔

ای حالت میں صنابحی پنجے، دیکھا تو استاد جال بلب تھا۔ آکھوں میں آنسو بھر آئے اور بیتا بہوکرزار وقطارر دنے لگے۔استاد تفقی نے رونے سے منع کیا اور کہا کہ ہرطرح سے راضی ہوں، شفاعت کی ضرورت ہوگی تو شفاعت کروں گا، شہادت کے لئے چاہو گے تو شہادت دوں گا۔ غرض حتی الوسع تم کونفع پہنچاؤں گا۔اس کے بعد فر مایا کہ جتنی حدیثیں ضروری تھیں تم لوگوں تک پہنچا چکا،البت ایک حدیث باتی تھی ،اس کواب بیان کے دیتا ہوں سے، حدیث بیان کر چکے تو روح جسم کووداع کہ کر جوارحت میں پرواز کرگئی، پرحضرت عثمان سے عہد خلافت کا واقعہ ہے۔

مدفن کے متعلق انتااف ہے، این سعد نے رملہ لکھا ہے، دوسری روایتوں ہیں بہت المقدی کا نام آیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کی قبر وہاں اب تک مشہور ہے۔ انام بخاری نے فلسطین کو مدفن قرار ویا ہے لیکن اصل ہیں ہے کہ فلسطین ایک سو ہتھا جس کے رملہ اور بہت المقدی اصلاع تھے۔ حلیمہ : حلیہ بیتھا۔ قد دراز (۱۰ بالش المول تھا)، بدن دو ہرا ارتک لین بنہایت جمیل تھے۔ اولا و : اوالا د کے نام یہ بیں۔ ولید بحبد الله ، داؤ د۔ ان بیس سے ولید کے دو بینے ، عبادہ اور بیکی اور موفر الذکر کے لئے ساتھا تھا۔ مصمہور راویوں بیس جیں۔ فضل و کمال :

حفرت عبادہ '' فضالے کے سحابہ میں تھے۔ قرآت ان کا خاص فن تھا۔ انہوں نے آخضرت عبادہ '' فضالے کے دمانہ میں بورا قرآن حفظ کرلیا تھا۔ اسلام کا پہلا مدرسندقر اُت جو عہد نبوی ﷺ کے نمانہ کیا ہے قائم ہوا تھا انہی کے زیرِ ریاست تھا اہل صفہ جو سحابہ کبار تھے ان سے تعلیم یا تھے۔ یہاں قرآن کے ساتھ لکھنا بھی سکھایا جاتا تھا۔ چنانچہ بہت سے لوگ قراَت اور کہا بت سیکھرکر یہاں سے نکلے تھے '۔

بعض تلاندہ کے بینے اور کھانے پینے کا انتظام بھی استاد کے متعلق ہوتا تھا اس تشم کے بہت ہے لوگ آتے ہے۔ ایک خطاع کی نسبت ندکور ہے کہ ان کے گھر میں رہتا تھا اور شام کا کھا ناتھی ان کے ساتھ کھا تاتھ ، مکان جانے کا قصد کیا تھا تو ایک عمرہ کمان استاد کی نذر کی ، انہوں نے آنخضر نت کھی ہے ذکر کیا، آپ بھی نے اس کے قبول کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

ای طرح ایک مجمع میں خطب دیااور حضرت امیر معاویہ ''نے ایک مدیث سے انکارظا ہرکیا توفر ملیا : '' اشھادانی سیمعت رسو ل اللہ ﷺ''

'' میں گواہ ہوں کہ میں نے آنخضرت ﷺ ہے سنا''۔

اشاعتِ حدیث کا خاص اہتمام تھا۔مجامع وعظ ،مجالس علم ، نج کی صحبتیں ہرجگہ اس کا چرچار ہتا تھا۔ بھی گر ہے میں جاتے تو و ہاں بھی رسول اللّٰد کا کلام مسلما نوں اور عیسا ئیوں کے گوش گز ارکر تے تھے <sup>ل</sup>ے۔

مرویات کی تعداد ۱۸۱ تک پہنچی ہے جس کے دوایت کرنے والے اکا برسی ابداد رنبلا ، تابعین ہیں چنا نچہ وابستگانِ نبوت میں حضرت انس بن مالک ، حضرت جابر بن عبدالله ، حضرت ابوانام ، حضرت المعدیکر ب ، حضرت رفاعہ بن رافع ، حضرت اول بن معدیکر ب ، حضرت رفاعہ بن رافع ، حضرت اول بن عبدالله تفقی ، شرحبیل ، بن مسئل ورتا بعین باحسان میں عبدالرحمٰن بن عسیلہ صنا بحی ، حطان بن عبدالله رقائی ، ابوالا شعث صفائی ، جبیر بن نضیر جنادہ بن الی میے ، اسود تعلیہ ، عبدالله بن محیر بن ربیعہ بن ناجد ، عطایین بیار ، قبیصہ بن ذویب ، نافع بن محمد بن رہ یعلی بن شداد بن اوس ، ابومسلم خولانی ، ابوادر ایس خولانی ایس مخزن علم سے فیض یاب ہوئے ہیں ۔

فقہ میں کمال علمی مسلم تھا اور تمام سحابہ "اس کا اعتراف کرتے تھے، شام کے مسلمانوں کو قرآن اور فقہ کی تعلیم کی ضرورت ہوئی تو حضرت عمر ہے اس کام کے لئے انہی کا انتخاب کیا، حضرت امیر معاویہ نے طاعون عمواس کا خطبہ میں ذکر کیا، تو کہا مجھ ہے اور عبادہ ہے ہے اس مسئلہ میں گفتگو ہو چکی ہے، لیکن بات وہی ٹھیک تھی، جو انہوں نے کہی تھی۔ تم لوگ ان سے فائدہ اٹھاؤ کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ فقیہ ہیں۔

> حضرت جناده حضرت عبادةً سے ملاقات كو گئے توبيان كرتے ہیں كه "و كان قد تفقه في دين الله" ليميٰ"وه دين اللي ميں فقيہ ہے"۔ اخلاق عادات :

امراء کے مقابلہ میں حق گوئی حضرت عباد و کے تان فضیلت کاطر ہ رہی ہے وہ نہایت ہوش سے اس فرض کوادا کرتے تھے، شام گئے اور و ہاں بھے وشرا و میں شرق خرابیاں دیکھیں تو ایک خطبہ دیا جس سے تمام مجمع میں ہلچل پڑگئی ،حضرت امیر معاویہ تا بھی موجود تھے، بولے کہ مباد ہ ہے آنخضرت ﷺ ے بیٹییں فرمایا تھا،اب ان کے طیش کوکون روک سکتا تھا، فرمایا کہ مجھے معاویہ کے ساتھ رہنے کی بالکل پر دانہیں میں گواہی ویتا ہوں کہ آنخضرت ﷺنے بیارشاد فرمایا تھا ! ہے۔

یہ حضرت امیر محاویہ نے دربار خلافت کا واقعہ تھالیکن عہد عثانی میں حضرت امیر محاویہ نے دربار خلافت میں شکایت کھی کہ عبادہ نے تمام شام کو بگاڑ رکھا ہے، یا تو ان کو مدینہ بلا ہے یا میں شام چھوڑ دول گا، امیر المومنین نے جواب میں لکھا کہ ان کو یہاں روانہ کر دو، مدینہ کھی کرسید حصے حضرت عثان کے کاشنہ میں پہنچے جہاں صرف ایک تحص تھا جومہا جراور تابعی تھا، لیکن باہر بہت سے لوگ جمع تھے، اندر جاکرایک گوشہ میں میٹھ گئے حضرت عثان کی نظر اٹھی تو حضرت عبادہ سامنے تھے، یو چھا کیا معاملہ ہے جاکرایک گوشہ میں میٹھ گئے حضرت عثان کی نظر اٹھی تو حضرت عبادہ سامنے تھے، یو چھا کیا معاملہ ہے پیکر حق اب بھی راست گوئی کا وہی جذبہ رکھتا تھا کھڑ ہے ہوکر مجمع سے مخاطب ہوا کہ رسول القد ہے گئے نے فرمایا ہے کہ میرے بعدا مرا ،مشکر کو معروف اور معروف کو مشکر سے بدل دیں گے ، لیکن معصیت میں طاعت جا کر نہیں بھر لوگ بدئ میں ہرگز آلودہ نہ ہونا گے۔

حضرت ابو ہریرہ نے کسی ہات میں دخل دیا تو فرمایا کہ جب ہم نے آنخضرت ہیں۔ بیعت لی تفی تو تم اس وقت موجود نہ تھے (پھرتم ناحق بھے میں پڑتے ہو) ہم نے آنخضرت بھی ہے ان شرا لکا پر بیعت کی تھی کہ چستی اور کا ہلی میں آپ کا کیا کہنا ما نمیں گے فراغی اور تھی میں مالی الداودیں گے، اچھی باتیں پہنچا کیں گے، بری باتوں سے روکیس گے تھے کہنے میں کسی سے نہ دبیں گے، آنخضرت بھی بیشر بہنچا کیں گے، بری باتوں سے روکیس گے تھے کہنے میں کسی سے نہ دبیں گے، آنخضرت بھی بیشر بینے اور جان و مال اور اولا و کی طرح آپ کی تکہبانی کریں گے ان سب باتوں کا صلہ جنت کی صورت میں دیا جائے گا، یس ہم کو ان باتوں پر پورے طورے مل کرنا جائے اور جونہ کرے وہ اپنا آپ ذمہ دار ہے ہے۔

اس فرض امر معروف کو وہ راستہ چلتے بھی ادا کرتے تھے، ایک دفعہ کسی سمت جارہے تھے (عبداللہ بن عباد زرتی کودیکھا کہ چڑیا پکڑرہے ہیں چڑیاں ہاتھ سے چھین کراڑادی اور کہا ہیٹا رپرم میں داخل ہے یہاں شکار جائز نہیں گ

 رہے۔حضرت عباد اُنے نے اپنی ہوئی ہے کہا کہ ذرا مجھے تکیہ ہے لگا کر بٹھاؤ بینے کررسول اللہ ہے ہے ہے سوال
کا جواب دیا کہ جومسلمان ہو ہجرت کرے اور معرکے بین آئل ہو، آپ نے فرمایا نہیں اس صورت میں تو
شہیدوں کی تعداد بہت کم ہوگی قتل ہونا ہیں نہ میں مرنا ،غرق آب ہونا اور عورت کا زنجگی میں سرجانا ، یہ
سب شہادت میں واغل ہے کے۔

رسول الله ﷺ علیل ہوئے تو صبح وشام و کیھنے جاتے تھے، آپ نے ای حالت میں ان کو ایک دعابتائی اور فرمایا کہ مجھ کو جبر ئیل نے تلقین کی تھی ہے۔



### حضرت عبدالله بن رواحه

نام دنسب :

عبدالله بن امراء القيس بن عمرو بن امراء القيس الأكبر بن ما لك الاغراب بيه به بعبدالله بن رواحه بن لغلبه بن امراء القيس بن عمرو بن امراء القيس الأكبر بن ما لك الاغرابين تقلبه بن كعب بن خزرج بن حارث بن خزرج بن حارث بن خزرج اكبر، والده كا نام كبشه بنت والداين عمرو بن اطنا به تها، اورخاندان حارث بن خزرج من حزرج من حزرج بن حرصرت عبدالله "كايدراعلى تها ما

حضرت عبدالله برے دتبہ کے خص تھان کے تذکرے میں ہے :

"كان عظيم القدر في الجاهليت والاسلام"

تعنی "وه جا بلیت اوراسلام دونوں میں کبیرالمنز لت ہے'۔

اسلام : ليلة العقبه من شرف باسلام بو اور بنوحار شك نقيب بنات كنه .

غز وات اور دیگر حالات:

حضرت مقداد "بن اسود كندى ئے رشتۂ اخوت قائم ہوا۔ بدر میں شریک تھے، اور نوزوہ ختم ہونے کے بعداہل مدینہ کو فتح کی بشارت آئبیں نے سنائی تھی ، نوزوہ خندق میں آنخضرت ﷺ ان کے رجز کے اشعار پڑھارہے تھے :

اللهم لولاانت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فدادنداا ارتیری دونه د آرت ما اهتدین اور ندز کو قویت اور ندنماز پر محت فانزلن سکینه علینا و ثبت الاقدام ان لاقینا و تو بم پر اپی شکین تازل فر با اور معرکه بم بم کو تا بت قدم دکه ان الاولی قد بغو اعلینا اذا اد ادو افتنه ابینا بین کو کا بینا بینا کاناد کارکی گی بینا بینا بینا کاناد کارکریگی بینا بینا کاناد کری گی بینا کی بینا کی بینا کاناد کری گی بینا کی بیان کی بینا کی بینا کی بیان کی بیان کی بینا کی بیان کی بیان

حديبياور بيعت رضوان مين بهي موجود تتحيه

اسیر بن زارم یبودی ابورافع کے بعد خیبر کا حاکم بنایا گیاتھا،اورا سلام کی عداوت میں اس کا پورا جانشین تھا، چنانچہ اس نے غطفان میں دورہ کر کے تمام قبائل کو آمادہ کیا آئخضرت بھیئے کو ان واقعات کی خبر ہو کی تو رمضان ہو میں عبداللہ بن رواحہ کو سمآ دمیوں کے ساتھ خیبر روانے فر مایا بعبداللہ کے خفیہ طور سے اسیر کے تمام حالات معلوم کے اور آنخضرت بھی کو آکر خبر کردی، آپ بھی نے اس سے تقل کے لئے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو مقرر فر مایا اور بسمآ وی ان کی ماتھتی میں و ہے۔

حضرت عبداللہ اسے سطاتہ کہا کہ ہم کوامان دو ہتم سے ایک بات کہنے ہے ہیں ہوا!

کہو، حضرت عبداللہ نے کہا کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ ہے کہ کہ کہ ہم کو تہبارے پاس بھیجا ہے اور آپ کاارادہ ہے کہ تم کو تہبارے پاس بھیجا ہے اور آپ کاارادہ ہے کہ تم کو تہبارا مدینہ جلنا ضروری ہے ، وہ باتوں میں آگیا اور وہ میبر کارئیس بنادیں اکیس تھے ہولیا ، راستہ میں انہوں نے ہر یہودی پر ایک مسلمان کو تعین کیا ، اسپر کو یہود ہوران کے ساتھ ہولیا ، راستہ میں انہوں نے ہر یہودی پر ایک مسلمان کو تعین کیا ، اسپر کو گئیس کے گروئیس کے گروئیس ازادی سے جرم میں سب کی گروئیس ازادیں اور بیا تھا ہوا طوفان و ہیں دب کررہ گیا ۔

نیبر فتح ہونے کے بعد آنخضرت ﷺ مکہ تشریف لے گئے تو وہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تنصے اور یہ پڑھ رہے ہتھے۔

خلوا بنى الكفار عن سبيله ال كم راسة عن سبيله ال كراسة عن بث جا و نحن ضربنا كم على تاويله بم نيم كرر آن كى تاويل الرشزيل يرماراب ضربا يزيل الهام عن مقيله اوردوست دوكى بجول كن بين خدايا

خلوا فكل النحيو مع رسوله كيونكه تمام بهلا يُول انبى كماتهم بين كما تموينا كم على تنزيله جمل مدسر وهز مدا لك بو كئ بين ويذهل المخليل عن خليله بارب انى مومن بقبله مين تخضرت الكان ركمتا بول

#### غيزوه مونداور شهادت :

جمادی الاولی ۸ ھ میں غزوہ مونہ ہوا۔ آنخضرت ﷺ نے بھری کے رکیس کے پاس ایک نامہ بھیجا تھا، راستہ میں مونہ ایک مقام ہے وہاں ایک عنسانی نے نامہ بر (سفیر) کوتل کردیا، سفیر کا قتل اعلان جنگ کا چیش خیمہ ہوتا ہے، اس بناء پر آنخضرت ﷺ کوخبر ہوئی تو تین ہزار آ دمی زید بن ّحارث کی زیرا مارت مونہ روانہ کے اور یہ فرمایا کہ زید تل ہوجا ئیں توجعفراً میر شکر ہیں اور ان کے بعد ابن رواحہ ً مردار ہیں اورا گروہ بھی تمل ہوجا ئیں توجس کو مسلمان مناسب سجھیں امیر بنالیں۔

نظر تیار ہوا تو منیۃ الوداع تک آنخضرت اللہ نے خود مشایعت کی رخصت کے وقت اہل مدینہ نے بیک زبان ہوکر کہا کہ خدا آپ لوگوں کوسی سالم اور کامیاب داپس لائے ،حضرت ابن رواحہ "کی بیآ خری ملاقات تھی رونے گے لوگوں نے کہارہ نے کی کیابات ہے؟ کہا بچھے دنیا کی محبت نہیں لیکن رسول اللہ اللہ ہے ہے دنیا کی محبت نہیں لیکن رسول اللہ ہو ہے سنا ہے کہ "ان من کے الاو او دھا، کان علی دبک حتماً مقصیا"۔ (بینی ہو خص کو جنم میں جاتا ہے ) اس بنا پر یک کرمیں جنم میں داخل ہوکرنگل بھی سکوں گا؟ سب نے سکین وی اور کہا کہ خدا آپ سے پھر ملاد سے گا،اس وقت حضرت ابن رواحہ نے فرمایا۔

لكنى اسنل الوحمن مغفرة وضربة ذات فوغ تقذف الزبدا الكنى اسنل الوحمن مغفرة وضربة ذات فوغ تقذف الزبدا البيكن بين شدائ مغفرت اورايك واركاط البيهون جوكارى كالكندا وطعنة بيدى حوان بحهزة بيحربة تنقذ الاحشاء والكبدا

علقته بیدی سوی به به به به به به سد. یا ایک تیز و جوجگر تک چهه جائ

حتى يقولوااذا مرو اعلى جدتى ياار شد الله من غاز وقدر شدا يهال تك كـ تبرير كزرنے دالے پكاراتھيں كەكيىاا مجھاغازى تھا

اس کے بعد آنخضرت ﷺ سے ملے آئے ، آپ نے الوداع کہاادھر مدینہ سے مسلمان روانہ ہوئے ادھر دشمن کو تجربہ وگئی ،اس نے برقل کو تبرکر کے الاکھ آدی جمع کر لئے مسلمانوں نے شام پہنچ کر معان میں دورات قیام کیااور بیرائے قرار پائی کہ رسول اللہ ﷺ کواس کی اطلاع دینی چاہے عبداللہ بین رواحہ نے نہایت ولیری ہے کہا کہ بچھ پرواہ نہیں ہم کولڑ تا چاہئے ، چنانچ معان سے جل کرمونہ میں بڑاؤ ڈالا اور یبال مشرکین سے مقابلہ ہوگیا ،مسلمان صرف سے بڑار تھاور مشرکین کی طرف آدمیوں کا جنگل نظر آتا تقامیدان کارزار گرم ہوا، پہلے زید بن عارفہ نے گھوڑ سے سے آئر کر آئش جنگ مشتعل کی اور

نہایت جانبازی ہے مارے گئے پھرجعفر نے علم اُٹھایا اور نہایت بہادری سے شہادت حاصل کی اس کے بعد عبدالقد بن رواحہ ؒ رجز پڑھتے ہوئے بڑھے۔

> او تبتلی فطال ما عوفت یاعافیت کی درازی پس تیری آزماکش ہوگی

هنده حیاض الموت فقد خلت و ما تمنیت فقد اعطیت اس گئے موت کے دوش خالی ہورہے ہیں اور جو تیری تمنائقی مل رہی ہے پھر کہاا نفس! یوی بچے اور مکان کا خیال نفنول ہے، وہ سب آزاد ہیں، مکان اللہ اور رسول کا ہے دل کو سمجھا کر جھنڈ الفایا اور حسب ذیل رجز پڑھتے ہوئے میدان میں آئے۔

نیز الیکر تملک کیاات اثنامیں ایک کافر نے اس زور سے نیز ادار کد دونوں تشکروں کے درمیان بچھڑ گئے ،خون چرہ بر ملا اور بڑار ہے 'مسلمان این بھائی کے گوشت کو بچاؤ''۔ بیان کرتمام مسلمان ان کو گھیر ہے میں لے کرشر کیوں بڑوٹ بڑے اور رویح مطہر ملا ،اعلی کو برواز کرگی۔ انسا مللہ و انسا الیہ د اجعون ۔
د اجعون ۔

شهاوت على موسيل أيك شب بياشعار پزهد مهني الفا اونتنى و حملت رحلى مسيرة اربع بعد الحاء فشانك فانعمى وخلاك ذم ولا ارجع الى اهلى ورائى وجاء المومنون و خلفونى بارض الشام مشهور الشراء وردك كل ذى نسب قريب الى الرحمن منقطع الاخاء هنالك لا ابالى طلع بعل ولا نخل اسفلها رواء مضرت زيد بن الى طلع بعل ولا نخل اسفلها رواء مضرت زيد بن التى طلع بعل ولا نخل اسفلها رواء

شہادت نصیب کرے گا ،تو تم آرام ہے گھر جانا۔ آنخضرت ﷺ کووی کے ذریعے دم دم کی خبرین ل رہی تھیں اور آپ مجمع کے سامنے بیان

آ محضرت بھی کووی کے ذریعے دم دم کی جبری ال رہی ھیں اور آپ جمع کے سامنے بیان کررے تھے، حضرت جعفر کی خبر بیان کرکے خاموش ہو گئے انصار آپ کی خاموثی ہے بجھ گئے کہ شاید حضرت ابن رواحہ تنہید ہوئے ، تھوڑی در سکوت کے بعد بادید ہ پرنم فر مایا کہ ابن رواحہ نے شہادت بائی ، انصاراس خبر کے کب مخمل ہو سکتے تھے، تاہم آ ہوزاری اور نالہ و فریاد کے بجائے صرف حقیقی حزن و ملال پراکتفا کیا گیا کہ رہیمی اس شہید ملت کی ایک وصیت تھی۔

اولاد : جیسا کهاو پرگذر چکاموندردانه بوتے وقت بیوی بچموجود تھے، کین صاحب اسدالغابه کھتے ہیں فقتل ولم یعقب یعنی ان ہے سانہیں چلی ہے۔ کھتے ہیں فقتل ولم یعقب یعنی ان ہے سانہیں چلی ہے۔

ان کی بیوی کے متعلق استیعاب میں عجیب قصہ منقول ہے انہوں نے ایک عاص بات پر ان سے کہا کہتم اگر پاک ہوتو قر آن پڑھواس وقت ابن رداحہ " کو عجیب جیال سوجھی اور بروقت چند اشعار پڑھے جن کاتر جمہ میہ ہے۔

"میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کا وعدہ بچاہے اور کا فروں کا ٹھکا ناد وزخ ہے اور عرش پانی کے اُو پر تھا اور عرش پر جہاں کا پرورد گارادراس عرش کو خدا کے مضبوط فرشتے اُٹھاتے ہیں'۔ چونکہ وہ قرآن نہیں پڑھی تھیں سمجھیں کہ آیتیں پڑھ رہے ہیں بولیس کہ خدا سپا ہے اور میری نظر نے غلطی کی تھی ہیں نے ناحق تم کو تہمت لگائی زن دشوئی کے تعلقات بھی کیسے بجیب ہوتے ہیں ،لونڈی سے ہم بستری کرنے پر بیوی کے غیظ وغضب سے بیخے کا حضرت عبداللّٰہ ہے بیے طرز اختیار کیا ہے۔

فضل و کمال: اس عنوان میں دو چیزین قابل ذکر ہیں ، کتابت اور شاعری\_

آنخضرت ﷺ کے کا تب تھے لیکن میہ معلوم نہیں کہ لکھنا کب سیکھا تھا؟ شاعری میں مشہور نتھے،اور دربادِ رسالتﷺ کے شاعر نتھے کفر پرمشر کیبن کو عار دلا ناان کا موضوع تھا صاحب اسدالغابہ لکھتے ہیں۔

''وربارنبوی ﷺ کے شعراء حسان بن ثابت ؓ، کعب بن ؓ ما لک اور عبدالله ابن رواحہ ؓ تھے، تو حضرت کعب بن مالک ؓ کافروں کولڑائی سے ڈراتے تھے، ادر حسان ٌحسب نسب پر چوٹ کرتے تھے، اور حضرت عبدالله بن رواحہ ؓ ان کو کفر کاعار دلایا کرتے 'تھے'' کے۔

یعنی آنخضرت این شاعر تھے، حضرت حسان محضرت کعب محضرت ابن رواحۃ اول الذکر نسب پرطعن کرتے تھے دوسرے لڑائی ہے دھمکاتے اور تیسرے کفر پر غیرت دلاتے تھے۔ شعر فی البدیہ کہ سکتے تھے، ایک روز مجد نبوی کی طرف نکلے، آنخضرت کی سحابہ کی جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے، ان کو بلایا اور فرمایا مشرکین پر بچھ کہوانہوں نے اس مجمع میں بچھا شعار کے۔ کے ساتھ تشریف فرما تھے، ان کو بلایا اور فرمایا مشرکین پر بچھ کہوانہوں نے اس مجمع میں بچھا شعار کے۔ آنخضرت کھی نے ساتو مسکرائے اور فرمایا خداتم کو ثابت قدم رکھیں۔

حدیث میں چند روایتی بین جو حضرت این عباس "حضرت اسامه بن فرید حضرت اسامه بن فرید حضرت اسامه بن فرید حضرت انسی بن مالک"، حضرت نعمان بن بشیر اور حضرت ابو ہریرة کے واسطه سے مروی بیں، خود آخصرت بلال ہے روایتیں ہیں۔

#### اخلاق وعادات :

نہایت زاہد، عابد، اور مرتاض ہے، آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں، کہ'' خداعبداللہ بن رواحہؓ پر رحم کرے وہ انبی مجلسوں کو پسند کرتے تھے جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں'' یعنی خدا کی رحمت ہوا بن راوحہؓ پر دہایی مجلسیں پسند کرتاہے، جس پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں ہے۔

ال استیعاب جلدار ص ۳ ۱۳ سال القابه جدیم کی ۲۳۸ رحالات معترت کعب بن ما لک م سع استیعاب جلدار ص ۳ ۲۲ سام السابه جلدیم رص ۲۲

حضرت ابو دردا " کہتے ہیں کہ کوئی ون ایسانہیں ہوتا، جس میں ان رواحہ " کو یا د نہ کرتا ہوں وہ مجھ سے ملتے تو کہتے کہ آ و تھوڑی و ریے لئے مسلمان بن جائیں بھر بعینہ کر ذکر کرتے اور کہتے ہے ایمان کی مجلس تھی لیے

ان کی بیوی کابیان ہے کہ جب گھر سے نکلتے دور کعت نماز پڑھتے اور والیس آئے اس دفت ہماز پڑھتے اور والیس آئے اس دفت ہمی ایسائی کرتے تھے اس میں مجھی کوتا ہی نہیں کی۔ ایک سفر میں اتی شدید کری تھی کہ آفتاب کی تمازت سے لوگ سرون پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ ایسی حالت میں روز ہ کون رکھ سکتا ہے؟ لیکن آنحضرت ﷺ اور حضرت ابن رواحہ "اس حالت میں بھی صائم تھے ہے۔

جہاد کا نہایت شوق تھا بدر ہے لے کرمونہ تک ایک غزوہ بھی ترک نہ ہوا تھا ،اسا ، الرجال کے صنفین اس ذوق وشوق کا ان الفاظ میں تذکرہ کرتے ہیں۔ یعنی عبداللہ "غزوہ میں سب سے چیشتر جاتے اورسب سے چیجے واپس ہوتے تھے "۔احکام رسول چیڑی اطاعت پر ذیل کاواقعہ شاہد ہے۔

آنخضرتﷺ خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت ابن رواحہ '' پہنچے تو بیار شاد زبان پرتھا که' اپنی اپنی جگہ پر بیٹے جاؤ''۔ مسجد کے باہر تھے اسی مقام پر بیٹے گئے۔ آنخضرت ﷺ خطبہ ہے فارغ ہوئے توکسی نے بیٹجر پہنچاوی۔ فرمایا: '' خدااور رسول کی اطاعت میں خداان کی حرص اور زیاد ہ کرے'۔

آنخضرت ﷺ نہایت محبت تھی اورآ پ کوبھی ان سے انس تھا۔ بیار پڑے اورا یک دن ہے ہوش ہو گئے تو سرورِ عالم ﷺ عمیادت کوتشریف لائے اور فرمایا '' خدایا! اگران کی موت آئی ہوتو آسانی کرورند شفاعطافرما'' ''ے۔

آتخضرتﷺ کی نعت میں شعر کہا کرتے تھے اور بیٹھی دب رسولﷺ کا کرشمہ تھا آیک شعر بہت ہی انچھا کہا ہے اور وہ یہ ہے <sup>ھ</sup>نہ

''اگرآپ میں کھلی ہوئی نشانیاں نہ بھی ہوں ، جب بھی آپ کی صورت خبر (رسالت) ویئے کے لئے کافی تھی''۔ جوش ایمان کا به عالم تھا کہ آیک مرتبہ عبداللہ این ابی کی مجلس میں بیٹھے تھے، آنخضرت بھی ادھرے گذر ہے اور آور آپ کی گرداز کر اہل مجلس پر پڑی ۔ این ابی نے کہا کہ گردنداڑاؤ۔ آپ عجہ وہیں اثر پڑے اور تو حید پر آیک مختفر تقریر کی ۔ این ابی اب تک مشرک تھا، بولا '' یہ بات تو تھ کی نہیں جو کچھ آپ کے بیا گرفت ہے تو یہاں آکر ہم کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ۔ البتہ جو آپ کے پاس جائے اس کو خوش ہے ایمان کی دعوت دے سکتے ہیں' ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ '' کو جوش آگیا، بولے ''یارسول اللہ (عرف !) آپ ضرور فرما میں ، ہم اس بات کو بسند کرتے ہیں' ۔



# حضرت عاصم "بن ثابت بن الي اللح

نام ونسب:

عاصم نام ،ابوسلمان کنیت ،قبیلهٔ اوس سے بیں ،نسب نامه به ہے۔ عاصم ابن ثابت بن قیس ابی الا نے بن عصمة بن نعمان بن مالک بن امة بن ضبیعه بن زید بن مالک ابن عوف بن عمر و بن عوف بن مالک بن اوس ۔

اسلام: ہجرت سے بل اسلام لائے۔

غروات : بدر میں شریک تھے۔ آنخضرت ﷺ نے پوچھا ''کیونکرلڑ و گئے''؟ تیرو کمان لے کر اسٹھے اور کہا کہ '' جب ۲۰۰۰ ہاتھ کا فاصلہ ہوگا تو تیر مارول گا ،اس سے قریب ہوں گئو نیز ہ اور نزد کیے تر مارول گا ،اس سے قریب ہوں گئو نیز ہ اور نزد کیے تر ہوں گئو نیز ہ اوگ نزد کیے تر ہوں گئو تھا نے فرمایا ''لڑائی کا بہی قاعدہ ہے تم لوگ ای طرح لڑنا'' لے۔

اس غزوہ میں انہوں نے عقبہ بن معیط کوتل کیا ، جوقر کیش میں نہایت ذی رہیہ ہمجھا جاتا تھا "، غزوہ اُصد میں مسافع بن طلحہ اور حارث بن طلحہ کو تیر مار کرفتل کیا اور کہالو میں ابن الی اقلیم ہوں "، ابوعز ہ جمحی گرفتار ہوکر آیا تو آنخضرت ﷺ نے حیلہ وفریب کی پاداش میں ان کے حوالے کیا ، انہوں نے اس کی گردن اڑادی ہے۔

صفر سے بین آنخضرت بھی آن کے ان کی ماتحق میں دی آ دی دے کر جاسوی کے لئے روانہ کیا ،عسفان اور مکہ کے درمیان ہدہ ایک مقام ہو ہاں پنچ تو بنولیان کوخر ہوگئی اس نے سوتیر انداز بھیج کے مسلمانوں کو آئے ہو ہے ہورک دیں۔ صحابہ سے پاس مدید کے خرصے تصان کی مصطلمیاں راستہ میں پڑی تھیں ، تیراندازوں نے کہا بیضرور بیٹر ب کے چھو ہارے ہیں عاصم سکوان کی آمد کا بہتہ چلا تو اپنے ساتھیوں کو لے کرایک پہاڑی پر پڑھ گئے ان لوگوں نے آکر محاصرہ کرلیا اور کہا کہ بینچا تر آؤ تو جان بخش کی جائے گے۔ عاصم سے کہا مسلمانو! میں کی کافر کے ذمہ ندر بوں گا۔ کھرفر مایا سے خدایا! رسول اللہ بھی کو ہماری خبر کردیں۔

شہادت : کفار نے بیدہ بیج کر تیر برسانا شروع کئے جس ہے حضرت عاصم ' نے سات آ ومیوں کے ساتھ شہادت یائی لیے

قریش کوان بیش آبونے کی خبر معلوم ہوئی تو نہایت خوش ہوئے کہ مقبہ بن الی معیط کا قاتل دنیا ہے اٹھ گیا۔ آ دمی بینے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ لا کردکھائیں بمصنف استیعاب کا بیان ہے کہ ان کے جسم کوجلا کر قرلیش آتش انقام کوسر دکرنا جا ہتے تھے کہ

عقبہ کے ساتھ طلحہ نے دو بیٹو اُں کو بھی انہوں نے قبل کیا تھا ان کی مال نے جس کا نام سلافہ تھا منت مانی تھی کہ حضرت نیاسم '' کا سر ملے گا تو تھو پڑی میں شراب ہیوں گی! قربیش کو تجارت کا سوقع ملا کہ اس نے ہاتھ عاصم '' کاسرفرونست کریں 'گے۔

مالهم "في خدائد ما كي تقي كه " مجھكوئي مشرك ندجھوئے اور نديم ال ہے كئى كوس كرواں گا' ۔ يوگ وہاں ہنج تو كتر ت ہے شہدكی كھيال دیجھیں ، لاش كا شائ ہے اشاق ہے كہ خوب بارش ہوئى اور تو مشود ہ كيا كہ دات كو جب كھيائى ند ہول گى اس وقت سركا ٹيم گئے ۔ اتفاق ہے كہ خوب بارش ہوئى اور اس في سلا ہے گئے كا اختيار كرئى اور حضرت عاصم "كاجسد اطہراى ميں بهد كيا ہے۔ اولا و نظام تحد تھا ، عرب كامشہور شاعراحوس انہى كا بيٹا تھا۔ اولا و نظام تحد تھا ، عرب كامشہور شاعراحوس انہى كا بيٹا تھا۔ افعال تجوش ايمان ، حب رسول ﷺ ، بيا كہازى اور بهاورى کے قليم الشان اوصاف حضرت عاصم "كى سيرت كے جلى عنوانات ہيں ، ان تمام باتوں كى تفصيل او يركذر چكى ہے۔

#### **→≍≍�**≍≍⊷

# حضرت عبداللد شبن عمروبن حرام

نام ونسب:

عبداللہ نام ابو جابر کئیت ، بی سلم سے ہیں ،سلمائ نسب یہ ہے۔ بہدالند ابن مرہ بن ترام بن تعبد بن خشم بن فرزی۔

بن انتجابہ بن حرام بن کعب بن غشم بن سلم بن سعد بن بلی بن اسد بن ساردہ بن بزید بن خشم بن فرزی۔

تعبیلہ سلمہ میں نبایت ممتاز شخص ہے۔ بعث نبوی ﷺ کے تیر ہوی اس میں سال ایام جی میں امل میر سال ہے اور مدید کا ایک قافلہ جو تعداد ہیں ۵۰۵ دمیوں پر مشمل تھا ، مکہ چلا عبداللہ " بھی اس میں شامل ہے اور وفرزن کے وہ افراد جنہوں نے حضرت مصعب بن عمیر " کے ہاتھ پر بنجت کی تھی اور خفیہ سلمان سے وہ بھی ساتھ ہے۔ کسی نے حضرت عبداللہ " ہے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ ہے۔ بیت کریں گے ، اور قدیم آپ ہمار ساتھ دیجے ، اور قدیم میں نہایت معزز آ دی ہیں بہتر ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجے ، اور قدیم میں نہایت معزز آ دی ہیں بہتر ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجے ، اور قدیم بیران باتوں کو خاص افریز اور صدق دل سے اسلام لانے برآ مادہ ہو گئے۔

اسلام : انبی ایام میں بیعت مقبہ وئی۔ حضرت عبدالقد '' بھی شریک : وے اور آنخضرت ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کافخر حاصل کیا ،آنخضرت ﷺ نے ان کو : نوسلمہ کا نقیب بنایا۔

غ**ز وات** : غز دہ ٔ بدر میں شریک تھے۔ادر غز دہ اُحد میں جو س<u>سے میں</u> ہوا تھا شرف شرکت کے ساتھ شبادت کے لاز وال کخرے بھی ہبرہ اندوز ہوئے۔

وفات : غروه کاوقت آیا تو ایک رات حضرت جابر" کو بلایا اور کباینا! میراول کهره با به کهاس غروه میں سب سے پہلے میں شہید ہوں گا میرے نز دیک رسول اللہ این کے بعد سب سے زیادہ عزیز تم ہوہم کو میں گھریر چھوڑ تا ہوں اپنی بہنوں سے اچھابر تا دکرنا اور میر سے او پر جو پچھ قرض ہے اس کوادا کردینا کی۔

دن کومعر که کارزارگرم ہوا ،اور حضرت عبدالله "ف داد شجاعت ویتے ہوئے شہادت حاصل کی ۔ صحابہ میں سب ہے پہلے وہی شہید ہوئے "۔ اسامہ بن اعور بن عبید نے آل کیا "اور پھر مشرکین نے بعث مبارک کامثلہ کیا ،لاش کپڑا ڈال کرلائی گئی اور آنخضرت تا ہے کہ سامنے رکھودی گئی۔ حضرت جابر "کپڑا ہٹا کرمنہ کھولتے اور زاروقطاروتے تھے۔ خاندان سلمہ کے بہت ہے آ دمی جمع تھے

اور جاہر " کومنع کرتے ہتھے۔ آنخضرے ﷺ نے بیدد کیچکر پیز اناثوادیا ، بہن نے جو پاس کھڑی تھیں آید چیخ ماری بوجیعا کس کی آواز ہے؟الوگوں نے کہاعبدالقہ " کی بہن کی <sup>ا</sup>۔

ی فین کرنے کو لے بیل تو بہن نے جس کانام فاطمہ تھا، روناشر وع کیا، آنخضرت نے فرمایا" تم روؤ یاندروؤ جب تک جناز ہر کھار با فرشتے پرول ہے سامیائے تھے' کے قبر میں دوآ دمی ساتھ فن کئے گئے ۔ سیح بخاری میں حضرت جابر " ہے مروی ہے کہ میر ہے باپ اور چھا کواکیک جیا در میں کفن دیا گیا گئے۔ لیکن دوسری کتابوں میں تمرو بن جموع کانام خدکور ہے جو حضرت عبداللہ تن سے بھائی نہیں بلکہ بہنوئی تھے۔

۲ مہینہ کے بعد حضرت جابر ' نے ان کواس قبر سے نکال کر دوسری قبر میں فن کیا۔ کان کے سواتمام جسم سالم تھا ایسامعلوم: وتا تھا کہ گویا ابھی فن ہوئے ہیں تھے۔

اس واقعہ کے ۲۳ ہری کے بعد ایک سیلاب آیا جس نے قبر کھول دی۔ لاش تجنسہ باقی تھی۔ بیر وایت موطامیں ندکور ہے۔

اولا د : حضرت جابر <sup>ح کے</sup> ملاوہ نولز کیاں چھوڑیں جن میں 7 نہایت خورد <sup>کن</sup>سال تھیں۔

قرض : قرض بہت زیادہ تھا۔ سیح بخاری میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت جاہر '' نے اوا کیا اس کی تفصیل ہم حضرت جاہر '' کے حالات میں لکھآ ئے ہیں۔

فصائل : مکارم دمحاس نے لحاظ ہے «صرت عبداللّٰہ " جلیل القدر سما ہے " میں داخل ہیں۔ بوسلمہ میں اشاعتِ اسلام کے لئے انہوں نے جو کوشش اور سرگری ظاہر کی اور پھرخدا کی راہ میں جس طرح اینے کوقربان کیااس کااعتراف خودآنخضرت کھی کوتھا۔

سنن نسائی میں ہے :

'' جـزى الله الانـصار عنا خير الاسيما آل عمرو بن حرام وسعد بن عياده''ـ

یعنی '' خداتمام انصار او ہماری طرف ہے جزائے خیرد ہے ،خصوصاً عبداللہ اور سعدین میادہ "کو'۔

جامع ترندی میں روایت آئی ہے کہ واقعہ اُصدے بعد آنخضرت ﷺ نے حضرت باہر '' کوزار و خشہ د کھے کر بوچھا'' کیا ہات ہے'' الا عرض کی'' باپ قتل ہوئے اور بہت سے بیچے چیوز گئے۔

ا منتیخ نفاری جلد ارس ۱۷۲ بر مسلم جلد ۲ یس ۲۳۷ به تشیخ رفاری جلد ارس ۱۲۶ بر مناری جندارس ۹ سا هم اسد الغابه جند ۲۳۲ بری بی رفاری جند ارس ۱۸۰ تنسب این اجلد ارس ۱۸۰ انہی کی فکر دامن گیر ہے'۔فرمایا' ایک خوشخبری سنو،خداکس سے بے پر دہ گفتگونییں کرتا ہمین تمہارے باپ سے بالمشافہ گفتگو کی اور فرمایا جو ما گلودیا جائے گا۔انہوں نے کہامیری تمنا ہے کہا کیس مرتبہ دنیا میں جاکر پھر شہید ہوں ،ارشاد ہوا کہ ریہ کہاں ہوسکتا ہے؟ جودنیا سے آتا ہے وہ واپس نہیں جاسکتا ،عرض کی تو میری نسبت بچھودی تھیج و بیجئے ،اس وقت آنخضرت پر بیآیت نازل ہوئی :

" و لا تحسبن اللَّين قبلوافي سبيل الله امواتاً بل احياء "الخ يعني "جولوك خداكي راه ين توكل بوك ان كوم ده نه جمود بلكه وه زنده ين" -

حضرت عبداللہ ﷺ کے لئے اس ہے زیادہ کیا چیز قابلِ فخر ہو سکتی ہے کہان کی وفات کو ۱۳۰۰ سال کی مدت گذر چکی ہے، تا ہم ان کا نام آج بھی زندہ ہےاور تا ابدزندہ رہے گا۔

> سکشندگا ن محنجرتشکیم ر ا` ہرز ماں ازغیب جانے دیگرست

# حضرت عبداللد شبن عبداللد بن الي

نام ونسپ :

عبدالله نام ہےاور قبیلہ مبلی ہے ہیں. جوخرار نی کا نہایت معزز خاندان تھا۔ سلسلۂ نسب ہے ہے : عبدالله بن عبدالله بن ابی بن حارث بن مبید بن مالک بن سالم ابن شنم بن عوف بن خزرج۔

حبلی سالم کالقب ہے، جواس خاندان کا مورث املیٰ تھا۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کا پہیٹ مہت بڑاتھا۔

ما لک نے کے حضرت عبداللہ " کا پر دادا تھا۔ قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت سلول نامی ہے۔ گنتھی۔اس سے الی بیدا ہوا ، جوعبداللہ ایو حباب کا باپ ہے۔

عبدالله ابوحباب (جوابن الى ابن سلول كے نام مصفہور ہے، بقبیلہ خزرت كے متازترین افراد میں تھا، اس كے اثر اورز وروقوت كا انداز واس ہے ہوسكتا ہے كہ اسلام تبل مدینہ كا تخت وتائے اس كے سپر وكر نے كى تجويز تھى ، اوس وفرز رن وریئے عداوتوں كے سبب ہے باہم خت مختلف تنے ، تاہم اس كے سپر وكر نے كى تجويز تھى ، اوس وفرز رن وریئے عداوتوں كے سبب ہے باہم خت مختلف تنے ، تاہم اس كے تخت نشين كرنے برسب كا اتفاق تھا، حضرت عبداللّذ كى عبداللّذ كے فرز ندار جمند ہیں ۔

یہ بجیب بات ہے کہ ابن الی تقلمند دوراندیش اور صاحب تدبیر ہونے کے باوجود شرف ایمان سے محروم رہا، آنخضرت بھٹے مدینہ تشریف لائے اور خلافت اللی کی بنیاد قائم کی، تو رشک ومنافست کا جیب منظر در بیش تھا، این الی اور اس کے چند بم خیال اسلام کی اس ترقی کو حسد کی نگاہ ت و کیجتے تھے، جوال جول رسول اللہ بھٹے کا اقتدار بڑھتا تھا، یہ کہ وہ اس کوصد مہ پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ آخر مسلمانوں نے نلہ اور زور کی وجہ سے این الی کوسراطاعت خم کرنا پڑا اور این جماعت کے

ساتھ منافقانہ مسلمانوں کے زمرے ہیں داخل ہو گیااور منافقین کاسر غینہ بنا۔ ساتھ منافقانہ مسلمانوں کے زمرے ہیں داخل ہو گیااور منافقین کاسر غینہ بنا۔

اسلام: نیکن این ابی کااثر ان کے بیٹے پر بالکان بیس پڑاو دبیجرت کے بیل مسلمان ہو بیکے ہیں۔ غور وات: نزوہ بدر میں شریک ہوئے ، أحد میں آئے کے دودانت جنہیں ثنیہ کہا ہا تا ہے نوٹ گئے تھے، آنخضرت عین نے فرمایا تم سونے کا دانت بنوالوبعض او یوں کا خیال ہے کہ ناک از گئی تقی تو سونے کی بنوائی تھی ، لیکن ہے جنہیں مصنف اسدالغایہ نے اس کی تقسر سے کردی ہے۔ غزوہ تبوک میں کہ وصلے میں ہواایک انساری اور مہاجر کے بھگڑے میں ابن ابی نے کہاتھا، '' کسنن د جعنا اللی المعدینیة لین جو جن الاعؤ منھا الادل'' ۔ یعنی ''مہینے کی گہاتھا، '' کسنن د جعنا اللی المعدینیة لین جو جن الاعؤ منھا الادل'' ۔ یعنی ''مہینے کر بلند پارپلوگ، و کیل اوگوں کو تکال ویں گئے'' آئے تضریت کا گھڑ کے اٹھو کر بلند پارپلوگ ، و کین اس منافق کا سراڑا دول'' کی آئے ضریت کے بھڑ نے ممانعت فرمائی ۔ کہا ہ'' آگرا جازیت ہوتو اس منافق کا سراڑا دول'' کی آئے ضریت کے بھڑ نے ممانعت فرمائی ۔

حضرت عبداللہ 'آئے اور کہا کہ میرے باپ نے آپ کو ذکیل کہا ، خدا کی متم وہ خود ذکیل ہے۔ اس کے بعد کہا کہ آر چہتما م خزرت میں مجھ سے زیادہ اپنا ہے کا کوئی مطبع نہیں ہا ہم اگر آپ نہیں قبل کے دیتا ہوں کہا ہا کہ آگر چہتما م خزرت میں مجھ سے زیادہ اپنا کا کوئی مطبع نہیں ہا ہم اگر آپ انہیں قبل کرانا چاہیے ہیں تو جھے تکم دیجئے ، میں قبل کئے دیتا ہوں کہئیں آگر کی دوسرے سلمان نے ان کوئل کرونگا اور ایک مسلمان کے مار نے ان کوئل کی تاب کے قاتل کو میں و کہنیں سکتا ، لا محالہ اس کوئل کرونگا اور ایک مسلمان کے مار نے جہنم کا 'تا ہو جہن ، وں کا ''۔ آئے خضر سے جھیے نے فرمایا '' میر افل کرونے کا بالکل اراد نہیں ، اوک کہیں کے مجمد بھی ایس کے مرحمہ بھی ایس کی محمد بھی ایس کی محمد بھی ایس کی محمد بھی ایس کی محمد بھی اسمان کرائے ہیں گے۔

جصرت عبداللہ '' آنخصرت اللہ علیہ کا تعتقلوکہ کے سراک ہرآ کر کھڑے ہو گئے ،این الی نکا آتو اونٹ سے اتر پڑے اور کہا '' تم اقرار کروکہ میں ذکیل اور محمد ﷺ عزیز ہیں ورنہ میں آ گے نہ بڑھنے دول گا' یہ پیچھے آنخصرت ﷺ نشریف لارہے تھے، باپ ہنے کی تفتگوی کرفر مایاان کوچھوڑ دو، خدا کی تشم یہ جب تک ہم میں موجود ہیں ہم ان سے اچھابر تاؤ کریں گے جی

غُرُوهُ تبوک کے ایکدابن ابی نے وفات پائی ، حضرت عبداللہ میں آئے اور عرض کی کہانی قمیص اتارہ تبجئے میں اس میں ان گونفن دون گا ، اور ان کے لئے استعفار سیجئے۔ آنخضرت الکا کے دوکر نے زیب تن کئے ہوئے تھے ، حضرت عبداللہ میں نے بینچ کا کرت پسند کیا کہ آنخضرت کا کے کیسیندای میں جذب ہوتا تھا۔ ارشاد ہوا کہ جنازہ نیار ہوتو جھے نیز کرنا ہیں نمازیز ھاؤں گا۔

ع مسيح بناري جده النس ١٩٠٥ - ١٠ برا بدالغاب جلده بس ١٩٥٠ - سي طبقات اين معد يس ١٩٩٠ -

نمازے فارغ ہوئے تو تھوڑی دریس چندآ بیتی نازل ہوئیں جن میں ایک بیتی : " و لا تصل علی احد منہم مات ابدا "

یعتی 'ان لوگوں کے جنازہ کی ہر گزنماز نہ پڑھو''۔ وی البی نے حضرت ہمر'' کی تائید کی تو ان کواپنی جسارت پرنہایت تعجب ہوا<sup>ئ</sup>ے۔

وفات : حضرت عبدالله معلى على المامين شهادت بائل من عليه كاواقعه بـ فضل وكمال : فضل وكمال :

فضلائے صحابہ طبیں تھے۔ حضرت عائشہ ٹان سے حدیث روایت کرتی ہیں ہلکھنا جانتے تھے اور بھی بھی وی بھی لکھتے تھے <sup>ہی</sup>۔



# حضرت عتبان بن ما لك

نام ونسب:

عتبان نام ،قبیله ٔ سالم ہے ہیں ،سلسلهٔ نسب بیہ ہے۔عتبان بن مالک بن ممرواین مجیلان بن زید بن عنم بن سالم بن مرو بن عوف بن خزرج۔

قبا کے قریب مکان تھااورا ہے قبیلہ کے سردار تھے۔

اسلام: ہجریت ہے جل مسلمان ہوئے۔

غز وات اورد مگر حالات:

صاحب طبقات کے قول کے مطابق حضرت عمر "سے اخوت تھی۔ غزوہ بدر میں شریک تھے لیہ جب نابینا ہو گئے تو ہاتی غزوات میں شرکت نہ کر سکے۔

مسجد بن سالم ئے امام تھے۔ مسجداور سکان کے درمیان آیک وادی پڑتی تھی بارش ہوتی تو تمام یانی وہاں جمع ہوجا تا تھا، نظر کمزور تھی پانی میں ہے ہوکر مسجد تک جانا نہا ہے۔ دشوار تھا۔ آنخضر ت بھی ہے عرض کی کہ ایسی حالت میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں آپ کسی روز میرے ہاں تشریف لا کرنماز پڑھ ویں تو ای جگہ کو بحدہ گاہ بنالوں ، فر ما یا بہتر ہے میں آؤں گا۔ دوسرے دن حفرت ابو بکر سے ہمراہ تشریف لائے اور اجازت لے کراندر داخل ہوئے بوجھاتم کہاں نماز پڑھنا جو ، انہوں نے وہ مقام جہاں ہمیشہ نماز پڑھے تھے بتادیا ، آخضرت بھی نے وہیں دور کعتیں اداکیں ،اس کے بعد تھوزی ویو قف فر مایا اور گوشت تناول فر ماکروا ہیں تشریف لے گئے ۔

نابیناہونے پرآنخضرت ﷺ درخواست کی کداب مکان میں نماز پڑھ سکتاہوں ،ارشاد ہوا کہ او ان کی آواز پہنچی ہے؛ چونکہ او ان سنتے تھاس لئے آنخضرت کی نے اجازت نہیں دی ہو۔ منصب امامت پرآخری ہمرتک فائز رہے ، حضرت امیر معاویہ کے زمانہ میں ہوگی ہے کہ اس وقت مملہ ہوا تھا بھی دین رہے اس فروہ ہے واپس ہوکر مدینہ آئے تو ملاقات ہوئی ان کا بیان ہے کہ اس وقت بہت ہوڑ تھے ہوگئے تھے ،نابینا تھا ورانی مجدی امامت کرتے تھے ؟۔

وفات : اى زمانديس اس سرائے فانی سے رحلت فرمائی۔

فضل وكمال :

تعلیمین مندان خنبل اور مندا بوداؤ دطیالی میں ان کی حدیثیں ہیں۔ آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں قرآن اور صدیث سندا بوداؤ دطیالی میں ان کی حدیثیں ہیں۔ آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں قرآن اور صدیث سننے کے لئے خاص اہتمام کیاتھا۔ قبامیں رہنے کی وجہ ہے مدیدا سامیل دور جاتا ہے اور اس بنا جمزت عمر " آتے اور واپس جا کران کو تھام واقعات بتاتے تھے۔

ان کےمکان کا قصہ جو تمام حدیثوں میں مذکور ہے۔ معنرت انس ''اس کو ''' کنوز حدیث'' میں شارکرتے تھےاورا ہے بیٹے ابو بکر'' کواس کے یا در کھنے کی تا کیدکر تے بیٹے اُر

راویان سدیّت میں «طرت انس بن مالک" ، محمود بن رقع ، ابو بکر بن انس" ، حصین محمد سالعی " چیں ۔

ا خلاق : تقدّی اور حبّ رسول ﷺ، مصحفِ اخلاق کے آیات بینات بیں۔ آتخضرتﷺکے زمانہ میں کئی اور سالم مولی ابی حذیفہ بیسے زمانہ میں کئی امامت کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ، معاذ "بن جبل اور سالم مولی ابی حذیفہ بیسے اساطین امت مسجدوں کی امامت پر سرفراز ہوتے تھے۔ حضرت عتبان "کے لئے بیشرف کیا کم ہے کہ عبد نبوت میں ان کوامامت کالاز وال فخر عاصل تھا۔

#### 

### حضرت عبادت بن بشر

نام ونسب:

عبادنام، ایوبشر، ابورافع کنیت ،قبیلهٔ عبدالاشبل سے ہیں، سلسلهٔ نسب بیہ ہے۔عباد بن بشر بن وتش بن زخبہ بن زعوراً بن عبدالاشبل بن جشم بن حارث بن خزرج ابن عمرو (بنت ) بن مالک بن اوس۔

اسملام : مصعب بن عمير " كے ہاتھ پرايمان لائے۔

غزوات وحالات .

حضرت ابو حذیفہ " بن عتبہ ہے برادری ہوئی ، بدر میں شریک تھے۔غزو ہ اُحداور تمام غزوات ومشاہد میں نمایاں حصد لیا۔

کعب بن اشرف کے آل میں محمد بن مسلمہ کے ساتھ شریک تصاور بھی چندا شخاص تھے جن میں بعض کے نام بیر ہیں ، ابوعبس بن جبر ، ابو نا کلہ سلکان بن سلامہ ، حارث ابن اوس ، ابن معاذ اس واقعہ میں چونکہ غیر معمولی کامیا بی نصیب ہوئی تھی اور اسلام کے ایک بڑے دیٹر ن کا خاتمہ ہوا تھا اس کئے فرط مسرت میں چندا شعار کہے ہیں ، جن کوصاحب استیعاب نے تقل کیا ہے '۔

اصل واقعہ ہم محمر بن مسلمہ کے حالات میں آئندہ و یکھیں گان اشعارے اس کی کسی قدر تعمیل معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عباد " بن بشر نے اس کو دومر تباآ واز دی اور کہاذرار بن رکھنے آئے ہیں ، وہ جلدی سے باہر آیا محمد بن مسلمہ نے گردن بکڑ کرتگوار کا وار کیا اور ابو بس نے مار کر کونہ میں ڈال دیا اس جماعت کی کل تعداد ہ تھی۔

<u>ہے میں خندل کا معرکہ بیش آیا، اس میں وہ آنخ</u>ضرت ﷺ کے خیمہ کا چندانسار کے ساتھ ہررات بہرہ دیتے تھے کے۔

عُدیبیمیں الم بھے میں قریش نے آنخضرت ﷺ کی آمد کی خبرین کرخالدین ولید '' کو ۲۰۰ سواروں کے ساتھ آ گے بھیجا تھا۔اس موقع پر عبادین بشر '' ۲۰ سواروں کے ساتھ خالد کے سامنے پڑے تھے''۔ نوزوهٔ طا أف له باعد ترم <u>9 ج</u>ين آنخضرت عنه الشيم ادرمزويه مين صدقات كاعامل

ای مندمیں بنی صطلق میں بھی عامل صدقات ہو کر گئے اور وس روز رو کر والیس آئے۔ یہاں سعدقات وصول کرنے کے ماہوہ اسلام کی تبلیخ بھی کرتے تھے ، یعنی قرآن پڑ ھاتے تھے اور احكام شرايةت كي تعليم وية تيم ميتمام كام انهول في نهايت خولي ت انجام ويئه.

ابن- عد <u>لکھت</u>ے بیس

" فلم يعد ماامره رسول الله ولم يضيع حقا" 🏲 یعنی'' آنخضرت ﷺ نے جو پُھو تھا م دیا تھا اس ہے سر موتجاوز نہیں کیا اور سی مِن کوضا کُ خبیں کیا''۔

غزوۂ تبوک میں جو <u>وہ جے</u> میں ہوارات کوتمام کشکر کے گردگشت اگاتے تھے۔ بہر وہ پنے والوں کی ایک خاص تعدا بھی اور بیان پرافسر بنائے گئے تھے گئے

**و فات** : جنگ بمامه میں جو <u>ال ج</u>میں ہوئی انہایت بہادری ہے *لڑ کر* مارے گئے۔اس وقت ۴۵ برس کاسن تھا۔کوئی اولا دنہیں جیموڑی \_

فضل وكمال:

حضرت عباده ٔ اکابرسحابه همیں تھے۔اس بنایران کی صدیثوں کابھار ہے یاس بزامجموعہ ہونا ج<u>ا ہے تھالیکن اس کے خلاف ان سے صرف دو حدیثیں مروی ہیں۔ جن میں ایک ابو داؤو میں مندرج</u> ے کیکن اصل رہے ہے کہ اس دقت تک اشاعت حدیث کا دفت نہیں آیا تھا۔ صحابہ '' ''کٹرت ہے ہرجگہ موجود ہتھے جوخود آغوش نبوت ﷺ کے بروردہ تنھائ بناء پر بیان ردایت اور تر ویج حدیث کی ضرورت يىمفقو جھى \_

اس کے ما سوا آ تخضرت 🕬 کی وفات کے بعد تمام عرب میدان جنگ بن گیا ہوا ، ہ طرف فتنہ انھے رہے تھے مدمیان نبوت کی انگ سازشیں تھیں ۔ ایسے وقت میں ظاہر ہے کہ خامہ' وقرطاس کی جگہ نیٹے وسم زیاد ہشروری ہتھے۔ان فرائنس کے بعد جب بھی سکون واطمینان اُصہٰ ب ہوتا ، دوسرا فرمن بھی ادا کرتے تھے۔ دیا نچہ بنومصطلق میں •اروزرہ کرقر آن مجیدیز ھایا اورشر بیت ئے تمام بنیروری مسائل کلقین ہے۔

اخلاق : جوشِ ایمان کا نظارہ ، غزوات میں معلوم ہوتا تھا ، جانبازی اور سر فروشی کے ساتھ آنخضرت بھی اور سلمانوں کی حفاظت میں رات بھر پہرہ دینااور پھردن کوشریکِ جہاد ہوناوہ لا زوال سعادت ہے جوبہت کم لوگوں کومیسر آتی ہے۔

یہ شب بیداری میدان جنگ تک محدود نظی یوں بھی عبادت البی میں رات کا بہت سا وقت صرف ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ "کے مکان میں آنخضرت ﷺ تبجد پڑھے اسٹھے اور حضرت عباد "کی آ وازسی تو فرمایا" خداان کی مغفرت کرئے '۔ امام بخاری نے تاریخ میں اور ابو یعلی نے مندمیں حضرت عائشہ "نے نقل کیا ہے کہ' انصار میں تین شخص سب ہے بہتر تھے۔ حضرت سعد " بن معاذ نے ۔ حضرت اسید بن حفیر "۔ حضرت عباد "بن بشر'۔

# حضرت عبداللد هبن عتيك

نام ونسب :

عبداللہ نام، خاندان سلمہ ہے ہیں ،سلسلہ نسب ریہ ہے۔ غبداللہ بن ملتک بن قیس بن اسود ابن مری بن کعب بن غنم بن سلمہ۔

ہجرت : ہجرت ہے بل مسلمان ہوئے۔

غرزوات : غرزه مَدر کی شرکت میں اختلاف ہے، اُحداور باقی غرزوات میں شریک تھے۔

رمضان البیم بین آنخضرت کی نے ان کو چار آدمیوں پرامیر بنا کرابورافع کے لگر نے ان کو چار آدمیوں پرامیر بنا کرابورافع کے لگر نے اجتما ابورافع نے آنخضرت کی خلاف غطفان وغیر ہو کو بھڑکا کر بڑا جھا اکھٹا کرلیاتھا۔ بیلوگ شام کے قریب قلعہ کے پاس پہنچے ، عبداللہ شنے کہا کہ آم لوگ بہیں تھہر و میں اندر جاکر دیکھا ہوں۔ بھا تک کے قریب بہنچ کر چادراوڑھ کی اور حاجت مندوں کی طرح و بک کر بیٹھ گئے۔ یہ بان نے کہا میں درواز ہ بند کرتا ہوں اندر آنا ہوتو آجاؤ۔ اندر جاکر اصطبل نظر آیا ای میں حجے پ بہت کے دیا ہوں اندر آنا ہوتو آجاؤ۔ اندر جاکر اصطبل نظر آیا ای میں مجھے پ بائیں کرتے رہاں کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں جا جا کر صور ہے۔

سناٹا ہوا تو حضرت عبداللہ "نے دربان کو عافل پاکر پھا ٹک کھولا اور ابورا فع کی طرف چلے وہ بالا خانہ کی طرف رہتا تھا اور بچ میں بہت ہے دروازے پڑتے تھے۔ یہ جس دروازے سے جاتے اس کواندرے بندکر لیتے تا کہ شور ہونے پر کوئی ابورا فع تک نہ پہنچ سکے۔ان مراحل کے طے کرنے کے بعد ابورا فع کا بالا خانہ نظر آیا۔ وہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ اندھیر سے کمرے میں سور ہا تھا۔ انہوں نے پکار اابورا فع ! بولا کون ؟ جس طرف سے آ واز آئی تھی ہڑھ کرای سے تہوار ماری لیکن پچھ تیجہ نہ نگلا۔

وہ چلایا یے فورا بابرنکل آئے، تھوڑی دیر کے بعد پھراندر گئے اور آواز بدل کر کہا ابورا فع کیا ہوا۔ بولا ،ابھی ایک شخص نے تلوار ماری ،انہوں نے دوسراوار کیا لیکن و پھی خالی گیا۔اس مرتبداس کے شور سے تمام گھر جاگ اُٹھا۔انہوں نے باہرنکل کر پھر آواز بدلی اور ایک فریادرس کی طرح اندر جا کر کہا ، میں آگیا گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ وہ جب لیٹا ہوا تھا انہوں نے دیکھ لیا اوراس کے پہیٹ میں اس زور سے تلوار کو نجی کی گوشت کو چیرتی ہوئی ہڈیوں تک جا پہنجی۔ اس کا فیصلہ کر کے جلد ت باہر بھا گ۔ عورت نے آواز دی کہ لین جانے نہ بائے۔ جاند نی رات تھی اور آنکھوں ہے کم نظر آتا تھا۔ زینہ ک پاس پہنچ کر پیر پھسلا اور لڑ جسکتے ہوئے نیچ آرہے۔ پیر میس زیادہ چوٹ لگی تھی تا ہم اُنٹھ کر ممامہ ہے پیڈی باندھی اور اینے ساتھیوں کو لے کرکوڑے کے ڈھیر میں چھپ رہے۔

بوھرتمام قلعہ بیں ہلجل پڑی ہوئی تھی۔ برطرف روشنی کی گئی اور حارث ہزار آ دی لے کر وصونڈ نے کے لئے نکلائیکن نا کام واپس آگیا۔حضرت عبداللہ "نے ساتھیوں سے کہا کہ ابتم جا کر رسول اللہ ﷺ کو بشارت سناؤ میں اینے کا نول ہے اس کے مرنے کی خبرین کرآتا ہوں۔

صبح کے وقت ایک شخص نے قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر با آ واز بلند پکارا کہ ابورافع تا جراہلِ حجاز کا انتقال ہو گیا۔ بعبداللہ ' یہ بن کر نکلے اور بڑھ کرساتھیوں سے جا ملے اور مدینہ بھنچ کررسول اللہ ﷺ کو 'خوشخبری سنائی،آپ نے ان کا بیردست مبارک ہے مس فر مایا اوروہ بالکل اجھے ہو گئے گے۔

حضرت عبدالله '' کے ساتھ جارآ دمی اور بھی تنھے۔ان کے نام بیہ ہیں۔عبداللہ ابن انیس ، ابوقآ دہ،اسود بن خزاعی ہمسعود بن سنان <sup>کا</sup>۔

و جے میں آنخضرت کی نے حضرت علی '' کو ۱۰ انصار پرافسر مقرر کر کے بنو طے کا بُت' تو ڑنے کے لئے بھیجاتھا اس میں جو کچھ پرانا اسباب اور گائیں ہاتھ لگی تھیں ان کے نگر ان حضرت عبداللہ '' تھے ''۔

> وفات: جنگ یمامه سام میں شہید ہوئے۔ یہ حضرت ابو بکر یکی خلافت کادور تھا۔ اولاد: ایک بٹے تھے جن کانام محمد تھا۔ مسند میں ان کی ایک حدیث موجود ہے۔

> > **→≍≍⋞**⋟⋉≍⊷

### حضرت عياس شبن عياده بن نصله

نام دنسپ:

عباس نام ،قبیله ٔ خزرج ہے ہیں ،نسب نامہ یہ ہے۔عباس بن عباد ۃ ابن نصلہ بن ما لک بن مجیوا ن بن زید بن عنم بن سالم بن عوف بن مروین عوف ابن خزرج۔

اسلام: بیعت عقب میں شریک تصافصار بیعت کے لئے مجتمع ہوئے تو آنہوں نے کہا بھا نیوجائے ہو! تم رسول القدیوئی ہے کر چیز پر بیعت کرر ہے ہو؟ بیعر ہو جہم ہا اعلان جنگ ہے اس میں تم کو بہت سے خطروں کا سامنا : وگا۔ ذی اثر لوگ مارے جا تھیں گئے ، مال تلف ، وگا ، ایس اگران مشکلات کا مقابلہ کرسکوتو بسم اللہ بیوت لرلوور نہ بریکاروین و دنیا کی ندامت سریر لینے ہے کیا فائدہ۔

افسار نے پوچھایارسول القد(ﷺ) بیٹات کر کے اُگر ہم دعدہ وفا کریں گے تو کیاا جر ملے گا؟ ارشاد: واکہ جنت! سب نے کہا تو بھر ہاتھ پھیلا ہے ، بیعت نتم ہوئی تو حضرت عباس این عبادہ "نے کہ آپ ﷺ بیندفر مائیں تو ہم میمیں میدان کارزار گرم کردیں ،فر مایا ابھی اس کی اصارت نہیں۔

حسنرت عباس مبیعت کر کے مکہ میں مقیم ہو گئے لیکن جب ججرت کا تھم ہواتو مباجرین مکہ کے ہمراہ مدینہ آئے اس بناء پروہ مہاجری انساری ہیں۔مصنف اصابہ کیزو کیک وہ رسول اللہ ﷺ کے مہمان ﷺ فی اسباب سفہ میں واقعل تھے۔

غزوات وديكر حالات:

مدینهٔ کر حضرت عثمان مین مظعون ہے کہ اکابر مہاجرین میں سے تھے ،رشتہ اخوت قائم ہوا۔ بدرین ٹریل نہ تھے۔

وفات المزدة أحدين شريك موائد اورالأ كرشهادت بإنى ـ

اخلاق : جوشايمان اورحب رسول عين كانظاره بيعت مقبه من بخو بي مو چكا ہے۔

#### حضرت عبداللد هبن زبد

نام ونسب:

عبدالله نام،ابومحد کنیت،صاحب الا ذان لقب، قبیلهٔ خزریٔ سے بیں،سلسلهٔ نسب یہ ہے۔ عبدالله بن زیدین تغلیه بن عبدریه بن تغلیه بن زید بن حارث این خزرج۔ اللہ کی مال جمہ کا نام نہ بیس شارتر اصرافی شہر

ان کے والدجن کا نام زید بن تعلبہ تھا، سحانی تھے۔

اسلام: يعب عقبه مين شامل تھے۔

غزوات اورد يگرحالات :

اھے میں تعمیر مسجد نبوی ﷺ کے بعد آنخضرت ﷺ نے نماز کے طریقۂ اعلان کے متعلق سحابہ ﷺ نے مماز کے وقت مسجد پرعلم بلند متعلق سحابہ ﷺ کے مشورہ کیا۔ لوگوں نے مختلف رائے دیں کسی نے کہانماز کے وقت مسجد پرعلم بلند کر دیا جائے ،کسی نے بہو یز پیش کی کہ ناقوس بجایا جائے لیکن اس میں نصار کی کی مشا بہت تھی ، اس لئے آنخضرت ﷺ نے اس کو نا بہند فرمایا۔ تاہم اس وقت اس پر اتفاق ہوا اور آ ب نے اصادت دی۔ اور تابی کی اس میں نسبت کے ایک کو نا بہند فرمایا۔ تاہم اس وقت اس پر اتفاق ہوا اور آ ب نے اور تابی کی میں نسبت کی میں نسبت کے ایک کو نا بہند فرمایا۔ تاہم اس وقت اس پر اتفاق ہوا اور آ ب نے اور تابی کی کردیا ہوا کی کہا کہ اور آ ب

رات کوحفرت عبداللہ "نے خواب دیکھا کہ ایک شخص ناقوس کئے کھڑا ہے، پوچھا ہیجو گے؟ بولا کیا کرو گے؟ کہانماز کے دفت بجا کمیں گے ،اس نے کہااس ہے بہتر ترکیب بتا تا ہوں اوراذان بتائی ہے آٹھ کرآنخضرت بھڑ کی خدمت میں پہنچے ،اوراس بشارت نمیبی کا ذکر کیا۔فرمایا ، یہ خواب بالکل بچاہے تم اُٹھ کر بلال کو بتاؤ ،وہ اذان بکاریں۔

مضرت بلال سے اذان دی تو حضرت عمر سے کھرے جاد گھیٹتے ہوئے نکلے اور آنخضرت کھیٹے ہے کہا کہ خدا کی شم میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سے تھے۔ آنخضرت کے ایکے اور آنکے دومسلمانوں کے اس مسن انفاق برخدا کاشکرادا کیا۔

(جاث ترفدي يس ٢٠٠ ، وسند جيدا يس ٢٠٠٠)

اذان کے بعد جماعت کھڑی ہوئی۔ بلال "اقامت کہنا چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ" نے کہاا قامت میں کہوں گائے۔ اذان کے لئے حضرت بلال "کے انتخاب کی وجہ پیٹھی کہ وہ حضرت عبداللہ "سے زیادہ بلند آ واز ہتنے، چنانچے تیجی ترندی میں ہے کہ جب آنخضرت ﷺ نے حضرت عبداللہ "سے فر مایا کہ تم بلال "کواذان کے و والفاظ بتاؤ تواس کے ساتھ ہیکھی کہا :

" فانه اندی و امد صوتا منک " کیمنی "وهتم ئے زیادہ بلند آواز ہیں"۔

اس مقام پریہ بات لیاظ کے قابل ہے کہ اذان جو در حقیقت نماز کا دیبا چہ اور اسلام کا شعار اعظم ہے، حضرت عبدائلہ می رائے سے قائم ہوئی ، ہاتف غیب کارویا ، حق ، آنخضرت علیہ کا رائے سے قائم ہوئی ، ہاتف غیب کارویا ، حق ، آنخضرت علیہ کا اس کو چھے سمجھنا اور پھرمسلمانوں میں بالا جماع اس پر مملدر آمد ہونا ہے وہ فضیلت و شرف ہے جس سے حضرت عبدائلہ می قابل رشک تقمیر نے ہیں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عمر "نے آنخضرت علی کو بیہ مشورہ دیا تھا۔ چنا نچہ صحیح بخاری ہے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے لیکن اصل ہیہ ہے کہ اس میں افران کے الفاظ کا ذکر تک نہیں۔
ابوداؤد میں ہے کہ حضرت ممر "نے اپنے خواب کو میں دن تک چھپایا، جب حضرت بلال "نے افران دی
تو اس وقت آنخضرت علی ہے بیان کیا۔ ارشادہ واتم نے پہلے خبر کیوں نہ دی ؟ عرض کی عبداللہ "
سبقت کر چکے تھے، اس لئے مجھے شرم معلوم ہوئی اللہ ا

نیردایت قطع نظراس کے کہ حضرت عمر "کی فطرت کے بالکل مخالف ہے فجوا ہے حدیث کے بھی موافق نہیں ،اذان کے متعلق جس قدرروایتیں فہ کور ہیں اس میں قدر مشترک ہے ہیکہ آنخضرت نے دن کو جلسہ میں مشورہ کیااورائ میں ایک بات طے پا گئی۔ حضرت عبداللہ "بن زید کی صدیث نے معلوم ہوتا ہے کہ ناقوس بجنا طے پا گیا تھا کہ دات کو انہوں نے خواب دیکھا اور فجر کے وقت اذان بیکاری گئی اس بنا و پر حضرت عبدا للہ "بن زید کی حدیث حضرت ابن عمر "کی حدیث مندرجہ بخاری کی عدیث مقاری کی مدیث مندرجہ بخاری کی مرتبہ گویاتفیہ وتشریح ہے۔ امام بخاری کو بھی ہے حدیث معلوم تھی کیکن چونکہ ان کی شرائط کے کہا ظ سے کم مرتبہ مقی اس کے انہوں نے سیح میں دری نہ کی گئی۔

حقیقت بہ بہ کہ ان روایات ہے کسی کے تقدم و تاخر کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے عمداً اس بجث سے گریز کیا ہے۔ ورنیطبرانی کی روایت کے مطابق تو حضرت ابو بکر سنے بھی اذ ان کا خواب دیکھا تھا۔ امام غز الی نے وسیط میں لکھا ہے ، دس شخصوں سے زیادہ اس میں شریک بھے ، دبلی نے شرح سعیہ میں سا شخاص کی تعین کی ہے۔ مغلطائی نے بالکل صحیح لکھا کہ یہ تمام روایتیں بھے ، دبلی نے شرح سعیہ میں ۱۱ شخاص کی تعین کی ہے۔ مغلطائی نے بالکل صحیح لکھا کہ یہ تمام روایتیں

إ فتح الباري جندا يس ٢٦ - ٣ فنخ الباري جندا يس ٦٣

نا قابلِ استناد ہیں بصرف حضرت عبدالللہ '' بن زیداوربعض طرق ہے حضرت ہمر '' کا قصہ پایئے ثبوت تک پہنچنا ہے ' بہکن ان دونوں صا' بوں میں بھی حضرت عبداللہ بن زید '' کی روایت متعد دطرق ہے ٹا۔ت ہے ادرسما ہے'' کی ایک جماعت نے ان ہے اس قصہ کونٹل کیا ہے''

تمام روایتوں سے ٹابت ہوگیا کہ اذان کا خواب جس کی نے بھی پہلے دیکھا ہوئیکن وہ اور اس کی تعبیر جس ذات گرامی ہے منسوب ہوئی وہ حضرت عبدالقہ" بن زید بن مبدر بہ ہیں اورای وجہ سے وہ "صاحب اذان'' کے لقب ہے مشہور ہوئے۔

اس عظیم الشان فخرے مفتر ہوئے کے بعد سعادت ابدی کی اور بہت می راہوں ہے بھی بہرہ یاب ہوئے ، چنا نچہ آھ میں غزوہ کا بدر چیش آیا ، انہوں نے اس میں شرکت کا شرف حاصل کیا ، اس کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔

نورو و کا مکدی شائدار فتح میں ہوجارت بن خزرج کاعلم انہی کے باتھ میں تھا اللہ

جہۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے بکریاں تقسیم فرما کمیں تو کیہ پاس ہی کھٹر ہے تھے ان کو کہتے ہے ان کو کہتے ہے ان کو کہتے ہے۔ کہتے ہے ان کو عمنایت کی کھٹر نے بال بنوائے تھے، کہتے ان کو عمنایت کئے باتی اور لوگول میں تقسیم ہوئے ، یہ بال جوم بندی ہے، ریکھے ہوئے تھے، ان کے خاندان میں تیر کا محفوظ رہے گئے۔

وفات ﴿ ١٠٥ه مِين بعم ١٨٧ سال انتقال فر مايا جهزت جَانَ نَهُ أَرْ جِنَازُهُ بِهِ حَالَى بِعَمْ الوَّوَل كَا خيال ہے كہا صديمن شہيد ہوئے تھے، اور ثبوت مِن بيدوا تعد بيش كرت ہيں كه بدالله ﴿ كَي ساجم َ ادى جب حضرت عمرٌ كے ہاں سُئين تو كہا كه مير ہے باپ بدر مِن شريك تقے اور احد مِن شہيد ہوئے ، حضرت عمرٌ نے كہا تو پھر جو ما تُكنا ہو ما تكو، انہوں نے بچھ ما نگا اور كاميا ہوا ہُيں آئيں ھے۔

یہ جلیہ کی روایت ہے بھین مسند اور تمام کتب رجال میں اس کے خلاف روایتیں ہیں ،اس لئے یہ کیونکر قابل قبول ہوسکتی ہے ،اس کے ماسوایہ خیال جا کم کا ہے اور انہوں نے مشدرک میں خود اس کے خلاف رائے ظاہر کی ہے۔

اولاد : ایک صاحبز ادی تھیں جن کا ابھی اوپر ذکر ہوا، ایک بیٹے تھے جن کا نام تھ تھا آنخضرت عین کے عہد میں بیدا ہوئ تھے۔

فضل وكمال:

امام بخاری کے تکہما ہے کہ ان سے صرف ایک عدیث اذان کے متعلق مروی ہے امام تر فدی بھی اس کی تائید کرتے ہیں لیکن حافظ ابن جمر کو ۶ ، سے حدیثیں ملی تھیں ، جن کوانہوں نے ملائدہ ایک جز ومیں جمع کر دیا ہے لیے

ان کے راویان صدیث کے زمرہ میں حسب ذیل نام ہیں، محمد، عبداللہ بن محمد، سعید بن مسیتب، عبدالرحمٰن بن ابی لیک ب

اخلاق : عسرت وتنگی میں خدا کی راہ میں ایٹارنفس ، اخلاق کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے ، حضرت عبداللہ کے باس بہت قلیل جائیداؤتھی ، جس سے دہ اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے تھے ، لیکن انہوں نے کل کی طرحت کی برورش کرتے تھے ، لیکن انہوں نے کل کی کل صدقہ کردی ان کے باپ نے آئے ضرحت علین کے کل صدقہ کردی ان کے باپ نے آئے ضرحت علین کے ان کو باؤکر فرمایا کہ خدا نے تمہد راصد قد قبول کیا لیکن اب باپ کی میراث کے نام سے تم کو دائیں دیتا ہے۔ تم اس کو قبول کراوی۔



## حضرت عبدالثده بن زبيربن عاصم

نام ونسب

عبدالقدنام ہے۔ابومحمد کنیت ،قبیلہ ٔخزرج ہے ہیں۔نسب نامہ بیا ہے و بداللہ ہن زید ، بن عاصم بن کعب بن عمرو بن عوف بن میذول بن عمرو بن غنم بن ماز ن ابن نجار بن ثغلبہ بن عمرو بن فرزرج ۔ ماں کانام آم عمارہ تھا۔

اسملام: ہجرت کے بعدمسلمان ہوئے۔

غرز والنت: بدر کےعلاوہ تمام غرز دات ہیں شرکت کی یہ مشہد بیعت رضوان ہیں موجود ہے ہے۔ جنگ میام میں موجود ہے ہے۔ جنگ میام میں نہا ہے۔ کہ اسلام میں نہا ہے۔ کہ اسلام میں نہا ہے۔ کہ اسلام کی اسلام کو تیر مارا ، پھر حصرت عبداللہ نے برور کر تلوار کا وار کیا اور تل کر دیا تا ہے۔

وفات : سال میں خواتی ہوئے۔ یزید بن معاویہ کی خلافت سے تمام مدینہ بیزار تھا۔ اس بنا پراس کی بیعت تو ڈکر حضرت عبداللہ بن حظلہ گفساری سے بیعت کی۔ یزید نے ایک شکر بھیجا۔ حضرت ابن حظلہ نے تمام شہر سے جہادیر بیعت لینا شروع کی حضرت عبداللہ " کوخیر ہوئی او پوچھا بیعت کی شرط کیا ہے؟ جواب ملاموت! ہوئے کہ میں دسول جیجئے کے بعد کسی سے اس شرط پر بیعت نہیں کرسکتا ہے۔

، نیکن چونکه بیری و باطل کامعرکه تھا۔اپنے دو بیؤں کے ساتھ میدان میں پہنچے اور و ہیں شہادت حاصل کی۔ بیدماہ ذی الحجہ کی اخیر تاریخوں کا واقعہ ہے۔

اس وفت بقول واقدی و ۵۰ برس کے تصلیکن ہمار سنزدیک میں ہے جیے نہیں نز وہ احد میں ان کی شرک مستدمیں بالتصریح نذکور ہے ہے۔ اور اسماءالر جال کے تمام مستفین کا بھی اس پر اتفاق ہے ، بلکہ بعض نے تو بدر کی شرکت بھی تشاہم کی ہے غزوہ کی شرکت کے لئے ۱۵ سال کی عمر شرط ہے ،اس بنا پر وہ احد میں کم از کم پندرہ برس کے مشرور تھے اور اس لئے وفات کے وقت ان کی عمر ہیں لئے سمال تھہرتی ہے۔ اولا د : دولڑ کے تھے ،خلا داور علی جرہ میں قبل ہوئے۔

فضل وكمال:

پند حدیثیں روایت کیں، راویوں کے نام یہ ہیں، عبادین تمیم ( بھینجے تھے ) سعید بن میتب ، یکی بن ممارہ، واسع بن حیان ،عبادہ بن حبیب، ابوسفیان مولی ابن الجا احمد ۔

اخلاق : حب رسول اَ منظریہ ہے کہ ایک سر تبدآ تخضرت عقیدًان کے مکان پرتشریف لے گئے، وہ پانی لائے اور آپ نے وضو کیا گئا ، آپ نے جس طرح وضو کیا تھا انہوں نے یاد کر لیا، چنا نچھ ایک زمانہ کے بعد جب لوگوں نے آنخضرت عقید کے وضو کی کیفیت بوچھی تو خودای طرح وضو کر کے بتلایا ہے۔



# حضرت عبدالله أبن يزيد طمي

نام ونسب:

عبداللہ نام ،ابومویٰ کئیت ،قبیلۂ اول سے ہیں ،سلسلۂ نسب یہ ہے ،عبداللہ این یزید بن زید بن حصن بن عمر و بن حارث بن خطمہ بن قتم بن ما لک بن اول۔

والدجن کا نام بزیدتھا، سحابیت کے شرف ہے ممتاز تھے، احداور مابعد کے غزوات ہیں شریک ہوئے اور فتح مکہ کے قبل و فات پائی۔

اسلام : عبدالله "الية والدك ساته اليمان لاك -

غرز واست: بیعت رضوان میں شرکت کی ،اس وقت عابرس کاس تھا، بعد میں جو غرز وات ہوئے ان میں بالالتزام حصالیا۔

جسرانی عبیدے واقعہ میں جو شعبان ساھے میں تھا شکست کی قبر مدینہ کے اربہی گئے تھے ہے۔ جناب امیر ٹرکے عہد خلافت میں جومعر کے ہوئے سب میں ان کے ساتھ مشرکیک ہے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر کے عہد میں کیجے دنوں کمہ معظمہ کے امیر بھے لیکن چونکہ مکہ خود حضرت عبداللہ '' کا ستعفر خلافت تھا، اس لئے نائب کی ضرورت نہتی ،اس بنا پر وہ اس عہدہ سے سبکہ وش کردئے گئے اور دبیں تضبر گئے ''۔

یزید کی وفات کے اماہ بعد (42 جیمیں حضرت ابن زبیر کے ان یو دفہ کا امیر بنایا اس زبانہ میں شعبی ان کے کا تب (میرمنش) تھے۔اس کے بعد کوفہ کی سکونت اختیار کی اور مرکان بنوایا۔

وفات : ای عهد میں دفات پائی۔

اولاد : ایک لزکامسمی به موی اورایک لزکی (عدی بن ثابت کی مال) یادگار مجموزی۔

فضل وكمال

ے نصلائے سی ہے ہیں ہے ہے۔ خصلات میں فقہ وفیاوی میں مینے ہے، اور امیر معاویہؓ کے زمانہ خلافت میں فقہ وفیاوی میں مرجع عام بن گئے تھے جے۔ باایں ہمرفضل و کمال ان کے سلسلہ ہے صرف سے ارواییتیں ہیں ، جن میں بعض جناب رسول القدی نے نے سے سی تھیں ، اور بعض حضرت ابوابوب انصاری ، ابن مسعود ، قیس بن سعد ، ابن مباد ہ ، حذیفہ بن الیمان ، زیدین ٹابت ، برا وبن عاز ب اور حضرت ممرکی کتاب ہے روایت کی تھیں ۔

راویانِ حدیث کے سلسلہ میں حسب ذیل حضرات کا نام لیا جا سکتا ہے ہمویٰ ( ہینے سنھے ) عدی بن ثابت ( نواسے ہتھے ) محارب بن وثار شعمی ،ابوا حاق سبعی مجمد بن کعب قرظی ابن سیر ین ،ابو بردہ بن الی موئی ،ابوجعفرفرا ،۔

ا خلاق : مصنف اسابه تکنیته بین به " محمان من انکشر الناس صلاة و کان لایصوم الایوم عساشوراء " تشینمازون کی کثرت مین ایناقران سے عموماً ممتاز تتصالبته روزه (رمضان کے علاوہ) صرف عاشوراء کے دن رکھتے تھے۔



## حضرت عبدالرحمن فأبن شبل

تام ونسب:

عبدالرحمٰن نام ہے۔قبیلہ اوس سے ہیں۔عبدالرحمٰن بن شیل بن عمرو بن زید بن نجدہ ابن مالک بن اوذ ان بن عمرو بن عوف بن عبدعوف بن مالک بن اوس۔

جابلیت میں مالک بن لوذان کی اولا دینوسماءکہلائی تھی۔ صما بقبیلہ مزینہ کی ایک مورت کا نام تھا جو مالک کی بیوی تھی۔ آنخضرت نے مکر دہ مجھ کر بنوسمیعہ نام رکھا۔

عام حالات:

انسارے نقیبوں اسمان کا بھی شارتھا (غالبًا بیعتِ عقبہ کے نقیب مراد نہیں )۔ مہدِ نبوت کے بعد شام کی سکونت اختیار کی اور مفس میں قیام کیا۔

وفات: امیرمعاویه یک عبد حکومت میں فوت ہوئے۔

اولا د : حسب روایت این سعد سینے اور ایک بیٹی یاد گارچھوڑی ۔ ان کے نام پیر ہیں ،عزیر ، مسعود ،موئی ، جمیلہ ۔

فضل وكمال:

علمائے سما ہمیں تھے علی ۔ امیر معاویہ " نے ان کے پیس خط لکھا کہ آپ نے جو حدیثیں تی ہوں لوگوں کواس ہے آگاہ کرد بیجئے۔حضرت عبدالرحمٰن " نے بجمع کر کے چند حدیثیں بیان کیں علی۔

بعض روایتوں میں ہے:

" بعث معا وية الى عبد الرحمن بن شبل انك من فقها ، اصحابه رسول الله وقد مائهم فقم في الناس وعظهم " ..

"امير معاوية " في كبلا بهيجاكة بفقها واورقد ما وصحابه من سه بين واس كے الازم بكر وعظ كها كريں "-

امیر معاویہ " ہے ملے تو انہوں نے کہا کہ جب آپ میرے ہاں آئیں تو کوئی صدیث روایت کریں۔استقصا و سے ۱۲ حدیثیں دستیاب ہوئیں کیکن مشہور صرف تین ہیں۔ بیصدیثیں ادب المفرو ، ابوداؤ د ، نسائی اور ابن ماجہ میں نہ کور ہیں۔

را و یانِ حدیث کے نام بیہ ہیں۔ تمیم بن محمود ، ابورا شدحرافی ، یزید بن خمیر ، ابو سلام اسود ۔

#### حضرت عثمان أبن حنيف

نام ونسب

عثمان نام، ابوعمر وکنیت، قبیلهٔ اوس سے ہیں، نسب نامہ بیہ ہے مثمان ابن حنیف بن واہب بن العکیم بن تغلبہ بن حارث بن مجد عہ بن عمر و بن صنش بن عوف ابن عمر و بن عوف بن مالک بن اول ۔
اسلام : اپنے برادرا کبر حضرت ہمل بین حنیف کے ساتھ مسلمان ہوئے۔
غروات : احدادر ما بعد کے غروات میں شرکت کی امام ترندی کے نزد کیک بدر میں بھی شرکت کی امام ترندی کے نزد کیک بدر میں بھی شرکت کے الیام ترید کے بہ ورمحد ثین کے خلاف ہے۔

ويكرحالات :

عراق اورکوفہ فتح ہو گئے تو 11ھ میں حضرت عمر کے خراج کے خوات کے نظم وٹس کی طرف توجہ کی ان کا بیہ عام اصول تھا کہ ہر ملک کا انتظام وہاں کے قدیم رسم ورواج کے موافق کسی قدراصلاح کے ساتھ بھال مام اصول تھا کہ ہر ملک کا انتظام وہاں کے قدیم رسم ورواج کے موافق کسی قدیم وستور کے خلاف مختلف رکھتے ہمیں تو میں اس وقت جو مالکذاری کا طریقتہ رائے ہما اس میں قدیم وستور کے خلاف مختلف تبد ملیاں ہوچکی تھیں ،اس بناء پر مضرت ممرِّ نے مزید تحقیقات کے لئے عواق کی ہیائش کا فیصلہ کیا۔

یونکہ اس کام کے لئے ویانت وامانت کے ملاوہ پیائش اور حساب کا جاننا نہا ہے۔ ہنہ وری تھا

بوری از باند میں عرب عموماان چیزوں ہے نا آشنا سے اس کئے حسرت مر" کوا تناب میں تخت دفت بیش آئی میں میں میں تخت دفت بیش آئی میکس شور کی قائم کر کے اس کے سامنے انتخاب کا مسلہ بیش کیا تمام سے ابنے عثمان بین حذیف کے لئے بالا تفاق رائے دی اور کہا کہ اس سے بھی زیادہ اہم کام انجام وینے کی قابلیت رکھتے ہیں کے حضرت میر شنے صحابے کے اجماع سے مثمان بن منیف کو بند و بست کی تولیت کے لئے نامز دفر مایا۔

مسرت مرح سی بہت ایک سے ممال سے مان بن سیف و بعد و بست ی ویت سے سے بامر در مایا۔ چلتے وقت بیاند بنا کر دیا ہے۔ حضرت عثمان نے ای کے یہ و جب پیاش کی اس موقع پر جواحتیاطان کی جانب سے قوع میں آئی اس کوقائنی ابو رہ ہف صاحب کماب الخراج میں اس طرح بیان کرتے ہیں ہے۔

"كان عثمان عالما بالخراج فمسحها مساحة الديباج " ـ:

''عثمان کوخراج میں پوری واتفیت تھی اس بناء ہر زمین کواس اہتمام کے ساتھ پیائش کیا جس طرح قیمتی پیڑانا پاجا تا ہے'۔ یه کام کنی مهینهٔ تک جاری رہا، پہاڑ ،معزا،اور دریا کو تبھوڑ کر قابل زراعت زمین تین کروز ۱۲ کا کھ چریب بخس می کے پہاڑ و نیبر وکی پیائش کوخود حضرت ممرؓ نے منع کرویا تھا گے۔

بندوبست ختم ہوا تو کوفیہ کے صاحب الخراج ( کلکن )مقرر ہوئے، مستف استیعاب لکھتے ہیں سن۔

و لاه عمو مساحة الارضين و جباتيها و ضرب الخواج و الجزية على اهلها. ''حضرت نمرِّنْ فرسن كي پيائش ما لگذاري كي وصولي اور خراج كي وجزيد كي تشخيص پر ماموركيا تھا''۔

اس عبدہ پر ماموہ و نے کے بعدانہوں نے مالکنداری کی شخیص کی اور حب ذیل شرح پر پہ

ا ٹکان مقرر کی ہی۔ انگلور فی جریب لیکن

| ۱۰ درةم سال | فی بریب میخنی بون بیکند پخته | انكور         |
|-------------|------------------------------|---------------|
| и и А       | 11                           | نخئستان       |
| 4           | ••                           | نيشكر         |
| ٠٠ ١٠ ١٠    | **                           | گيهو <b>ن</b> |
| 11 11 P     | 11                           | <i>y</i> ?    |

جزبيك شرح ذيل تقى :

امرا است مرہم سال متوسطین ہے ہو ہم سال عرب مسال متوسطین ہے ہم سال عرب ہو ہم سال عرب ہو ہم سال عرب ہو ہم سال ا

جزیہ کے وصول کرنے کا طریق یہ تھا کہ ذمیوں کے روسا وجن کو و بقان کہتے تھے ان کو نے کر مدالت میں حاضر ہوتے تھے۔ «هنرت عثمانؑ ان سے روپے لیتے اور مہر لگاتے ، چنا نچہ ۵ الاکھ ذمیوں کے مہریں انگائیں ،اس کے بعدان کوسر داروں کے سپر دکیا اورانگوٹھیاں تو زڈالی ممکیں آنے

بندویست جس اہتمام اورخو بی ہے ہوااس کا بقیجہ یہ ہوا کہ دوسرے ہی سال خراج کی مقدار اگروڑ ہے •اکروڑ بیس ہزار در ہم تک پہنچ کی کے اس کے بعد پر ابراضافہ ہوتا چلا گیا۔

<sup>1</sup> لا قو فی جند ۱۳ سر ۱۳ سال ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۳۵۰ سے کاب الخراج میں ۱۳ سے کاب الخراج میں ۱۳ سے کاب الخراج ہے۔ میں ۱۲ اوالیع قلو کی جند ۱ میں ۱۳ سے این اس ۱۳ سے اللہ اللہ میں ۱۳ سے ایس اللہ میں ۱۳ سے اللہ اللہ اللہ اللہ ا

۔ خاص کوفہ جوخودان کا دارالا مارۃ تھا ،اس کی آمدنی میں جیرت آنگیز ترتی ہوئی چنانچے حضرت ہمر کی وفات کے ایک سال قبل کا خراج ایک کر دڑتک بہنچ گیا تھا۔ (استیعاب بیدہ یس ۴۹۱)

گی وفات کے تشخیص میں جس فقد رنری اور آسانی کی گئی تھی ،اس کا انداز واس سے ہوسکتا ہے کہ حضرت ہمر کی وفات سے سرسمال قبل عثمان اور حذایف کہ ہے تا ہے تو انہوں نے فر میا آنش میڈ م نے زمین پراس کی طاات سے زیادہ ہوجھ لا دویا ہے ''اس موقع پر حضرت عثمان نے جوجواب دیا یہ تھا ہے۔

" بقد تركت النصف ولوالشنت لاخذته".

''میں نے آ دھا چھوڑ دیا ہے آپ جا ہیں تو وہ بھی مل سکتا ہے''۔

باای ہمد جب خراج روانہ ہوتا تو کوفداور بھرہ کہ دئی دئی آدمی ہدینہ جائے اور حضرت میں کی سے شرع فقتم کھا کر کہتے کہ اس میں کسی مسلمان یاذمی سے ایک بہتے جراوسول نہیں کیا گیا ہے ۔۔۔ حضرت عثمان نے جس قابلیت ہے خراج اور جزیہ کی تشخیص کی تھی اس کا مقتصنا یہ تھا کہ سلطنت کے دوسر مے صوبوں میں بھی اس کونافذ کیا جائے چنانجہ حضرت میں گئے ایوموی اشعری حاکم بھرہ کو تھے اس کونافذ کیا جائے چنانجہ حضرت میں گئے بھر ومیں کوفہ کے مطابق خراج مقرر کروئی۔

کوفیدگی آمدنی و ہاں کےخزاندمیں جمع رہتی تھی دارالخلافہ کو ۳ کر دڑ ہے۔ سکر دڑ تک بھیجا ما تا تھا تگیہ

ملک کی اس کشیر آمدنی میں ہے۔ کا تب عباس لکھتے ہیں ہے۔

" واجوى على عثمان بن حنيف محمسة درهم في كل يوم و جرابا من دقيق" " واجوى على عثمان بن حنيف محمسة درهم في كل يوم و جرابا من دقيق" " عثمان كو ٥ ورجم يومياورا يك تحملي آناماتا تقا" .

قاضی ابو بوسف صاحب نے گوشت کے متعلق بھی تصریح کی ہے یعنی ایک بکری کے تین ایک بکری کے تین ایک بکری کے تین حصرہ وتے ہتے ،ایک حصد دالی کو ،ایک قاضی کو ،ادرایک عثمان " کو ماتا تھا۔ حضرت عمر نے ان او گول ہے فرمایا تھا کہ ' میں اور تم اس مال ہے اس قدر لے سکتے ہیں جننا ایک بیٹیم کا فیل بیٹیم کی جا 'نداد ہے لیتا ہے ، انتہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جوفنی ہوا بیار کرے اور جوفتان ہو وہ مناسب رقم لے ، کیونکہ جوز مین ایک بمری روز اندد ہے گی ،خداکی تیم بہت جلد تباہ ہوجائے گی انے

ا بنتاب الخرون مس ۲۱ ع اليفاء س ۱۵ م يعقو في جلد ۲ مس ۱۵ ما ۱۵ ما اليفاء ۱۵ ما ما ۱۵ ما اليفاء ۱۵ ما ما اليفاء ۱۵ ما هير اليفاء مس ۱۲ ما مستال من س ۲۰ من س ۲۰ من ۱۵ من ۱۲ من

خلافت فاروتی کے بعد خلافت متانی میں مدینہ آئے اور حضرت علی کے مبد مبارک میں ایسرہ کے حاکم مقررہ و کے ،ابھی چند ماہ گذر ہے تھے ، کہ تجاز ہے ایک طوفان اٹھا جس نے اصرہ کے قصرائن وامان کی اینٹ ہے ارب بجادی ، حضرت طلی ، حضرت زیج اور حضرت ما الشہ کے حضرت ملی کے مقابلہ میں خروج کے لئے ای مقام وتا کا تھا ، یہاں پہلے سے ان بزرگوں کا اثر قائم تھا ،اس بنا ، پر حضرت عثان بن من صفیف کور فع شور وشراور قیام اس میں طرح طرح کی قسیس پیش آئیس ۔ بیسیا! ب بھرہ پہنچا تو امن وسکون کی دیواری بال گئیں ،لوگوں نے حضرت عثان میں کوخیر کی ۔ انہوں نے دو تو میوں کواس فظر کے مراک میں ملا ، حضرت عثان میں کو خیر کی ۔ انہوں نے دو آدمیوں کواس فظر کے سرائر و ،وں کے پاس روانہ کیا ،لیکن جواب نہایت مایوس کن ملا ،حضرت عثان کے انہوں کے میان کواس فظر کے سرائر و ،وں کے پاس روانہ کیا ،لیکن جواب نہایت مایوس کن ملا ،حضرت عثان کے میں کرکہا ،'' اناملہ و اناملیہ و اجعون دار تہ حی لا سلام و رب الکھیہ ''

افسوں! مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہوگئی لوگوں ہے مشورہ کر کے مدافعت کے لئے تیار ہوئے ، جیازی گروہ شہر کے قریب پہنچا تو حکومت کی فوج مزاحم ہوئی جس میں لڑائی تک نوبت پنجی ، اس موقع پر حصرت عائشہ "کی پُراٹر آواز نے افواج حکومت پر سحروافسوں کا کام کیااور دوفر نے بیدا ہوگئے ، جن میں سے ایک ٹوٹ لرحجازیوں سے جا ملانتیجہ میہ ہوا کہ افواج حکومت نے شکست کھائی اور ایک صلح نامہ مرتب کیا گیا جو جنب ورج ذیل ہے :

#### بسم الله الرحمن الوحيم

هذا ما اصطلح عليه طلحة والزبيرومن معهمامن المومنين والمسلمين وعثمان بن حنيف ومن معه من المؤمنين والمسلمين ان عثمان يقيم حيث ادركه الصلح على مافي يده وان طلحة والزبير يقيمان حيث ادركهما الصلح على ما في ايديهما حتى يرجع امين الفريقين كعب بن سورمن المدينة ولايضار واحد من الفريقين الاخرفي مسجلو لا سوق ولا طريق ولا فرضة بينهم عيبة مفتوحة حتى يرجع كعب بالخير فان رجع بان القوم اكرهمو طلحة والزبير فالا مرار هماوان شاء عثمان خرج حتى يلحق بطيتة وان شاء دخل معهما وان رجع بانهمالم يكرهافالامرامر عثمان فان شاء طلحة والزبيراقاما على طاعة على وان شاء اخرجا حتى يلحقا بطيتهما والمومنون اعوان الفالح منهما.

صلح نامہ کے ہموجب کعب بن سوراز دی مدینہ گئے اور جمعہ کے دن مسجد نہوی ہیں مجمع عام سے سوال کیا کہ کیا طلحہ "وزبیر" نے جبرا بیعت کی ! تمام مجمع غاموش تھا، لیکن اسامہ ابن زیڈ بول افسے کہ خدا کی شم انہوں نے جبرا بیعت کی ! اس پر جمع کے بچھاوگ اسامہ کے رتبہ کا بھی پاس نہ کر کے ان کی طرف بڑھے ، حضرت ابوب "مجمع سے بچھاوگ اسامہ " نے حضرت اسامہ " کو خطرہ میں دیکھ کر بیک زبان کہا ہاں انہوں نے جبرا بیعت کی اسامہ موجھوڑ دو ، اس آواز پر مجمع منتشر ہوگیا ، اور حضرت اسامہ " کی جان نج گئی ، کعب کے لئے اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہوسکتا گفا۔ مدینہ سے لئے اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہوسکتا گفا۔ مدینہ سے روانہ ہوئے۔

حضرت علی نے وٹائ بن صنیف کوایک خطالکھا کے طلحہ گارز ہیر تکواگر مجبور بھی کیا گیا تو عام مسلمانوں کے اتفاق اوراجماع پر نہ کہ تفریق واختلاف پراس لئے وہ بیعت تو زتے ہیں تو مجھے کیا جواب دیں گے اوراگراس کے سواکوئی اوراراوہ ہے توان کواور ہم کواس پرغور کرنا چاہئے۔ بیدخط اگر چہ سرتا پاخت وصدافت تھا تا ہم مخالف کے مفید مطلب تھا کعب نے بھر ہ پہنچ کر سارا حال بیان کیا تو صلح نامہ کا لعدم ہو گیا۔ اور حضرت طلحہ وزیر کی طرف سے شہرخالی کرنے کا مطالبہ پیش ہوا، حضرت عثان کیا تو نے جواب دیا کہ اب بحث ووسری پیدا ہوگئی، چونکہ امنگ و جوش کا فیصلہ ولیل و بحث کے بجائے تیخ و خیر کی زبان کرتی ہے۔

حضرت طلح وزبیر آنے رات کے دفت اپنی جماعت کے دمیوں کو جامع مسجد بھیجا، عشاء کا دفت تھا، اندھیری را باورسر دی کاموہم حضرت عثان کے برامد ہونے میں دیر ہوگئی ،ان اوگوں نے اپنی جماعت کے ایک شخص عماب بن اسید کو امام بنا کر آگے بڑھادیا، چونکہ امامت اس زمانہ میں لازمہ حکومت تھی ،اور بڑی اہمیت رکھتی تھی ،اس لئے زطاور سیا بچہ نے جوشہر کے انتظام کے لےمقرر تھے،عماب کوامامت ہے روکا جس میں آلوار تک نوبت بہنی ۔

ان لوگوں نے سپاہیوں کو ایک طرف مصروف کر کے تصر امارت کا رخ کیا چونکہ نماذ عشا بہت دیر میں پڑھی جاتی تھی۔ اس لئے پہرہ دار جو تعداد میں پہ تھے ہوگئے۔ بیلوگ موقع پاکراندر گھے، اور حضرت عثال کے کو بکڑ کر حضرت طلحہ ڈز بیر کے سامنے لائے ،انہوں نے حضرت عائشہ ہے پوچھا بھم ہواس کو قبل کردو، لیکن اس سے انصار کے برہم ہونے کا خوف تھا۔ اس لئے تل کی بجائے قید کرنے کی تبویز تھر ہوں ہے دی کو خوف تھا۔ اس لئے تل کی بجائے قید کرنے کی تبویز تھر ہوں ہے دوند ہے گئے۔ پہم کوڑے پڑے ،ادر ڈاڑھی ،سر،ابرو،ادر پکو ریکھ میں انہائی بے دحی سے نوج لئے گئے۔

التداکیر! یہ کیسا جیب نظارہ تھا، حاکم عراق ، خلافت مظمٰی کا دست دباز و ، عبد فاروقی کا آیب مربراور معزز افسراور سب سے بز دھ کریہ کی مسند نبوت کا ایک حاشیہ نئین کس بے رحی ہے ذکیل در سوالیا جا تا ہے۔ جوشخص کل تک جاہ وجلال خیل دسیاہ اور تینج و سنال کا مالک تھا، آج اس کی بے کسی کا یہ عالم ہے کہ اس کے لئے خود ابنا سربھی و بال جان ہو گیا ہے۔ لیکن سیابتظا ، بیصبراور تمل بے کا رئیس جا سکتا تھا ، کہ اس کے لئے خود ابنا سربھی و بال جان ہو گیا ہے۔ لیکن سیابتظا ، بیصبراور تمل بے کا رئیس جا سکتا تھا ، کہ تاہم بن جبلہ کوخبر ہو کی تو صبح کے وقت عبد القیس اور بکر بن واکل کو لے کر ابن زبیر " کے بیاس پہنچا اور چند شرطیس چیش کیس ، جن جس ایک عثال " کی قید ہے سبکد و شی بھی تھی۔

حضرت ابن زبیر "نے صاف انکارکیا اور ابن جبلہ کے ساتھیوں اور ابن زبیر "کی جماعت میں کشت وخون کا باز ارگرم ہوگیا ،جس میں ابن جبلہ مع کثیر رفقا کے کام آیا۔ حضرت طلحہٌ وزبیر "کوخبر پنچی ،انہوں نے حضرت عائشہؓ کے پاس آ دمی بھیج کرحضرت عثمان "کا قید قید کا ٹ ویا ،اور دور بذہ روانہ ہوگئے۔

حضرت علی ترم القد و جہد مدینہ ہے کوچ کر کے پہیں مقیم تھے عثمان سامنے آئے تو لوگوں سے فرمایا ، دیکھو میں نے ان کو بوزھا بھیجا تھا ، اب جوان واپس آئے ہیں'' عثمان نے کہا ، امیر الموسین ، آپ نے میں ' عثمان نے کہا ، امیر الموسین ، آپ نے مجھے ڈاڑھی مونچھوں کے ساتھ بھیجا تھا ، کیکن آج آپ کے سامنے ایک برایش و بروت امر دکی صورت میں ہول فر مایا اسیت اجراد خیراتم کواس کا جر کے گا کے

اس کے بعد غزوہ بسل بیش آیااور بھرہ فتح ہوکر عبداللہ بن عباس والی مقررہ وے ،حضرت عثال نے کوفہ کوجس کودارالخلاوت ہونے کاشرف حاصل ہوا تھا ،اقامت اختیار کی۔ وفات نامیر معاویہ کے زمانہ خلافت میں انتقال کیا۔

اولاد: عبدالرحمان نامي الكهلا كالرجيمور اله

فضل وكمال :

حضرت عثمان عرب میں غیر معمولی قابلیت کے انسان ہتھ، حساب دانی اور مساحت کا کام جس خوبی سے انہوں نے انہام دیا، اس کوآپ اوپر پڑھ چکے ہیں حساب کتاب کے علاوہ حدیث دفقہ کی واقفیت اور مسائل پر مبور کا انداز ہائی سے ہوسکتا ہے کہ حضرت علی نے ان کو بصر ہ کا والی مقرر کیا تھا، افسوس ہے کہ ان کی عدالت مالیہ کا کوئی فیصلہ ہمار سے جیش نظر نہیں، ورنداس سے قوت فیصلہ کا بنونی انداز و ہوسکتا۔

له ان تمام دا فعات أميك « ليموطير ي أبير جهد ۴ \_س ۲۴، ۴۴، ۴۴، دا مد الغابه جهد ۳ \_س ۳۷۱

چنداحادیث بھی روایت کیس ۔ ابوامامہ بن کس منیف (برادرزادہ)، ہانی بن معاویہ صدفی ، عمارہ بن خزیمہ بن خابت ،عبیداللہ بن عبداللہ، بن عتبہ ، نوفل بن مساحق ان کے سلسلہ روایت میں داخل ہیں۔

أخلاق :

دیانت ، حق پرتی ، مبر وشکر ، اظہار حق ان کے صحیفہ اخلاق کے نمایاں ابواب ہیں ، جس کا مفصل تذکر ہاو پر گذر چکا ہے، یہاں اس کے اعاد ہ کی چندال ضرورت نہیں۔

## حضرت عماره طبن حزم

نام ونسب:

عماره نام ،سلسلهٔ نسب سه ہے۔عماره بن حزم بن زبید بن لؤ ذان بن عمر و بن عبدعوف بن غنم بن ما لک بن نجار۔والد ہ کا نام خالد ہ تھااورانس بن سنان بن وہب این لوذ ان کی بیٹی تھیں۔

اسلام : ليلية العقيدين كالصارك ساتھ بيعت كي۔

غروات اورد مكر حالات

حصرت محرز بن لضنلہ ہے اخوت ہوئی۔ بدر، اُصد، خندق اور تمام غرز وات میں شریک ہوئے۔ فتح کمہ میں بنومالک بن نجار کاعلم انہی کے پاس تھا۔

و فات : مرتدین کے جہاد میں حضرت خالد ؓ کے ہمراہ تھے۔مسیلہ کذاب کی جنگ میں جے یوم بمامہ کہتے ہیں،شہادت حاصل کی۔

اولا د : ما لک نامایک لز کا چهوژا، جس پنسل منقطع بهوگئی۔

فضل وكمال:

حضرت زیاد بن تعیم نے ان سے چند حدیثیں روایت کی ہیں ، جھاڑ بھو نک کامنتر جائے تھے۔ آنخضرت میں نامیاز را جھے کوتو سناؤ ، چونکہ شرک کے الفاظ سے خالی تھا ، اس لئے آنچضرت میں خوالی تھا ، اس لئے آپھی نے اجازت و ہے دی۔ چنانچہ ان کے خاندان میں عرصہ تک وہ منتر منتقل ہوتار ہا اورلوگ اس سے فائدہ اٹھا تے رہے۔ اس

#### حضرت عمروه بن جموح

نام ونسب:

عمرونام ،قبیلہ خزرج کے خاندان سلمہ ہے ہیں ،سلسلہ نسب بیہ ہے۔ عمروا بن جموح بن زید بن حرام بن کعب بن تعب بن سلم۔

بنوسلمہ کے رئیس تھے اس کے علادہ نم بھی عاصل تھی کے بنت خانے کے متولی تھے۔لکڑی کا ایک بُت بنا کر گھر میں رکھ لیا تھا جس کا تام مناف تھاوہ اس کی بے حد تعظیم کرتے تھے۔اس زمانہ میں سرزمین مکمہ ہے اسلام کا غلغلہ بلند ہوا تو مدینہ کے چھالوگ اس کو لیمیک کہنے کے لئے مکہ پہنچے اور عقبہ ُ ثانیہ میں مسلمان ہوکرواپس آئے اس جماعت میں عمرو '' کے ایک لا کے معاذبھی شامل تھے۔

سیلوگ مکہ سے داہی آئے تو شہر یٹر ب کا ہم ہر گوشہ کیسر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ہوسلمہ سے چندنو جوانوں نے جوسلمان ہو چکے تھے باہم مشورہ سے بید طے کیا کہ سی صورت سے عمرو " کوبھی مسلمان بنایا جائے۔ ان کے بینے نے اس میں فاص کوشش کی ، چنا نچہ پچھ دنوں تک ان کا مشغلہ رہا کہ شہر کو معالا ہے اور بیر کی گر ھے میں پھینک دیے تھے ، سے کواٹھ کر عمرو تحت برہم ہوتے اور اپنے خدا کواٹھا کر اندر لے جاتے بہلا تے اور خوشبومل کر پھرو ہیں رکھ دیے ۔ آخر عاجز آکرایک دن برت کی گر دن میں کوارلاکا کی جو تھے بہلا تے اور خوشبومل کر پھرو ہیں رکھ دیے ۔ آخر عاجز آکرایک دن برت کی گر دن میں کوارلاکا کی اور کہا کہ مجھے تو چہ نہیں ور نہاں کو کی خود خبر لیتا اگر تم پچھ کر سکتے ہوتو کر و پیکوار موجود ہاں لڑکوں کو اب ایک اور اس میں ایک مرے ہوئے اب ایک اور اس میں ایک مرے ہوئے میں پر ایک اور اس میں ایک مرے ہوئے ہیں پر ایک اور اس میں ایک مرے ہوئے ہوئے کو باند ھرکر کو یں پر لانکا دیا ۔ عمرو ش نے یہ کیفیت دیکھی تو بجائے اس کے کہا ہے معبود کی تو ہیں پر غصہ ہوتے داور است برآگئے بھشم ہوا برت روشن ہوگئی اور اس وقت اسلام قبول کر لیا۔

قديم جہالت بن كا قصد اور دفعتذ اسلام كى توفيق ان دا قعات كوانہوں نے خودظم كرديا ہے

فرماتے ہیں :

انت وكلب وسط نبر في قرن الان فلنشناك عن سوء الغبن الواهب الرزق وديان الدين اكون في ظلمة فبر مرتهن قالله لو كنت الها لم تكن ان لمصرعك الها يستدن فا لحمد لله العلم ذي المنن هو اللذي من قبل ان

باشعار بھی ای تقریب سے ہیں۔

اتوب الى الله سبحانه واستغفراً لله من نار ه وانشى عليه با لا ئه باعلان قلبي واسرار ه

غرز وات : غزوہ بدر کی شرکت میں اختلاف ہے لیکن سیجے یہ ہے کہ شریک نہ تھے چونکہ پیر میں چوٹ آگئی آئی اور کنگڑا کر چلتے تھے اس لئے جب غزوہ کے لئے جانا چاہا تو لڑکوں نے آنخضرت ﷺ کے تھم ہے منع کیا کہ ایسی صورت میں جہاد فرض نہیں۔

غزوہ اُصدیمی بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ ہو لے کہتم لوگوں نے مجھ کو بدر جانے ہے روکا اب پھرروک رہے ہو، آنخضرت ﷺ نے بلا کر سمجھایا کہتم معذور ہواس لئے سرے ہے مکلف، یہیں لیکن وہاں شہادت کا سودا سوار تھا، عرض کی بیار سول اللہ (ﷺ)! بیلڑ کے مجھ کو آپ کے ساتھ چلنے ہے روک رہے ہیں لیکن خدا کی تتم مجھے میامید ہے کہ میں ای لنگڑ ہے ہیر سے جنت میں گھیٹتا ہوا پہنچوں گا۔ آنخضرت ﷺ نے یہ کرزیادہ زور دینا پہند ہیں کیا اور لؤکوں کو سمجھایا کہ اب اصرار نہ کرو، شایدان کی قسمت میں شہادت ہی کھی ہو۔

شہادت: حضرت عمرہ "خبتھیار کے کرمیدان جنگ کارخ کیا اور کہاالہی جھے شہادت نصیب کر اور اب ندہ گھروائیں ندلا ، وعانہایت ضلوص ہے گی مقبول ہوئی ۔ لڑائی کی شدت کے وقت جب سلمان مستشر ہونے گئے ، حضرت عمرہ " نے اپنے بینے خلاد کو لے کرمشر کیوں پرحملہ کیا اور اس قدر پامردی ہے لڑے کہ وفوں باپ بیٹوں نے شہادت پائی اور حضرت عمرہ " اپ کنگڑ ہے ہوئے کے ۔ اناللہ وانا الیہ راجعون ۔ آنحضرت ہیں گارف سے گذر ہے تو دیکھا کہ شہید پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا خدالے بعض بندول کی شم بوری کرتا ہے ۔ سے مروش بھی انہی میں ہیں۔ اور میں ان کو جنت میں ہیں۔ اور میں ان کو جنت میں ای گئرے یا وال کے ماتھ سے دیکھر ہاہوں۔ ای گئرے یا وال کے ماتھ سے دیکھر ہاہوں۔ ای گئر کے یا وال کے ماتھ سے دیکھر ہاہوں۔ ای گئر کے یا وال کے ماتھ سے دیکھر ہاہوں۔ ای گئر کے یا وال کے ماتھ سے دیکھر ہاہوں۔

نبعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس کے بدلے ان کو ہاں سیجے وسالم پیردیا گیا ہے۔ حضرت عمرہ " کی بیوی کو ان کی شہادت کی خبر کپنجی تو ایک اونٹ لے کرآئیں اور اپنے شوہراور بھائی عبداللہ بن عمرہ " (حضرت جاہر "کے والد ماجد) کو اس پر لا دکر گھر لے گئیں لیکن بعد میں اُخد کا دامن کنج شہیداں قراریایا۔ اس بنا پر آنحضرت ہے گئے نے لاش منگوا کر بہیں تمام شہدا ء کے ساتھ دفن کی ۔ چنانچے عبداللہ بن عمرہ "اور عمرہ "بن جموح ایک قبر میں دفن کئے گئے۔

اولا و : چارلڑ کے بتھادر چاردں رسول انٹدی کے ساتھ غزوات میں شریک تھے دو کے نام معلوم ہیں اور دہ میہ ہیں،معاذ (عقبہ ٹانیہ میں شریک تھے)خلاداً حدمیں شہید ہوئے۔ بیوی کانام ہند بنت عمر و تھا۔ بنوسلمہ کے سردار عبداللہ بن عمر و بن حرام کی بہن اور حضرت جابر ؓ صحابی مشہور کی حقیقی بھو بھی تھیں ۔۔ صحابی مشہور کی حقیقی بھو بھی تھیں ۔۔

حلیم : گورارنگ ،گھونگھروالے بال ، پیرمیں لنگ تھا۔

ا خلاق : جودو عاعرب کی ایک قدیم میرات ہے حضرت عمرہ اللہ جس درجہ تک بیصفت موجود تھی ۔
اس کا اندازہ اس بات ہے ہوسکتا ہے کہ آنخضرت کے اس کی دجہ سے ان کو ہوسلمہ کا سردار بنایا تھا۔ چنانچہ خاندانِ سلمہ کے بچھلوگ آنخضرت کے پاس آئے اور آپ کھٹے نے دریافت کیا کہ تہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا جد بن قیس ایک بخیل شخص ہمار اسردار ہے، آنخضرت کے فرمایا بخل سے بدتر کوئی چیز ہیں اس لئے تمہارا سردار عمرو بن جموح کو بناتا ہوں۔ اس واقعہ کو انصار کا شاعر ان الفاظ میں بیان کرتا ہے :

وقال رسول الله والحق قوله لمن قال منامن تسمون سيدا فقالو اله جدبن قيس على التى بنخله فيها وان كان اسودا فتى ماتخطى خطوة الدنياء ولا مدفى يوم الى سؤاة بدا فسود عمرو بن الجموع لجوده وحق لعمرو بالندى ان يسودا اذاجاء ه السنول اذهب ماله وقال خذوه انه مائد غدا آخضرت على جبنكاح كرتية عمره ويمركرت تمليل رضى الله تعالى عنه بهذه السبحينه المرضاة \_

**→≍ặ�⋟⋷≍**←

## حضرت عمروه بن حزم

نام ونسب:

عمرونام ۔ ابوالفعحاک کنیت ، خاندن نجارے ہیں بنب نامہ بیہ :

عمرو بن حرام بن زید بن آوذان بن عمرو بن عبد مناف بن غنم بن ما لک بن نجار حضرت عماره " بن حزم جوبیعت عقبه میں شریک شخصان کے برادرعلاقی ہیں۔ان کی ماں خاتدان ساعدہ سے تھیں۔ اسلام: ابتدائے اسلام اور ججرت کے زمانہ تک کم سن شخصاس بناء برزمانہ اسلام کی سیح تعیین نہیں ہو سکتی ، غالبًا اینے تھر والوں کے ساتھ مسلمان ہوئے ہوں گے۔

غزوات : کم عمری کی وجہ ہے بدراوراصد میں شرکت کے قابل نہ تھے جب غزوہ کندق واقع ہوا تو پانز دہ سالہ تھاس لئے غزوہ میں شریک ہوئے اس کے بعداور بھی غزوات میں شرکت کی۔

وا جیس آنخضرت نے خالد بن ولید کونجران بھیجاتھا، وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے نو حضرت عمرو کو کو کا کم بنا کرروانہ فر مایا اور ایک بیا دواشت لکھوا کرحوالہ کی جس میں فرائض سنن ، صدقات ، ویات اور بہت ہے احکام درج تنے ۔ چنا نچہ کاروبار حکومت کے ساتھ ساتھ محکمہ ندہبی بھی انہی کی زیر محمراتی تھا بعنی تعلیم اور تبلیغ کا ندہبی فرض بھی انجام دیتے تنھے۔ صاحب استعاب لکھتے ہیں :

' استعمله رسول الله سَلَيْتُهُ على نجران ليفقهم في الدين ويعلم القرآن وياخذ صدقاتهم''۔

يعني 'رسول الله الله الله الكافية قرآن كي تعليم اورصد قات كي تصيل بر مامورفر ما يا تفا"-

اس وقت ان کاس عام روایت کے لحاظ ہے کا سال کا تھا ہمین ہمارے نزویک ہے جی نہیں کیونکہ غزوہ خندق ہے ہیں واقع ہوا،اوراس وقت وہ پانز دہ سالہ تھے۔اس بنا ، پر مزاجے ہیں ان کا سنسی حال میں ۲۰سال ہے کم نہیں ہوسکتا۔

مدینہ ہے روانگی کے وقت بیوی کوجن کا نام عمرہ تھا ہمراہ لے گئے تھے، چنانچہ بخر ان پہنچ کر ای سال ایک لڑکا پریدا ہوا، جس کا نام انہوں نے محمد اور ابوسلیمان کنیت رکھی ،کیکن بھر آنخضرت ﷺ کو مطلع کیا ہو آنخضرت ﷺ کی کھیا کے میر نام اور ابوعبد الملک کنیت رکھو<sup>ا</sup>۔ آنخضرت ﷺ کے بعد غالباً مدینہ ہی میں تقیم رہے۔

وفات : اور بہیں الدھ میں وفات پائی ہمؤر خین نے سندوفات میں شخت اختلاف کیا ہے کین صحیح بہی ہے کہ سند بچاس کے بعد انتقال کیا۔

اہل وعیال :

دو بیویال تھیں۔ پہلی کا نام ممرہ تھااور عبداللّٰہ بن حارث بنسانی کی بینی تھیں جو قبلہ َ ساعدہ کے جلیف منت حارثہ تھا تا۔ اور بیان کے اخیر دفتت تک زندہ تھیں۔ جلیف منت حارثہ تھا تا۔ اور بیان کے اخیر دفتت تک زندہ تھیں۔

اولا دکی صحیح تعداد معلوم نیس محد البت مشہور ہیں، جوعہد نبوت میں پیدا ہوئے، حضرت عمرٌ وغیرہ سے حدیث نی، سام سے بیم حرہ میں کشکر شام سے مقابلہ ہوا۔ اور اس میں شہادت حاصل کی ،اس موقع پر قبیلہ خزرج کاعلم انہی کے ہاتھ میں تھا، قاضی ابو بکر فقیہہ جور دایت واجتہا د دونوں کے مالک تھے،انہی کے بیٹے ہیں۔

فضل وكمال:

علمی قابلیت ،اصابت رائے ،قوت فیصلہ ،احکام شریعت پرعبور کا انداز ہاں ہے ہوسکتا ہے کرسول اللہ ﷺ نے ان کو بخر ان کا حاکم مقرر کیا تھا۔ ۲۰ سال کی عمر میں تحکومت کے ایک عبدہ جلیلہ کی انجام دہی اور پھرقر آن وقفہ کی تعلیم ان کی غیر معمولی قابلیت کا بین ثبوت ہے۔

احادیث نبوی ﷺ بھی ان ہے روایت کی گئی ہیں۔ جن میں وہ کتاب بھی ہے جو آخضرت ﷺ نبوی کھی کہ کاب بھی ہے جو آخضرت ﷺ نے ان کولکھوا کر دی تھی ، اس کوابو داؤ د، نسائی ، ابن حبان داری اور دیگر محدثین نے بھی نقل کیا ہے۔

راویان حدیث کے ذمرہ میں ان کی بیوی اور بیٹے کے علادہ بوتے ابو بکر،اور تضر بن عبداللہ سلمی اور زیاد بن نعیم حضر می بھی داخل ہیں۔

ا خلاق : حضرت عروٌ كے معدن اخلاق مين حق كوئى سب ماياں جو ہر ہے۔

حضرت عمار بن یاسر کے متعلق آنخضرت ﷺ نے فرمایا تھا کدان کو بائنی گروہ قمل کرے گا! اس بناء پر جب جنگ صفین میں وہ جناب امیر رمنی اللہ عنہ کی طرف سے شہید ہوئے تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر و بن عاص " کو بیصدیث یا ودلائی۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ کے پاس محے تو کہا کہ ہیں نے رسول اللہ عظامے سنا ہے کہ بادشاہ سے رعیت کے متعلق قیامت ہیں موال ہوگا۔

امیرمعاویہ نے جب بزید کی خلافت کے لئے تمام ملک سے بیعت لی تو انہوں نے امیر معاویہ سے نہایت سخت گفتگو کی۔

### حضرت عميسر طبن سعد

نام ونسب:

مميرنام مينج وحده لقب،سلسلنة نسب بيرے:

عميىر بن سعدين ه بيدين نعمان ابن قيس بن ممرو بن عوف\_

باپ نے جمن کا نام سعد بن مدید تھا۔ حضرت عمیر '' کی صغرتی میں انتقال کیا ، مال نے جلاس بن سوید سے نکاح کرلیا۔ عمیر '' بھی اپنی مال کے ساتھ جلاس کی زیر تر بیت رہے۔ جلاس نے نہایت ناز دنمت کے ساتھ حقیقی اولا د کی طرح پر درش کی ۔

عد بن مبید کے نام ہے مورضین نے دھوکا کھایا حضرت ابو زید جو انسار کے اُن جار قاربوں میں جن کاذکر تھے بخاری میں آیا ہے ،ان کانام بھی سعدا بن مبید تھا ،اس بنا پرلوگوں نے حضرت عمر کوان کا فرزند تصور کرلیا۔ لیکن پیخت علطی ہے زمانہ اور سنین وفات کے فرق کے ملادہ صاف بات میر کے والد قبید اوس ہے تھے اور حضرت ابوزید جیسا کہ حضرت اُس نے تھر کے کی ہے ،ان کے دشتہ کے بچابو تے تھے ، ظاہر ہے کہ حضرت اُس می تعبید تحریری سے دار کے خضرت ابوزید تعبید تحریری سے اور یہ تعبید اور کی ہے ،ان کے حضرت ابوزید تعبید اور سے تھے ،اس کے حضرت ابوزید تعبید اور سے تھے ،اس کے حضرت ابوزید تعبید اور سے تعبید اور سے تعبید اور سے کہ حضرت اُس میں تعبید اور سے کے دھورت اور سے تعبید اور سے کے دھورت اور سے کہ تعبید اور سے کے دھورت اور سے کہ دھورت اور سے کے دھورت اور سے کہ دور سے کہ دھورت اور سے کہ دھورت اور سے کہ دھورت اور سے کہ دھورت اور سے کہ دور سے کہ دھورت اور سے کہ دور سے کہ دھورت اور سے کہ دور سے کہ

اسلام: جلاس مسلمان ہو گئے تھے۔ بیٹھی غالباً ای زمانہ میں اسلام لائے۔

**غرز وات** : اگر چه کم من نتیجه، تا ہم جلاس کے ہمراہ جہاد میں جائے تیجے، غرزوہ نیوک کی ہمراہی کا واضح طور پر ذکرآ باہے۔لیکن ہا اپنہمہ وہ کسی غرزوہ میں شرکت کا شرف نہ حاصل کر سکے اور در حقیقت وہ کم ممری کی ہجہ ہے اس قابل بھی نہ تیجے۔

فتو حات شام میں البیتہ حصہ لیااور \* صربت قمر ّ نے ان َ دشام کے اَیب اشکر کاافسر بنایا پیچہ دنوں کے بعد مص کے حاتم مقرر ہوئے اور حضرت عمر '' کی و فات تک ای منصب پرسر فراز رہے۔ وفات نے حمص میں انہوں نے مستقل اقامت اختیار کر لی تھی ، چنانچے ابن سعد کے خیال کے مطابق حضرت امیر معاویہ کے عبد حکومت میں یہیں فوت بھی ہوئے۔ مطابق حضرت امیر معاویہ کے عبد حکومت میں یہیں فوت بھی ہوئے۔ اولاد نے حسب ذیل اولا و چھوڑی ہے عبد الرحمٰن مجمہ ہے۔

فضل وكمال :

سحابہ میں فضل دلمال کے لناظ ہے ممتاز سمجھے جاتے تھے «صرت عمرٌ کہا کرتے تھے،
'' کاش! مجھ کو عمیر جیسے بندآ دی مل جاتے تو امور خلافت میں بڑی مددملتی ''۔ حضرت عمرٌ ان کی قابلیت
پڑج ہے کرتے تھے نہیے وحد د( کینٹا ویکانہ ) کالقب اس حبرت اٹکینا لیافت کی ہو۔ ہے ویافقا۔
حضرت عبداللہ بن مر '' کہتے تھے کہ مینزے بہترشام میں ایک شخص بھی نہ تھا۔

ر سنسلهٔ روایت میں ان سے چند صدیثیں مروی ہیں، پسن کراوی حسب ویلی جنرات ہیں ۔ سنسلهٔ روایت میں ان سے چند صدیثیں مروی ہیں، پسن کراوی حسب ویلی جنرات ہیں ۔ ابوطلحہ خولائی ، راشد ہن سعد ، صبیب بن مبید ، ابوا در ایس خولائی ، زبیر بن سالم وغیرہ ۔ اضلاق نے اخلاقی حیثیت ہے ۔ منرت عمیر "نہایت بلندیا بیا ہے ، زبدوتفوی میں ان کامٹل بمشکل مل

سکتا تھا، جوش ایمان اور حب رسول کی دولت صغری ہی ہے مائتھی، چنا نچے نوزوؤ تبوک میں جَبد نہایت خور د سال تصاور جہاد میں تمن تماشائی کی میٹیت رکھتے تصطلاس نے ایک موقع پر کہا کہ 'اکر تھر ہوں اپنے دعوے میں ہے جی تو ہم گدھوں ہے بھی بدتر ہیں' ہوتا تمیمز نے بااسی منیال کے فورا جواب دیا

کہ'' وہ ضرور ہیجے ہیں اور تم یقیینا گیدھوں ہے بدتر ہو''۔جلاس کو شنت نا گوار گذرااورانہوں نے مہدکرایا کہا ہے عمیر'' کی گفالت ہے تابطی تعلق کرلیں گے۔

حضرت ممیرات میران وجواب و کرآنخصرت آن کوجوی کداس که به بیان میں دیو اعمال اور قرآن نازل دوئے کا خوف تھا، آنخصرت آن نے میراورجلال کو با آمرواقعہ یو اچھا، حلاس نے قطعی افکار کیا الیان وی والیا م کی وسترس ہے کب کوئی چیز باہررہ سکتی تھی وجنا نچے حضرت ممیرا کی اس سے تائید ہوئی ، آنخو ضرت آن کے سراٹھا کر میآ یت پڑھی ا

"يخلفُون بالله ماقالُوا ولقذ قالُوْ اكْلِمة الْكُفُر"

اليمني "ووقيهم كنها كر "كنتِ بين كه:م ف يَجْرُبين كها حالا فكه انهول في كفر كالكمه منه بسية كالاتفا" ... اور جهب : "فان يَغُولُول بيت حيو" **لَهُمُو" " لِيعن "أ**رووة ويَسُرين وبهتر بهار

پر پہنچیقو جلاس نے بے ساختہ کہا کہ میں تو بہ کرتا ہوں اس کے بعد جلاس تیقی طور پر مسلمان ہو گئے ، اور پھڑوئی نا گوارطرزممل اختیار نیس لیا ،تو قبول ہونے کی خوشی میں «صرت میسر" کی کفالت کرنے کی جو تم کھائی تھی تو ڑوی اور پھر ہمینٹہ ان کی کفالت کرتے رہے۔

آیت اُتر ت پرآشندت هٔ مُنات عمیه آکان بکر ااور فرمایالزیک! تیرے کان ٹ نمک ستاتھا۔

## حضرت عويم بن ساعدة

نام ونسب:

عویم نام \_ابومبدالرحمٰن کنیت،قبیلهٔ اوس سے بیں ہنسب نامہ بیہ ہے :

عویم این ساعده بن عائش بن قیس بن نعمان بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف

این ما لک بن اوس \_

اسلام: عقبة ثانية مِن شريب تصر

غزوات اورعام حالات:

حضرت مطلب بن الى بلتعه ہے مواطاۃ ہوئی، بدر، احد، خندق اور تمام نزو ت میں آتخضرت ﷺ کے ہمر کا ب ہے۔

«هنرت ابوبکر" کی بیعت میں نمایاں حصد لیا، چنانچیسی بخاری میں «هنرت ممر" کی زبانی منقول ہے کہ جب ہم اوگ انعمار کے اجتماع عام کی خبر س کر سقیفۂ نبی سامدہ کی طرف چلے تو راستہ میں انصار کے دوصالح مخصوں ہے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے انصار کے اتفاق رائے کا تذکرہ کیا اور بو چھا کدھر کا ارادہ ہے؟ جواب ملاسقیفہ کا، بولے کہ

"لاعلیکم الاتقربو اهم اقضو امر کم" کینی "وبال جاکرئیا کروئی کم اینا کام کرو"۔ حضرت مرّ نے کہا ہم ضرور جا نیں گئے ۔

یے دونوں بزرگ جبیبا کہ دوسری روایتوں میں تصریح ہے «صنرت عویم ؓ اور <صنرت معن بن عدیؓ <u>متھ <sup>ج</sup></u>۔

اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ ان کو انصار کی خلافت منظور نہ تھی ، ای وہ سے وہ مجمع کو چھوڑ کرنسی اور طرف جارہے تھے۔

و فیات : منافت فاروتی میں ۱۵-۲۱ برس کے بن میں انتقال فرمایا ، سنرت نمرٌ بناز و نے ساتھ تھے فرمایا ''دونیا میں اس وقت ایک شخص بھی ان ہے بہتر ہونے کا دمویٰ بین کر سکتا ،رسول اللہ عجدُ نے جب کوئی نشان کھڑا کیا بمویم ''ہمیشاس کے سابی میں رہے''۔ اولاد : حسب نیل اورد د پیموزی معتب بعبید ق

فضل وكمال:

آیک مدین روایت کی جوشر حمیل بن سعداور سلام بن منتب کے ورجہ دیا ہے۔ اخلاق : سفائی ویا کیز کی المہارت ونظافت کا سخت انتمام رکھتے تھے۔ وہ سلمانوں میں پہلے خص شعیر جنہوں نے استنجامیں پانی استهال کیا۔ ان کود کچھ کراورمسلمان بھی اس پرممل کرنے گئے۔ قرآن مجید نے اس کو ہنظم استمہان و بکھا ، چنانچ مسجد قبا کے متعلق جوآیتیں ، زل ہو کمیں ان میں ویک آیت رہیمی ہے۔

"فيه رجال يحبون أن ينطهروا والله ينحب المطهرين" "اس ميں چنداوً سالمبارت کو مخت دوست رکتے ہيں اور اللہ بھی اليت پاک رہے والوں کو مبت

آنخضرت ﷺ نے ان لوگوں ہے دریافت کیا کے طہارت کی وہ کیاصورت ہے جس کی وجہ سے خدانے تم لوگوں کی مدرع فرمائی ؟ جواب ملا:

"نغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء"

" جم بنابت سے شمل کرتے ہیں اور یانی ہے استخا کرتے ہیں '۔

ارشوه واكه بيطرز فمس نهايت ايسنديده بينم كواس كايا بندمونا حياب ل

آئٹضرت ﷺ سے ایک مرتبہ کسی نے بوچھا کہ اللہ تفالی نے آیت میں جن لولوں ں تعریف کی ہے وہ کون اوگ میں بافر مایا''انہی میں ایک نیک مروبو یم ''مجسی ہے <sup>ا</sup>۔ بعض روایتوں میں ہے۔

**→≍≍�**₩≍⊷

### حضرت فضاله بن عبيد

نام ونسب:

فضالهام ابومم كنيت سلسلة نسب بيب:

فضاله بن مبید بن نافذ بن قیس این صهیب بن تجمی بن کلفته بن موف بن عمر و بن عوف بن ما لک بن اوس ، والده کا نام عقبه بنت مجمد بن الحولاج انصاریه ہے۔

عبید بن نافذ (حضرت فضالہ کے والد ) اپنے تنبیلہ کے سربرآ ورد ہی خض ہتے، اوس وخزر ن کی لڑائی میں تمایاں رہے، نہایت شجاع و بہادر تھے، گھوڑ دوڑ کرائے اور اس میں سب سے بازی لے باتے ، زوروتوت کابیرحال تھا کہ ایک پیھر دوسرے پردے مارت او آگ نظی آلتی سپہ کری کے ساتھ فن میں اور شاعری کا بھی کافی ذوق رکھتے تھے۔

اسلام: حضرت فضاليّه ينهي اسلام كے قدم آئے ، ی سلمان ہو گئے ہے۔

غروات اليكن سي وجهة بدر من شركك ندبوك ،غردة احدادر باتى تمام فردات من المخضرة عن المحضرة عن المحضرة المناه الم

عہد نبوت کے بعد شام گئے اور و ہال کی فتو حات میں حصد لیا،اس کے بعد فتح مصر میں شامل ہوئے ، پھر شام آ کر مستقل سکونت اختیار کی اور دمشق میں اپنے رہنے کے لئے مکان بنایا بعض روا تیوں میں ہے کہ حضرت معاویہ 'نے بنوایا تھا ''۔

حضرت عثان کے مہد خلافت میں قاضی و شق حضرت ابودردا آ بیتے ، انہوں نے انتقال فرمایا تو حضرت امیر معاویہ نے وفات ہے بال سے بوچھا کہ آپ کے بعد قاضی س کو بنایا جائے ؟ فرمایا فضالہ بن عبید '' کو ، حضرت ابودردا ، '' فوت ہوئے تو حضرت امیر معاویہ نے ' صرت فضالہ '' کو باا کر دارالا مارة کا محکمہ کقضامیر دکیا۔

صفین مسترمعاویہ جتاب امیر تصفین میں اپناجائشین انہی کو نظافہ وشق میں اپناجائشین انہی کو

بنایا ال موقع پرانہوں نے جوالفاظ کے وہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ "لم احبیک بھاو لیک استنو ت بیک من النار" لیے۔ ''میں نے تم کواپناجائشیں نہیں بلکہ جہنم کے مقابلہ میں سپر بنایا ہے''۔

۳۹ھ میں سلطنت روم پرلشکرکشی کی تو تمام کشکرانہی کی ماتحق میں دیا ک<sup>ی</sup> انہوں نے بہت ہے۔ قیدی پکڑے اس کشمن میں جزیرہ قبرص پر بھی حملہ کیا <sup>ہی</sup>۔

امیرمعاویہ "کی طرف ہے درب(طربوں اور بلادردم کے درمیانی ملاقہ کا نام ہے۔ کے بھی عامل مقرر ہوئے ہے۔

وفات : سے ہے۔ خود جنازہ افعایا اور ان کے بیٹے عبد اللہ علیہ مند کا منہ کے بیٹے مند کی جنازہ افعایا اور ان کے بیٹے عبد اللہ سے کہا، میری مدد کرو، کیونکہ اب ایسے خص کے جنازہ کے اٹھانے کا موقع نہ ملے گا، مشق میں دنن ہوئے مزارمبارک موجود ہے اور اب تک زیارت گاہ خلائق ہے۔

أولأد : بيني كانام عبدالله تقال

قضل وكمال :

ایوان حکومت کے ساتھ مجلس علم میں ہمی مرجع انام تنھے ہوگ دور درازے حدیث نفیے آئے تھے۔ایک شخص ای غرض سے ان کے پاس مصر پہنچا تھا <sup>ھی</sup>۔

جو شخص رسول الله بين كے شرف صحبت ہے مشرف اور حضرت عمرٌ اور حضرت ابودردا جیسے اساطین امت ہے۔ دارا اسلطنت دمشن کی اساطین امت ہے۔ دارا اسلطنت دمشن کی مستد قضائے لئے اور پھر دھنرت ابودردا '' جیسے بزرگ کی رائے ہے منتخب ہونا ،ان کی فابلیت کی سب سند قضائے لئے اور پھر دھنرت ابودردا '' جیسے بزرگ کی رائے ہے منتخب ہونا ،ان کی فابلیت کی سب سندی مراویوں ہے بڑی سند ہے، لیکن باا بنہمہ فضل و کمال صرف ۵ حدیثیں ان کے سلسلہ ہے تا بت ہیں ،راویوں کے نام حسب ذیل ہیں۔

حنش صنعانی، ممروین ما لک اجنبی ،عبدالله الرحمٰن بن جبیر،عبدالرحمٰن بن مجیریز،ابوغلی ثمامه بن شغی علی بن رباح ،محمد بن کعب القرضی ،عبدالله بن عامر تحصی سلیمان بن تجرعبدالله بن محیرز ،میسنر ة ، ابویزیدخولانی . اخلاق : احكام رسول كي تعيل اوريابندى سنت كابركام من خيال ركهت تهد

غزوہ روم میں ایک مسلمان کا انقال ہوا، تو حضرت فضالہ نے تھم دیا کہ ان کی قبر زمین کے برابر بنائی جائے کیونکہ آنخضرت ﷺ ہم کوای کا تھم دیتے تھے لیے۔ ان کے ملاوہ بھی جومسلمان روم میں شہید ہوئے سب کی قبریں ای طرح بنوائیں گئے۔

ایک شخص مصرآیااور حدیث سننے کے لئے ملاقات کی تو دیکھا کہ پرا گندہ سراور برہنہ یا ہیں، بڑا تعجب ہوا،اور بولا کہ امیر شہر ہوکریہ حالت؟ فرمایا ہم کوآنخضرت ﷺ نے زیادہ تن آسانی اور ،ناؤ سنگار کی ممانعت کی ہےاور بھی بھی ننگے ہیرر ہنے کو بھی فرمایا ہے ''۔



## " ق "

#### حضرت قناده تنبن نعمان

نام ونسب:

قیادہ نام ہے۔ابو ممرئٹیت ہقبیڈاؤں کے خاندان ظنیر سے نیں۔'۔ب نامہ یہ ہے۔ قیادہ بن نعمان بن زید بن عامر بن سواد بن ظفر ( کعب ) بن خزارت بن ممرو بن مالک بن اوس مال کا نام الدید بنت قبیل تھا جو قبیلہ نجار ہے تھیں اور حضرت ابوسعید خدری ' کی والدہ ہوتی تھیں اس بناء پر قیادہ اور ابوسعید اخیا فی بھائی ہے۔

اسلام: عقبةانييس بيت كي "\_

غور وانت : بدر میں شریک سے منبخ وہ اُحد میں حیرت اُنگیز صبر واستقادل کا اظہار اُلیا، میدان میں وادشجاعت و برہ بے سے کہ سی مشرک نے آنکھ پر حملہ اُلیا آنکھ باہر کُل کر دنسار پر لائک آئی ۔ لو لول نے کہ اس کا کان وینا بہتر ہے، بولے رسول اللہ ہے ہے مشورہ کرلو، آپ ہوگا نے فر مایا نہیں۔ اور خود وست مبارک سے آنکھ کواس کی جگہ پراگا ویا اور وعاکی " اللہ ہم انکسها جمالا " ، خداکی شان! کے یہ آنکھ نہایت خوبصورت اور تیز تھی ان کی اولا و میں سے سی شخص نے اس واقعہ کو دوشعروں میں نے اس واقعہ کو دوشعروں میں نے سی شخص نے اس واقعہ کو دوشعروں میں نے سی شخص نے اس واقعہ کو دوشعروں میں نے سی شخص نے اس واقعہ کو دوشعروں میں نے سی شخص نے اس واقعہ کو دوشعروں میں نے سی شخص نے اس واقعہ کو دوشعروں میں نے سی شخص کے اس واقعہ کو دوشعروں میں نے سی شخص کے اس واقعہ کو دوشعروں میں نے سی شخص کی اولا دیمی سے سی شخص کے اس واقعہ کو دوشعروں میں اور نے سی سے سی شخص کی دوشعروں میں کے سی شخص کے اس واقعہ کو دوشعروں میں کے سی شخص کی دوشعروں میں کے سی شخص کے اس کی اولا دیمی سے سی شخص کے اس واقعہ کو دوشعروں میں کی دوشعروں کے سی سے سی شخص کے اس کی دوشعروں میں کی دوشعروں کے سی سی کی دوشعروں کی دوشعروں کی دوشعروں کے سی کی دوشعروں کے سی کی دوشعروں کے دوشعروں کی دوشعرو

انا ابن الدی سالت علی النحد عینه فردت بیکف المصطفیے احسن الود فعارت کما کانت لا ول امرها فیاحسن ماعین و با حسن مار د بعض اوگول نے اس کو جنگ بدر کا واقعہ قرار دیا ہے کیاں تھی ہے کہ اُسد کا واقعہ تھا۔امام مالک دار قطنی بیمنی اور حافظ این میدالبر نے اس رائے کوتر جنج دی ہے۔ فتح کمہ بنوظفر کاملم ان کے یاس تھا تے نیز و قانین میں ٹابت قدم رہے تھے۔

> ع مستح مفاری جند و رس ۱۹۵۸ ع و مدالغا به میند م رس ۱۹۹۱

ال المدالغالية جنده يس193 م المدالغالية جنده يس193 <u>ال ج</u>ییں آسخصرت بھی نے اسامہ شہین زید کی مقتی میں ایک کشکرروانہ کیے تھا بنمام ا کا بر مہاہرین اورانصارا س میں شرکیب تھے۔ حضریت قیاد و میھی اس میں شامل تھے کے

و فات : سام بین انتقال کیا جعنرت عمر "اس وقت مسند خلافت بینتمکن شدا**رس بی**نمکن جناز ه پژهانی می<sup>دهنر</sup>ت عمر" جعنرت ابوسهید" حذری اور محدین مسسه" قبر میں اتر سے - **وفات کیو**ات ۱۵ سال کاس تھا۔

اہل و عبال : اوالا کے نام یہ ہیں۔ ہمر ، عبید۔ بیوی کا نام علوم نیس اتنامعلوم ہے کہ ان ہے نہایت محبت کرتے تھے تا۔ نز و واصد ہے بل شادی کی تھی تا۔

ا خلاق : بیاض اخلاق میں زید کاعنوان نہایت جلی ہے۔ ایک مرتبہ قل ہواللہ پڑھے میں تمام رات فتم کردی آ۔ ایک روز آ مان پرابر میط عمااور رات نہایت تیرہ تاریک تھی۔ آئے مسجد میں نماز عشا رکے لئے تشریف ایا ہے ، حضرت قادہ ' بھی آئے ، بکلی تیکی نوفر مایا قنادہ! سیا ہے؟ حرض کی کہآئے لوگ کم آئیں ہے ۔ اس لئے قصد کر کے حاضرہ واہوں '۔ اس روایت کوامام احمد نے بھی درج کیا ہے۔

#### \*\***\*\*\*\*\***\*\*\*

# حضرت فيس سنبن سعد بن عباده

نام ونسب

تقیس نام \_ابوالفضل کنیت ، خاندان ساعده (قبیلهٔ خزرج ) کے معزز رکن اور حضرت سعد بن عباده "سر دارخزرج کے فرزندار جمند میں \_سلسلهٔ نسب پدرگرامی کے حالات میں بیان ہو چکا ہے۔ والده ماجده کا نام فلیحد . تنجید بن دلیم تھااوران کے والد بزگوار کی بنت عمقیس۔

اجدادگرامی ، مدینه کے مشہور مخیر اور رئیس اعظم تنے۔ والد ماجد قبیله خزرج کے سرداراور صحابیت کے شرف سے متازیتھے۔ آل سامدہ کا بیناموراس سببر بریں کا آفآب عالمت بہتا۔ اسلام: جبرت نبوی نے بل مذہب اسلام سے شرف ہوئے۔

غور والت : تمام نور وات میں شرکت کی ۔ جیش اخبط میں جور جب میر چیں ہوا تھا، شرکی ہے۔
یہز وہ سلمانوں کے لئے بکسرامتحان وآز مائش تھا۔ ۴۰۰ آدمیوں کو لئے کرجن میں حضرت ابو بکر "وہر "
بھی ہتے جونئرت ابومبیہ ہ " ساحل کی طرف بز ہے وہاں ہار دز قیام رباز ادراہ نتم ، و چکا تھا اوگ ہے
جھاڑ جھاڑ کر کھاتے ہے ، حضرت قیس " نے بیدد کیے کر ۳ اونٹ قرض لئے اور ان کوؤن کر اربایا اس طرت تمین مرجب میں ۹ اونٹ قرض لئے کرون کئے اور تمام کھکر کے قوت کا سامان کیا۔ حضرت ابومبیدہ " نے بید و کیے کر کہ زیادہ وزیر بار ہورہے ہیں اس سے منع کرویا گ

حضرت ابو بکر '' وغمر '' نے کہا کہ ان بوروکا جائے درندا ہے باپ کا مال ای طرح صرف کردیں گے '' نے زوہ سے واپس ہوکرلوگول نے آنخضرت ﷺ نے ذکر کیا تو فر مایا کہ خاوت اور فیاتنی ای گھرانے کا خاصہ ہے ''ج

نوروہ فتح میں رسول اللہ ﷺ کے ہمر کاب نتھے۔ یاد ہوگا سعد بن عبادہ " سے جب آنخضرتﷺ نے حبصنڈا لےلیا تو انہی کوعطا کیا تھا <sup>ہم</sup>۔ نوروات کی علمبر داری کے علاوہ وہ خلافت النبی کے ایک ضروری رکن تھے۔ خلافت کا نظام جن ارکان ہے قائم تھا ان میں ایک حضرت قیس " بھی تھے۔ حضرت انس " بن مالک فرماتے ہیں : ان قيس بن سعد كان يكون بين يد النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الامير "ل

''لعنی قبیں کا در بارر سالت ﷺ بیر میں وہ درجہ تھا جو کسی باد شاہ کے بیبال بولیس افسر اعلیٰ کا ہُوتا سے'' یہ

جناب امير آكى بارگاه بين ان كوخاس خصوصيت حاصل تقى امه خلافت بيا بيلوس فر ما جوئة ان كومسر كاوالى مقرر أيا - امير معاوي آن ان كخلاف م جند كوشش كي كيان نا كام ر جاور مصر بين كسي تسمي مين معاوي آخركوفيول كواشا كر مغرت مل استقيس آلى معرولي كافر مان جيجوا بيا مصر بين سي تشكيل الى جدير بين الى بير والى مور مصر كن كيكن مصر كى والايت ان كيس فى نيقى المير معاويا ويروين عاص كي تكن ما مير معاويا وين عاص كي تكر الله بين عاص كي تكري ان كي خلاف بدائن كا آيك طوفان كهز اكرويا - إس من مناه خلافت عمر و بن عاص كي تكري بين الى مناه كان كي خلاف بدائن كا آيك طوفان كهز اكرويا - إس من مناه خلافت عمر و بن عاص كي تكري بين الى الله بين الى بين الله بين الى بين الى بين الله الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله

معنرت قیس مسرے مینہ جلے آئے، یباں مروان موجود تھا اسے دھمکی دی تو مجود ہوکر کوفہ چلے گئے اور وین جناب امیر کے ساتھ بود ویاش اختیار کر کی کہاں زمانہ میں سفین نادانچہ بیش آیا جھزت قیس اس میں شریک ہوئے اور بیاشعار پڑھے :

هذا اللواع الذي كنانحف به مع النبي وجبريل لنا مدد حاضر من كانت الانصارعيته ان لايكون له من غير هم احد قوم اذا حاربو اطالت الحفهم بالمشرفية حق يفتح البلد الربي المشرفية حق يفتح البلد الربي المربي ال

جنگ نهروان میں اپنی تمام قوم نے ساتھ شریک تھے، ابتدااتم مرجت سے بنا بنا ہے۔ اسے بنا بائیے اسے خوارج کے حضرت ابوایو باانساری اور حسرت قیس نے خوارج کے اشکر میں بھیجا مبداللہ بن آنجہ خاربی سے مخطور نہیں ، ہاں مربن خطاب جیسا کوئی : وتو اس کو شکلو ہوئی اس نے کہا ہے کہ اتباع جمیس منظور نہیں ، ہاں مربن خطاب جیسا کوئی : وتو اس کو خلیفہ بنا کہتے ہیں ، حضرت قیس نے جواب دیا کہم میں ملی بن الی طالب ہیں ہتر میں اوئی اس مرتب کا بوتو بیش کرو ، یولا ہم میں کوئی نہیں ، فر مایا تو پھر اپنی جلد خبر او ، میں دیا تھ ، وال فقت ہمار سے داول میں گھر کرتا جار ہا ہے۔

لڑائی کے بعد بھی جناب امیر کے وفادار دوست رہے، مہم چیس جناب امیر سے جہید

ہوئے اور عنان خلافت امام حسن " کوتفویض ہوئی تو قیس آن کے بھی دست بازور ہے۔ امیر معاویہ نے بنا ہمیں خلافت امام حسن " کوتفویض ہوئی تو قیس آن ہزار آ میوں و لے ارجن کے سرمنڈ ب اور خناہ میں ایک بنار پنے ، امیر معاویہ نے ابنار کا امور موت پر بیوت کر چکے تصفاعی اشکر کورو کئے گئے ابنار کا خیا ابنار کا محاصرہ کیا ، اس درمیان میں فریقین میں سلح ہوئی اور امام حسن نے قیس و خطاعت کا شہرہ عاویہ ہے ہوئی اور امام حسن نے قیس و خطاعت و سات کہا، اس درمیان میں فرائی چھ آؤ''۔ خط ہنچا تو نہایت برہم ہوت اور امام حسن " کو بخت و ست کہا، پھر سب کو بھی ترکے ایک خطبہ دیا اور کہا کہ " دونوں باتوں میں سے ایک اختیار کرو، قبال بلا امام یا اطاعت معاویہ تب نے باتفاق کبا کہ جنگ کے بجائے آس امیحا ہے ہم سب امیر معاویہ آئی بیات میں فرائل ہوتے ہیں قیس نے ان لوگوں کے لئے امیر سے امان طلب کی اور مب کو لے کرمدائن چلا ہے۔ مان میں میں نے مدید کرائے ، مدید کار نے مدید کرائے ، مدید کینے تک ایک اونٹ و زائد و نے کرائے مدید تھے۔

مدینهٔ آگر گوشیٔ تنهائی اختیار کیا۔ اور عبادت البی میں مصروف ہوئے ، یہاں تک کہان کا مقرر ہوفت آ ٹیما۔

وفات : 10 ھ میں انتقال کیا، یہ امیر معاویہ '' کی حکومت کا اخیر زماند تھا گیاتھ وٹوں بھار ہے۔ اہل مدینہ کثرت ہے ان کے قر شدار تھے اس لئے عیادت کوآتے ہوئے شرماتے تھے انہوں نے وطان مرادیا کہ جس پر جتنا قرش ہے میں معاف کرتا ہوں اس خیر کے مشہور ہوئے ہی عیادت کے لئے تمام شہراُ منذ آیا ،' صرت قیس بالا نمانہ پر تھے اوگوں کی بیاش ہے ہوئی کر آمد درخت میں تو تھے ہ زیدنوٹ آلیا۔

اہل وعیال : لا کے کانام عامرتھا کے اپنے والدے عدیث روایت کی ہے۔

حلیہ : حلیہ یہ بیتھا، قدلم بابدان دو ہرا، خوبصورت اور شکیل تھے، چبرہ پرایک بال نہ تھا،اس کئے انسار ظرافت میں کہا کرتے تھے، کہ کاش ان کے لئے ایک داڑھی خریدی جاتی قد اتنا لمبا تھا کہ کدیتے ہر ہوار ہوتے تو پیرزمین پر لٹکتے تھے۔

فضل وكمال:

نفسائے سے اہمیں تھے،اشاعت حدیث،خاص نصب اُعین تھا،مصر میں جب امیر ہو گئے تو بعض حدیثیں منبر پر بیان کیس کے مسائل میں غوروفکراور ترکن سے کام لیتے تھے۔ آیک شخص نے صدقہ فرط کی باہت سوال کیا، قرمایا زکو ہے سے پیشتر آنخیفہ ہے ہیں۔ علم دیا تھا، جب زکلو قامقرر: ویکی تو نیظم دیااہ رنہ مع فرمایا ،اس بنا پر جملوگ اب تک اوا سر نے جی اُنہ راویان حدیث اور تلافہ وَ خانس میں اسحاب ذیل کا نام لیا جاسکتا ہے۔

حضرت انس بن ما لک ، ثقلبه بن ابی ما لک ، ابومیسر قر ، عبدالرحمٰن بن ابی ابو نمارغریب بن نمید ; مدانی شعصی ، نمرو ، ن ش<sup>ری</sup> اِن و غیر د -

اخلاق وعادات :

گلتان میرت نیم اخلاق سے شگفتہ ہے خدمت رسول بینی ، زبدوا تقاادب نبوت ، جودوسخا ، رائے وقد ہر بشجاعت و بسالت ، ہم اِعز ہیزی اور بے تعصبی اس نو باد و ساعد و کے گلبائے شگفتہ ہیں۔ رسول اللّٰد ہیں کی خدمت وین وونیا کی سعادت ہے ، تمام سحابہ اس شرف عظیم کے لئے جدوجہد کرتے ہتے ۔ لیکن

این سعادت بزور باز دنیست

«حنرت قیس» کو پیشرف بھی عاصل تھا۔مسندا بن حنبل میں ہے،

ان ابیاہ دفعہ الی النبی علاقتیہ یخدمہ علی ''لیٹی ان کے باپ عضرت عدا نے ان کو آئنضرت ﷺ کے جوالہ کیا کہ ان سے کام نیا کریں۔

زبد کابی حال تھا کہ امام ''ن کے زمانۂ خلافت کے بعد بالکن عز استنظین ہو گئے تھے، اُنٹر مبادت کیا کرت نظیمی ہو گئے تھے، اُنٹر مبادت کیا کرت کیا کہ انٹرہ کا شاہورہ کا مبادت کیا کرتے ہے۔ اور رمضان کے روز وال کے بار کا مبادی ہے۔ روز ورمضان فرض ہوئے گئے ۔ روز وہنگ ہے اور رمضان کے روز وال سے بل تمام سحابہ ''رکھتے تھے۔ روز ورمضان فرض ہوئے گے بعد اس کی منہ ورت باتی ندر بی تا ہم ' منر ہے تیس ہمیشہ عاشور سے کے دن روز ورکھتے تھے ''

عامل رسالت ئے اوب وائتر ام کا بیرحال تھا کہ ایک بارآ مخضرت بھڑ مطرت سعد بن مباورۃ کے مکان تشریف کے اور میاری کے دفت مسلمت سعد کے اپنا گدھا منگایا اور اس پر جپاور مجبولی اور تھیں ہے ہوائی کے دفت مسلمت بھڑ نے اپنا گدھا منگایا اور اس پر جپاور مجبولی اور تھیں ہے کہا کہ آب ہوتھ جاؤ تھیں جلے تو آنخضرت بھڑ نے فرمایا کہ موارہ و جاؤ ان کوتامل بولاتو ارشادہ واکہ موارہ و باؤیا واپس جاؤ بھرت تھیں آنخضرت بھڑ کے برابر بھٹھنا خلاف اوب سیجھتے ہوائی اس کے ایک میں اسلمت بھڑ کے برابر بھٹھنا خلاف اوب سیجھتے ہوائی ہے۔

ر بودوسی ، فیانشی و مرم ان می زندگی کاروش تر وسف ب اسا والبر حیال به مسائلین لهینته میزان . - بودوسی ، فیانشی و مرم ان می زندگی کاروش تر وسف ب واسا والبر حیال به مساور به میساد .

ار دین جید ۱ رسی ۱ مندجید ۳ مینده بید ۱ مندجید ۳ مندجید ۳ مندجید ۲۳ مندجید ۲۳ مند

"كان من كرام اصحاب النبي واسخيا نهم " ليخي "وه" نابه "مين نبايت كريم اوركي يخط"

سخاوت ایک حد تک تو قطری تھی لعبغا فیاض بیدا ہوئے تھے لیکن اس میں ملک کی آب وہوا ، والدین کی طرز بودو مانداور خاندان کی قدیم خصوصیات کوبھی بڑی حد تک وخل تھا۔ جیش الخبط کے معرکے میں جب مدینہ آ کرا ہے والدے لوگوں کی فاقہ مستی کا حال بیان کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اونٹ ذرج کراتے ، جواب ایا کہ میں نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے فاقہ کا حال کہا تو بولے پھر ذرج کراتے ، عرض کیا بہی حال تھا ای طرح تیسری بار کی بھوک اور اس کی شدت کا حال سنا تو فر مایا کہ پھر ذرج کراتے ہوں کے کہ مجھے روک دیا گیا گیا۔

ای غزوہ میں حضرت ابو بکر " وغمر " نے جو جملہ ان کے تعلق استعمال کیا تھا اس کی خبر سعد بن عبادہ " کو پہنچ گئی وہ رسول اللہ ﷺ کے پینچیے آکر کھڑ ہے بہوئے اور کہا کہ ابن ابوقیافیہ " اور ابن خطاب " کی طرف ہے کوئی جواب دے وہ میرے بیٹے کو بخیل کیوں بنانا جا ہتے تھے "۔

جس مخص کاباب اتنادر یا دل ہواس کی فیاضی کی کیا انتہا ہوسکتی ہے۔مصنف اسدالغابہ

لکھتے ہیں۔

" و اما جو دہ فلہ فیہ اخبار کثیر ہ لانطول بذکر ہا " <sup>ک</sup> یعنی " ان کی تاوت کے قصے کثرت ہے مشہور ہیں ہم ان کا ذکر طوالت کے خوف سے قلم انداز کرتے ہیں'۔

کثیر بن صلت ،امیر معاویه یک قرض دار تضانهوں نے مروان کولکھا کہ کثیر کا مکان تم فریدلوا گرندویں تو رو پیوں کا مطالبہ کرنا ،رو پیدویں او خیر در ندمکان فروخت کرڈ النا۔ مروان نے کثیر کو بالکراس واقعہ ہے آگاہ کیاادر ۱۳ دن کی مہلت دی کثیر کو مکان بیچنا منظور نہ تھا۔ رو پیوں کی فکر کی کئی مسلم الرکاس واقعہ ہے آگاہ کیاادر ۱۳ دن کی مہلت دی کثیر کو مکان بیچنا منظور نہ تھا۔ رو پیوں کی فکر کی کئی مسلم مسلم الرکی کی تھی ہخت پر بیشان تھے کہ کہاں ہے بوری ہوا! استے میں قیس کے کا خیال آیاان کے مکان بر بہنچاور ۲۰۰۰ ہزار قرض مانگا۔ انہوں نے فوراد ہے دیا چنا نچے مروان کے پاس رہ بید لے کرآئے اس کو رحم آگیا اور مکان اور رو بے دونوں ان کے حوالے کر دیئے۔ و بال ہے اٹھ کرقیس کئی پاس پہنچاور ۲۰۰۰ ہزار کی رقم واپس کی۔ انہوں نے قبول کرنے ہے انکار کیااور کہا کہ جو چیز جم دے دیے ہیں اس کو بھروا پس نہیں لیتے گے۔

ا کیٹ شعیفداین شعوف ان ل اور فقر کی شکایت ہے کرآئی اور کہا کہ بہر ہے کہ میں پو ہے کئیں۔ ایس ( ایعنی انا ج نہیں بس کی وجہ ہے پو ہے آئیں ) فر مایا سوال نہا یت مدہ ہے اچھا جاؤا ہے جہار ہے ایس چو ہے ہیں پو ہے فطرآئیں گے دِنانچیاس کا گھر غلہ اور رونین اور دوسری کھائے کی چیز وال ہے تہم وادیا کے

آبائی جائداد میں نہایت استفنا ،اور بیر پیشمی ظاہر کی۔ کفنرت معد اروانہ ،وت وقت اپنی جنام بائداد اوراد پر نقشیم ارت سے ۔ ایک از کا ان کی دفات کے بعد پیدا ، وااس کا اسدائہ ول نے نہیں افایا تھا۔ حضرت ابو بکر اوم سے نبیل افایا تھا۔ حضرت ابو بکر اوم سے تھیں اوم شورہ ، یا کہ اس تشیم کوئٹ کر ہے از سرو جسے انکا نمیں انہوں نے کہا کہ میر سے بائر سروجوں ہے وہ کہا کہ میر احصاموجوں ہے وہ اب کے میں اس طری جس کے باتی میرا حصاموجوں ہے وہ بیاں کے میں اس کے باتی میرا حصاموجوں ہے وہ بین کے میں اس کو دیتے وہا کہ اس کے میں انتخاب تھے۔ مستنے اسدائفا یہ لکھتے ہیں۔ میں اس کو دیتے وہا سے اسدائفا یہ لکھتے ہیں۔

" كانو ايعدون وهدة العرب حين ثارت الفتنة خمسة رهط يقال لهم ذوواراي العرب وميكيدتهم معاويه " وعمرو " بن العاص " وقيس بن سعد والمغيرة بن شعبه وعبدا لله بن بديل بن ورقا ء" "

، وشیاری اور میالاً کی کامیر عالم تھا کہ جب تک وہ مصرکے والی رہے۔ امیر معاویہ "اور ممرو" کی کوئی صَمتِ علمی کارگرنہ ، وکی۔ وہ کہتے میں۔ " لمو لا الاسلام لم یکوت مکوا لا تطیقه العوب "۔ لیمنی " اگر اسلام نہ وتا تو میں اید تکر کرتا جس ہے تمام م بعا ہز آجا تا"۔

نہائیت درجہ ہے تھ ہے تھے۔ قادسیہ میں سہل بن صنیف کے ساتھ بیٹے تھے کہ آیک نازہ گذرا کہ جیسا کہ مسلمانوں کا عام قامدہ تھا کھڑے ہوگئے راوکوں نے کہا آپ تاحق کھڑے ہوئے وہ آیک آ دمی کا جنازہ تھا۔ حضرت قیس "نے فر مایا کہ آنخضرت ﷺ بھی آیک یہودی کے جنازہ کے لئے اسٹھے تھے، جب واقعہ معلوم ہواتو ارشاد فر مایا کیا مضا لکتہ آخر وہ بھی تو ایک جان ہے ۔ کے لئے اسٹھے تھے، جب واقعہ معلوم ہواتو ارشاد فر مایا کیا مضا لکتہ آخر وہ بھی تو ایک جان ہے ۔ شجاعت و بسالت کا تذکرہ غزوات میں آچکا ہے۔ اس بناء پر اس کا اعادہ چنداں ضروری نہیں۔

**→≍≍<>>≍**←

## حضرت قرظه بن كعب

نام ونسب :

قرظه نام - ابوعمر وكنيت ، قبيله ً حارث بن خزرج ہے جيں سلسله نسب ہيہ ؟ قرظه بن كعب بن كعب بن تغلبه بن عمر وكعب بن الاطنا به بعض لوگوں نے اس طرح لكھا ہے ، قرظه بن عمر و بن كعب بن عمر و بن عائمذ بن زيد منا ة بن ما لك بن تغلبه كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج -

مال كانام خليد وبنت ثابت بن سنان تها\_

اسلام: ہجرت کے بعدمسلمان ہوئے۔

غزوات اورعام حالات :

غزوہ اُحد ،غزوہ خندق اور تمام غزوات میں شرکت کی عہدصد بقی مدینہ میں گذرا، حضرت عمر کے دیاتہ میں گذرا، حضرت عمل کی دیاتہ کو فرآئے اور مہیں مقیم ہو گئے، حضرت عمر کے دیاتہ کو خلافت میں حضرت عمارین یاس کے ساتھ کوفد آئے اور مہیں مقیم ہو گئے، حضرت عبداللّٰہ بن مسعود کی کے زمانہ امارت میں مسیلہ کذاب مدی نیوت کے ایک دوست کو جوابن النواحہ کے نام سے مشہورتھا کوفہ میں قبل کیا۔

۳۳ھ(عبد فاروقی) میں رے کی مہم سرکی جناب امیر ''جنگ جمل کے لئے روانہ ہوئے تو ان کو کو فہ میں اپنا جائشین بنایا اور جب صفین کے لئے نکلے تو ان کے ہمراہ لے گئے اور ابومسعود بدری کو جائشینی کے لئے کو فہ میں جھوڑا۔

اس زمانہ میں ان کے علاقہ کا کیک واقعہ تاریخوں میں مذکور ہے ، ذمیوں کی ایک نہر خشک ہوکرمٹ رہی تھی اور ذمی پانی نہ ہونے کی وجہ ہے اس مقام کوچھوڑ دینا جا ہے تھے، جنا ب امیر ؒ کے پاس ایک وفد بھیجااور حالات گوش گذار کئے ،آپ نے قرظہ '' کوایک خط لکھا جو بجنسہ تاریخ بیقو بی میں درج ہے ،ہم اس کے بعض فقر ہے اس مقام پڑفتل کرتے ہیں۔

فانظر انت وهم ثم اعمر واصلح النهر فلعمرى لان يعمرواحب اليشامن ان يتخرجو اوان يعجزوا او يقصروفي واجب من صلاح البلاد. (٢٣٠ بلاد) تم اوروہ ( ذمی ) مل اراس معاملہ برغور کرو،ان کے آبادر ہے گی فکرر کھواور نہر ،رست کراد ہ خدا کی قشم میں ان کا آباد رہنا زیادہ پہند کرتا ہوں ان کا عاجز آ کر بھاگ جانا یا زمین اور آبادی کی سعی فلائ میں نا کام رہنا مجھے منظور نہیں۔

و فات : حضرت ملی کرم الله وجهه کے عہد خلافت میں انقال فرمایا جناب امیر آنے نماز جنازہ پڑھائی ، اہل کوفہ کو ان کی و فات کا سخت صد مہ ہوا ، چنا نچہ برزم ماتم قائم ہوئی اور ہرطرف کہرام مجے گیا ،کوفہ میں یہ بالکل نی بات تھی ،ابوحاتم رازی ،ابن سعدا بن حبان اور قاضی ابن عبدالبر کا یہی خیال ہے۔

لیکن میچے مسلم میں اس کے خلاف روایت آئی ہے۔ اس بناء پر بعض لوگول نے کہا ہے کہ ان کی وفات حضرت ملی کے زبانہ خلافت کے بجائے عہد معاویہ میں ہوئی ہے، سیجے مسلم میں ہے کہ قرط بن کعب پر کوفہ میں نوحہ کیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا، آنحضرت ہیں نے فرمایا ہے کہ''جس پر نوحہ کیا جائے اس کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، اس روایت میں چند یا تیں قابل لحاظ ہیں۔

ا۔ مغیرہ بن شعبہ کے کوف میں موجود ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیامیر معاویہ ی کاعہد خلافت تھا ،اور مغیرہ کوف کے دالی تھے ، کیونکہ جناب امیر آورامیر معاویہ کی باہمی جنگ میں مغیرہ طائف میں گھا ،اور مغیرہ کوف کے دائقال کے بعد کوف آئے اور امام حسن سے صلح ہوجائے کے بعد امیر معاویہ ٹے ان کوکوف کا حاکم مقرر کیا۔

٣ - تصحیح مسلم کی ایک روایت میں تصریح ہے کہ مغیرة اس زمانہ میں امیر کوف تھے۔

سے۔ تر ندی میں ہے کہ غیرۃ نے منبر پر چڑھ کرخطبہ دیا ،اورر و نے کی ممانعت پر حدیث پڑھی۔

سم۔ مستحجے بخاری کتاب انعلم میں ہے کہ مغیرہ نے بحالت امارت حضرت معاویہ کے زمانۂ خلافت میں انقال کیا۔

۵\_ مغیره ملی کی امارت کوفد میں تقی۔

ان تمام روایتوں کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویۃ کے عبد میں ان کا انتقال ہوا یمی وجہ سے کہ ابن سعدؓ نے طبقات الکومین میں پہلی روایت کولیا ہے۔ دوسری جگہ اس سے ذرہ بٹ کر فکھتے ہیں۔ مات بالکو فقہ و المعنیرة و ال علیھا۔

حافظ ابن حجر نے تہذیب میں ایک احتال پیدا کیا ہے ، یعنی پیر کھیجے مسلم کی روایت میں

جووا قعہ ہے بضروری نہیں کہ امارت مغیرۃ کے زمانہ کا ہو جمکن ہے کہ مغیرۃ امیر نہ ہوں اور بیہ جملہ عہد امیر میں کہا ہولیکن یہ کسی طرح سیجے نہیں مسلم کی دوسری روایت میں اس کی نضر سے موجود ہے ، اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے او پر لکھا ہے جناب امیر ؓ کے زمانہ خلافت میں مغیرۃ سرے ہے کوفہ میں موجود ہی نہ تھے۔

فضل وكمال :

فضلائے صحابہؓ میں تھے ،حضرت عمرؓ عمار بن یا سر دالی کوف کے ہمراہ انصار کے دس بزرگوں ک<sup>قعام</sup> فقہ کے لئے بھیجاتھا ،حضرت قرظ بھی انہی میں تھے۔

آ پخضرت ﷺ اور حضرت عمرؓ ہے چندروایتیں کیس عامر بن سعد بجلی اور امام شعبی ان کے مندنیض کے حاشیہ شین ہیں۔

ا خلاق : مقدس اور عالی مرتبہ ہونے کے باوجود زندہ دل ہے ، ان کے ہاں شادی کی تقریب تھی ، لڑکیاں گارہی تھیں۔ اوریہ ابومسعود اور تابت بن زید کے ساتھ بیشے گاناس رہے تھے ، عامر بن سعد نے کہا آپ لوگ صحابی ہوکر گانا سنتے ہیں ، فرمایا آنحضرت کی نے ہم کوشادی میں گانے اور موت میں نوحہ کے بغیرر و نے کی اجازت دے وی ہے !۔

### حضرت قطبهره بن عامر

نام دنسپ :

قطبہ نام۔ ابوز یدکنیت ، قبیلہ خزر ن سے بیں نسب نامدیہ ہے۔ قطبہ بن عامر حدیدہ بن عمر و بن سواد بن عنم بن کعب بن سلمہ۔

اسلام : عقبهٔ اولی میں مسلمان اور عقب ثانیہ میں شرکی ہوئے۔

غروات : بدر،احداورتمام نزوات میں آنخضرت ﷺ ئے ہمرکاب تنے۔ نزوہ بدر میں نہایت یا مرکاب تنے۔ نزوہ بدر میں نہایت یامردی اور جانبازی سے لڑے ،مسلمانوں اور کفار کی صفوں کے درمیان ایک پھر پھینکا اور کہا کہا کہا ' جب تک بین ہوا گے گا میں بھی نہ بھا گوں گا''! غزوہ احد میں 9 زخم کھائے اور فتح مکہ میں بنوسلمہ کی علمبر داری کا فخر حاصل کیا۔

و **فات** : حضرت عثمانَّ کے مہد خلافت میں و فات پانی یا

ا خلاق : سنت نبوی پر چلنے کی بخت کوشش کرتے بتھے زمانہ جابلیت ہیں انسارا حرام دبا تدھ کر درواز وں سے گھر کے اندرند آتے بتھے، قرایش میں بھی بہی دستورتھا، کیکن چند قبائل سنتشنی بتھے، ایک روزاحرام کی حالت میں آنخضرت کے گئے کسی باغ میں داخل ہو کے سحابہ جسی ساتھ بتھے، قطبہ بھی درواز ہ سے اندر چلے گئے، لوگوں نے کہا یارسول اللہ (ﷺ) بید فاجر آ دمی ب آنخضرت کے اسمی درواز ہ سے اندر چلے گئے، لوگوں نے کہا یارسول اللہ (ﷺ) بید فاجر آ دمی ب آنخضرت کے ساتھ جاتے تو پھراندر کیوں آ کے جواب دیا آپ کے ساتھ جلاآ یافر مایا جس جواب دیا آپ کے ساتھ جلاآ یافر مایا جس تو آپ کا دین ہے وہی میرانجی ہے، کلام مجید نے اس خیال کی تائید کی اور بیآ بیت انزی۔

" ليس البربان تاتو االبيوت من ظهورها"

يكونى نيكي نبيل كرتم كمرون من وينجي سة ترجو

اس آیت کے بموجب انصار کی ایک قدیم رسم جو بالک تماقت پرخی تمی متر وک بوگی لیکن جس شخص نے سب سے پہلے اس کوترک کیاوہ حضرت قطبہ تتصاوراس کئے میں سن میندہ ان کے وہ مصداق کے جائے تیں۔

# ,, کی

### حضرت كعب عن ما لك

نام ونسب:

کعب تام۔ ابوعبدالله کنیت، بنوسلمہے ہیں نسب نامہ رہے۔

کعب بن مالک بن الی کعب عمر و بن قبیس بن سواد بن تعم بن کعب بن سله بن سعد بن علی بن سعد بن علی بن اسعد بن علی بن اسدا بن سعد بن علی بنت زید بن تقلبه نتا اور بنوسلمه سے تقمیل به بن اسدا بن سارده بن یزید بن بشتم بن قرار جی ، والده کا نام کیلی بنت زید بن تقلبه نتا اور بنوسلمه سے تقمیل بن اسلامی بندل کرا بوعبدالله کردی ، مالک کے جابا ہے۔ یہی ایک چیشم و چراغ ہے۔

اسلام : عقبہ ثانیہ میں ، ہے اومیوں کے ساتھ مکہ آگر بیعت کی ! ۔

غ**ر واٹ : آنخ**ضرت ﷺ مدینةشریف لاے اورانصار ومہاجرین میں برادری قائم کی توحضرت طلحےّ بنعبداللہ کو کی عشرہ میں خصان کا بھائی بنایا۔

غزوہ بدر میں جلدی کی وجہ ت نہ جاسکے ان کے علاوہ اور بھی بہت ہے لوگ رہ گئے تھے، لیکن آنخضرتﷺ نے کسی کو پچھونہ کہا۔

اس نزوہ ہے محروم رہنے کا ان کو کچھافسوں بھی نہ تھا۔خود فرمات ہے کہ ایلۃ العقبہ کے مقالمہ میں جواسلام کی آئندہ کا میا ہوں کا دیا چیتی ، میں بدر کوتر جیج نہیں دیتا گولوگوں میں بدر کا زیادہ جے جا ہے ۔ جے جا ہے ۔۔۔

حفز و اُحد میں اپنے مہاجر بھائی کی طرح داد شجاعت دی، آنخضرت ﷺ کی ذرد زرہ بہن کر میدان میں آئے ،آنخضرت ﷺ کی ذرد زرہ بہن کر میدان میں آئے ،آنخضرت ﷺ کی ذرد زرہ بہن کے شفے۔اس لڑائی میں ااز ثم کھائے۔ آنخضرت ﷺ کے متعلق خبراز گئی تھی کہ شہید ہو گئے سحاب "کو بخت تشویش پیدا ہوگئی سب سے پہلے انہوں نے بہچانا اور باداز بلند پکارا شھے کہ رسول اللہ ﷺ یہ ہیں۔ آنخضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ '' خاموش رہو'' ﷺ۔ احد کے بعد زونو وات چین آئے ،ان میں انہوں نے نہایت مستعدی ہے نئم کت کی ہیں۔ جیسے بھی محروم جیسے بہت ہے کہ مبد اوت کے پہلے غزوہ کی طرح بیچیلے غزوہ کی شرکت کے شف ہے بھی محروم برہ ہے۔ غزوہ تا تعضرت بھی گئر میں انہوں ہے۔ غزوہ تا تعضرت بھی گئر میں انہوں ہے۔ غزوہ تا تعضرت بھی گئر کی رہے۔ غزوہ تبوک آنخضرت بھی کی میں غزوہ کا ارادہ کرتے تو صاف صاف نہ بتائے لیکن اس دفعہ خلاف معمول ظاہر کرو یا تضارت کے میں مہیا کے میں ان کا بیان ہے کہ میں اس فروہ میں اتناقوی تیاراور خوشحال نہ تھا جتنا اس دفعہ تھا۔

اہتمام کی اسمل وجہ نیقی کدرومیوں ہے مقابلہ تھاجو ساز وسامان ، تعداد جمہیت وَ کش ت کے لحاظ ہے و نیا کی سب سے بڑی تو ت شار ہوتے تھے آنخضرت ﷺ نے مسلمانوں کی بہت بڑی جمہیت فراہم کی ،اورشد یدگری کے زمانہ میں تیاری کا تھم دے ویا۔

حصرت کعب روزانه تنهیدکرتے کیکن کوئی فیصلہ نہ کریا تے ای حیض وہیں میں وقت گذر آبیا ، اورآ پخضرت ﷺ معیایہ '' کو ئے کرتے وک روانہ ہو گئے ۔

یہاں ابھی تک سامان بھی درست ندہواتھا دل میں کتے بھے کہ میں جاسٹا ہوں کیس پھر نیت بدل جاتی اور زک بات اس طرح روزانہ مفر کااراد وکر نے اور نئے کرتے بیاں تک کہ رول ہون کے تیوک تانیجنے کی خبر آئی میشر میں نکلتے تو منافقین اور ضعفا ، کے علاوہ کوئی نظر ندآ تا ، خت شرمندگی ہوتی کے تنومند ہوتی ، اور سیجے سالم ہونے کے باوجود کیوں چھے روگیا۔

آنخضرت ﷺ کوان کرہ جانے کاکوئی خیال ہمی نہ تھا۔ نہ نوٹ کا کوئی رہنے تھا۔ ہس سے غیر صافعر رہنے تھا۔ ہس سے غیر صافعر رہنے والوں کا بیتہ چاتیا۔ اس بنا ، پر آنخضرت ﷺ کومعلوم ہونے کاصرف آیک ذریعیہ تھا اور وہ وی الہی تھی۔

تبوک بینج کران کے متعلق دریافت کیا تو ہوسلمہ کے ایک شخص نے کہایار سول القد (ﷺ)
ان کواپنے کیٹر ۔ دیکیف سے کب فرصت تھی جو یہاں آئے ، حضرت معافی بن جمل کے کہایا اور سول اللہ ﷺ
ان میں کوئی بری ہائے نیم رہائی ۔ آنحضرت ہے ہیں بر ضاموش ہو گئے۔ فردوہ تم ہو ایمااور سول اللہ ﷺ کی والیسی کی خبر ان کوئی تو ان کے ول میں مختلف خیالات موجز ان یوٹ گھر کے او گوں سے مشور والیا کہ سول اللہ ﷺ کی نارائی ہے ہے نیج کی کیا تہ ہیر ہے۔ بھی یہ خیال آتا کے باتیں بنا کر آنحضرت ﷺ نیم سے نجات حاصل کریں ، لیکن جب رسول اللہ ﷺ میر نے کریب پہنچ تو یہ تمام وسو سے

لے مفصل واقعہ میج بخاری میں نہ ور نے یس ۲۳۸، ۹۳۸ ، ۲۳۸

دور ہو گئے اور انہوں نے تیہ۔ کرلیا کہ جا ہے چھ ہو چی سے ساراما جراحضورے عربش کردیں گے۔

ید ہاں سے اٹھے ہنوسلہ کے بھی وگوں نے کہا کہ اس سے پہلے تم کے گئی تاہ کاارتکاب نہ کیا تھا، اور تعجب ہے کہ اس کے لئے تم کوئی عذر بھی نہ چیش کر سے، ایاا چھا، وتا الراوراو کوں کی طرح تم نے بھی کوئی عذر کردیا ہوتا۔ رسول اللہ بھی نے استغفار کیا تھا۔ تمہارا آلناہ بھی معاف ہوجا تا۔ یہ ن کر پھر ان کے دل بیس یہ خیال بیدا ہوا کہ رسول اللہ بھی کے ساسنے جاکرا گلے بیان کی تر دید کردیں پھر پھی موج کر بھی جس کے دل بیس یہ خیاا کہ میرے جیسے کچھاور لوگ بھی ہیں؟ معلوم ہوا ہاں دوآ دی اور جی ۔ مرارہ بن رہے اور بلال بن امیڈ دنوں بزرگ نہایت سالے اور غرو کہ بدر میں رسول اللہ بین کہ تم کاب جھے ان کے تام من کر تسکیس ہوئی اور جھوٹ کے ارادہ سے باز آ ہے۔

 الن كسماته يهى برتاؤان ك قد بواري بي جواني النهون في جواب تك ندديا النهون في تين مرتب مرتبان كرمكان ك ديواري بي شهور سلام آيا النهون في جواب تك ندديا النهون في تين مرتب فتم دي آريو جها كرتم يه ببات بوك النهون النه اور رسول النه كوجوب ركفتا بون المانيون في النهون في النهون في المرتب جواب ويا كرخدااور رسول النه كوجرب عن النوي بوكي اور دل مين كبا الخير مرتب جواب ويا كرخدااور رسول النه كوجرب وي المرتب بولي المورد في كوجرب وي النهون الن

پیچاسویں دن فیحر کی نماز پڑھ کرا کیک جیست پر بیٹھے ہوئے تھے اور دل میں کہدر ہے تھے کہ اب تو زندگی سے بیزارہ ول مزمین وآ مان سب مجھے پر تنگ ہیں کداشتے میں پہاز پر ہے آواز آئی کہ اے کعب! بیثارت ہو بھی گئے کہ در قبول وا ہوا۔ اور اللہ نے تو بہ قبول کر لی بنو را تجدد میں گر ہے . خداو تد تعالی کا شکر اوا کیا اور اپنی بنفرت جاہی دوآ دمیوں نے جس میں ایک گھوڑ ہے پر سوارتی آ کر تو شخیری سنائی انہوں نے اپنے کیڑے ان کر دونوں کود ہے ویلے سرید کیڑے موجود نہ تھے اس کے تو شخیری سنائی انہوں نے اپنے کیڑے ان رونوں کود نے سے سرید کیڑے ہے موجود نہ تھے اس کے ماگلہ کریئے اور رسول اللہ بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے کے لئے جلے۔

راست میں لوک ہوتی در ہوتی ہے۔ حضرت طلحہ " نے دوڑ کرمصافیہ کیالاک بادوی ہمجد میں پہنچہ و رسول اللہ ﷺ کوسلام ہاچہرہ مبارک مسرت سے جاند کی طرح چیک رہاتھا ،فرمایاتم کو بشارت رہے۔ آنخضرت ﷺ کوسلام ہاچہرہ مبارک مسرت سے جاند کی طرح چیک رہاتھا ،فرمایاتم کو بشارت ہوجب سے تم ہیدا ہوئے آئی ہے بہتر وئی دن نہ گذرا ہوگا ، پو بچھایار سول القد (ﷺ) آپ نے معاف کیا؟ فرمایا میں نے نہیں خدائے معاف کیا۔ جوش مسرت میں عرض کیا کہ اپنامال صدقہ کرتا ہوں۔ فر مایا کہ پچھصدقہ کرو۔ انہوں نے خیبر کا حصہ صدقہ کردیااس کے بعد کہا کہ خدا نے مجھ کو صرف سے کی وجہ سے کی وجہ سے اس کے بعد کہا کہ خدا نے مجھ کو صرف سے کی وجہ سے نجادت دی اب یہ جہد کرتا ہوں کہ ہمیشہ سے بولوں گا۔

سے ہو لئے میں حضرت کعب " کوجس ابتلاکا سامنا ہوا اس کی نظیر ہے۔ تاریخ اسلام خالی ہے ایسے بڑے برے مصائب پر بھی ان کا قدم جادہ استقلال سے نہ ہٹا۔ قر آن مجید کی بیآ بیتیں ان کے متعلق نازل ہوئیں :

" وعملى الشلخة المذيس خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجاً من الله الله ، ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التوب الرحيم ، "

"العنی فدان ان تمن آوموں کی توبیقیول کی جو پیچے چھوڑے مے تھے یہاں تک کے جب ان پرز مین اپنی کشادگی کے باوجود تک ہوگئی اور خودا پنی زندگی ہے بھی تنگ آئے اور انہوں نے بچھ لیا کہ صرف خدائی ہے بناولیہ جا ہے قو خداان کی طرف رجوع ہوا تا کہ دواس کی طرف رجوع ہوا تا کہ دواس کی طرف رجوع ہوا۔ یہ شک خداتو بہ قبول کرنے والا اور مہر بان ہے'۔ (سورۂ توبدرکوٹ ۱۳۔ یہ اد)

وفات امیرمعاویه" کے عہد میں وفات پائی۔ سندمیں اختلاف ہے بعض کا خیال ہے کہ جھیجے تھا بھر کے کہ ان التحال ہے کہ التحال ہے کہ

اولا و : عبدالله بعبیدالله بعبدالرحمٰن بمعید بحد قصر کعب کے ارکان خمسہ بیجے ان میں ہے اول الذکر کو بیشرف حاصل تھا کہ جب ان کے والد نابینا ہو گئے تو بیان کے قائداور راونما بنتے ہتھیں۔

فضل و کمال : حدیث کی کتابول مین ۸ روایتی بین اورخود آنخفنرت پیشاور اسید بن تفیر" سے روایت کی ہے۔ راویوں میں حضرت عبدالله بن عباسٌ ، حضرت جابر " ، حضرت ابوامامه با بلیّ ، امام باقر رضی الله عنه عمرو بن تکم بن تؤبان علی بن ابی طلحه عمر بن کشیر بن افلح ، عمر بن حکیم بن راجع جیسے اکابرشامل میں۔

ا سیح بناری جارا میس ۲۳۳ . ج سیح بنفاری فبدسوس ۲۳۳

مشہور شام نے ،طبیعت انہی پائی اور اشعار میں جدت تھی جا بلیت میں شاعری کے انساب سے مشہور شام ہے؟ فرمایا کہ پجھ انساب سے مشہور تھے آیک م جبہ آنخضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ شعر کہنا کیسا ہے؟ فرمایا کہ پجھے مضا کفتہ بیں ہسلمان اس کی وجہ ہے کواراور زبان دونوں سے جہاد کرتا ہے، جب یہ شعر کہا:

زعمت سخينة ان ستغلب ربها

تنویدکا آلمان ہے کہ اس کا معبود اس کو خااب کرے گا۔ فلیغلین مغالب الغلاب

بہتر ہے، وتمام غالب ہوئے والوں کے غالب (خدا) پر غلبہ حاصل کریں

تو آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس سے تم نے خدا کومشکور بنایا۔ ان کی شاعری کا موضوع کفارکوٹرائی ہے ڈرانا اور سلمانوں کا ان کے قلوب میں سکہ جمانا تھا۔ در بار رسالت ﷺ میں تین شاعر شخصا در تین کے موضوع میں انہا کہ کا تدازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ دور یا دور سلمان ہو کیا وہ شعر یہ تھے۔ کام کے اثر کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ حرف دور یہ ت سے اور تمام قبیلہ دور سلمان ہو کیا وہ شعر یہ تھے۔

قضینا من نهامهٔ کل وتر و خیر نم اغمدنا ایسونا تهامه ارتجیرت ایم آید نکودورکرک کو اری نیام میں کرلیں یخو ها و لو نطقت لقالت قوا طعهن دوسا او ثقیفا ابتم پیمان اوانمات بین اور اگر بول عین توکیین که اب دین یا آقید کالمبر ب دوسیون نے سنا تو کہا کے مسلمان دوجانا بہتر بورٹ تقیف کی طرح بھارا بھی حشر ہوگا۔

ے۔ غزوۃ تبوک سے بڑھتا ہی زندگی نہایت پاک اور صاف گذری تھی نے جنانچہ جب بیواقعہ پیش آیا تو بنوسمہ نے برجستہ کہا

والله ما علمناک کنت اذابت ذبنا قبل هذا آس نین ندا فی مم آس اس بیا تو کوئی گناه نه کیاتھا۔

**-≍≍∻∻≍**--

## حضرت كلثوم بن الهدم ٌ

نام ونسب :

كلوم نام وصاحب رحل رسول الله على لقب وسلسلة نسب بيب :

کلتوْم ابن الہدم بن امراءالقیس بن حارث بن زید بن عبید بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر دبن عوف ابن ما لک بن اوس ۔

السفى كاعالم تھا كەاسلام كى صدا كانوں مىں پېنجى اورانہوں نے اس كولبيك كبا\_

جرت نبوي ﷺ:

تھوڑے دنوں کے بعد آنخضرت ﷺ نے ہجرت فرمانی ،ابتدا، قبیلہ مرو بن موف میں نزول اجلال ہوا اور حضرت کلثوم کے مکان میں قیام فرمایا گھر پنچ حضرت کلثوم نے اپنونو کرکو آوز دی ، یا ہجے ،عربشگون اور فال کے عادی ہوتے تھے،ارشاد ہوا،ا نسجہ حست یہ ابابہ کو! آئخضرت بیاں چارروزمقیم رہے ،اس کے بعد حضرت ابوابوب انساری کے مسکن کونوازا۔

وفات :

مسجد نبوی اوراز داج مطہرات کے حجروں کی تغییر شروع تھی ،اور بدر کو بہت کم عرصہ باقی تھا، کہ پیغام اجل آپہنچا،اس بنا پر حصرت کلثو م کسی غزوہ میں شریک نہ ہوسکے جھرت کے بعد سحابہ میں یہ پہلی موت تھی ،اس کے بعد پند دنوں کے بعد اسلام ک پر جوش داغی حضرت ابوا مامہ نے بھی داغی اجل کو لبیک کہا۔

### « م »،

### حضرت معاذبن جبل ً

نام ونسب اورا بتدائی حالات:

معاذیام ۔ ابوعبدالرحمٰن کنیت ، امام الفتہا ، کنز العلماً اور عالم ربانی القاب ، قبیلہ عظم ربانی القاب ، قبیلہ عظم ربانی القاب ، قبیلہ عظم ربان اوی بن معدے تھے ،نسب نامہ بیاہ :

معاذ بن جیل بن عمر و بن اوس بن عائذ بن عدی بن کعب بن عمر دبن اُدی بن سعد بن علی بن اسد بن سار د ق بن بیزید بن جشم بن خزرت اکبر۔

سعد بن علی کے دو بیٹے تھے 'سلمہ اور ادی ،سلمہ کُنسل سے بنوسلمہ بیں جن میں حضرت ابوقیادہ ، جاہر بن عبدالقد 'مکعب بن مالک ،عبدالقد بن عمر و بن حرام مشہور صحابہ '' گذر ہے ہیں۔ ان لوگوں کے ماسوا اور بھی بہت سے بزرگوں کو اس خاندان سے انتساب تھا۔لیکن سلمہ ک دوسر نے بھائی ادی کے گھر میں رسول اللہ عجائے کی جمرت کے وقت صرف ایک فرزندتھا، جس ل وفات پر خاندان ادی کا چراغ ہمیشہ کے لئے گل ہوگیا۔

امام سمعانی نے کتاب الانساب میں حسین بن محمد بن کی طاہر کواسی اوی کی طرف منسوب کیا ہے انیکن میسی عمر بہتمام موثق روایتوں سے ثابت ہے کہ اسلام کے زمانہ میں اس خاندان میں صرف دو مخص باتی تنے ، ایک حضرت مغادؓ اور دوسر ہان کے صاحبز او سے عبدالرحمٰن ۔

بنوادی کے مکانات ان کے بنوا عمام ( بنوسلمہ ) کے بڑوس میں داقع تھے بمسجد تبلتین جہاں تحویل قبلہ ہواتھا، یہیں واقع تھی ،حضرت معاذ " کا گھر بھی یہیں تھا۔

اسلام: طبیعت فطرۃ اثر پذیر واقع ہوئی تھی، چنانچہ نبوت کے بارہویں سال جب مدینہ ہیں اسلام کی دعوت شروع ہوئی تقی میں اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو حضرت معادّ نے اس کے قبول کرنے میں ذرہ بھی ہیں وہیش نہ کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر داعی السلام ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صدق ول ہے تو حید کا اقرار کیا ،ایں وقت ان کائن ۱۸ سال کا تھا۔

جے کاموہم قریب آیا تو حضرت مصعب مکدرواندہوئے ،اہل مدیدی ایک جماعت جس میں مسلم اور مشرک دونوں شامل ہتھے،ان کے ہمراہ ہوئی ۔حضرت معاذبھی ساتھ ہتھے، مکہ پہنچ کر حقبہ میں وہ نورانی منظر سامنے آیا۔ جو حضرت معاذ میں آئٹھوں نے کبھی نہ دیکھا تھا، یعنی رسول اللہ ﷺ رات کے وقت تشریف لائے اوراس جماعت سے بیعت لی۔

یہ جماعت مکہ سے مدینہ واپس ہوئی، تو آفناب اسلام کی روشن گھر گھر پھیل گئی پٹر بتمام مطلع انوار ہو گیا

حضرت معاذ " کمس سے گر جوش ایمان کا بیما کم تھا کہ بنوسلمہ کے بت تو رہ جانے گئے، تو بت شکنوں کی جماعت میں وہ سب کے پیش پیش سے، بت کا کس کے گھر میں موجود ہونا، اب ان کے لئے خت تکلیف دہ تھا، بنوسلمہ کے اکثر گھر ایمان کی رد شی مور ہو چکے سے، لیکن اب بھی پچھاوگ ایسے باتی شے ، جن کانفس آبائی مذہب چھوڑ نے ہے ابا کر تاتھا، ہمر ڈبن جو ح بھی انہی لوگوں میں سے، جو اپ قبیلے کے سردار اور نہا بت معزز شخص سے، انہوں نے لکڑی کا ایک بت بنار کھا تھا جس کا نام منا ق تھا، حضرت معاذ " اور پچھدوسر نے نو جوان رات کوان کے گھر پہنچ، وہ بے خبرسور ہے سے ان لوگوں نے بت کوا تھا کر محلا کے ایک گڑھے میں پھلیک دیا، کہ معبود کوا کی گڑھے میں اوندھا ہڑا دیکھر کر عمر دکا غیظ وغضب اختیار سے باہر ہوگیا۔ بہر حال اس کو معبود کوا کیک گڑھے میں اوندھا ہڑا دیکھر کر عمر دکا غیظ وغضب اختیار سے باہر ہوگیا۔ بہر حال اس کو اٹھا کر گھر لائے نہلا یا، خوشبولگائی، اور اس کی اصل جگہ پررکھ دیا۔ اور نہا بت طیش میں کہا کہ جس شخص نے ہے کرکٹر کے بار مجھے اس کا نام معلوم ہو جائے تو ہری طرح خرلوں ، لیکن جب پھر افعا کی مرتبدلگا تار پیش آیا تو کفر سے بیزار ہوکر اسلام کے طقہ میں داخل ہو گئے ۔

حضرت معاذی ابتدای ہے ہونہار تھے، آنخضرت ﷺ مدینہ تشریف لائے تو وہ آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور چند ہی دنوں میں فیض نبوت کے اثر سے اسلام کی تعلیم کا اعلیٰ نمونہ بن گئے اور ان کاشار صحابہ کے برگزیدہ افراد میں ہونے لگا۔

رسول الله ﷺ کوان سے اس قدر محبت تھی کہ بسا اوقات ان کواہیے ساتھ اونٹ پر بٹھا کے تنے ، اور اسرار وتھم کی تلقین کرتے تنے۔ ایک مرتبہ وہ آنخضرت ﷺ کے ردیف تنے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا : " یا معاذبن جبل انہوں نے کہا۔ لبیک یسا رسول الله و سعدیک۔ آپ نے

پھران کا نام پکاراانہوں نے پھرای اوب اور محبت بھرے الفاظ سے جواب ویا ای طرح تین مرتبہ آپ نے ان کا نام لیا۔ اور وہ ای طرح برابر لبیک کہتے رہے۔ پھرار شاوفر مایا کہ'' جوشف صدق دل سے کلمہ 'تو حید پڑھ لیا رسول اللہ بھٹا کیا ہے''۔ حضرت معافی نے کہایا رسول اللہ بھٹا کیا ہیں لوگوں کو بیہ بٹنارت سناووں؟ آنحضرت بھٹا کیا :''نہیں ورنہ لوگ عمل کرنا جھوڑ ویں سے'' ۔ ا

حضرت معاذ" پرشفقت نبوی کا پیمال تھا کہ دہ خود کوئی سوال نہ کرتے تو آنخضرت ﷺ ۔، کوڑے یا عصا سے ان کی پشت پر آہستہ سے ٹھوکر وی۔اور فر مایا '' جائے ہو بندوں پر خدا

کا کیا نق ہے؟''عرض کیا اللہ اور رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فر مایا'' یہ کہ بندے اس کی عبادت

کریں اور شرک ہے اجتناب کریں'۔ تھوڑی دور چل کر پھر پوچھا کہ'' خدا پر بندوں کا کیا تی

ہے''؟ پھرعرض کیا کہ خدا اور رسول کو معلوم ہے۔ آپ نے فر مایا'' یہ کہ وہ ان کو جنت میں داخل
کریے'' علیہ کے دوہ ان کو جنت میں داخل

حضرت معاذم بمیشه شفقت نبوی سے سرفراز رہتے تھے،ان کواٹھتے بیٹھتے ، حامل نبوت سے تعلیم ملی تھی ان کواٹھتے بیٹھتے ، حامل نبوت سے تعلیم ملی تھی مائی تعلیم دی ایک سے تعلیم ملی تھی مائی تعلیم دی ایک ایک مرتبہ آنخضرت پھھٹانے ان کو درواز ہ پر کھڑاد یکھا تو ایک چیز کی تعلیم دی ایک ادر سرتبہ لطف وکرم سے فرمایا کے'' میں تمہیں جنت کا ایک درواز ویٹاؤں''؟ گذارش کی ارشاو ہو ، فرمایا لاحول ولاقو قالا باللہ تنظیم پڑھ لیا کرو''۔

تعلیم زندگی کے ہرشعبہ پر حاوی تھی ، ندہبی ،اخلاقی علمی عملی ہرشم کی تعلیم ہے وہ بہرو درہوئے ،جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

حضرت معاذ "رسول الله هيئ كے ہمراہ ایک خریس تھے ایک روز قبیج کے وقات جب لیگر اسلام منزل مقصو کی طرف روانہ ہور باتھا، حضرت معاذ رسول الله هیئة کے قریب تھے، پوچھا ایسائمل بتا ہے جو مجھے وجنت میں واخل کرے اور دوز رخے ہے بچائے ، قرمایا تم نے بہت بڑی بات پچھی کیکن جس کو خدا تو فیق دے اس برآ سان بھی ہے، شرک نہ کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، زکو ہ دو، رمضان میں روز ہے رکھو، تج کرو، پھر فرمایا خیر کے بچھ درواز ہے ہیں میں تم کو بتا تا ہول، روز ہ جو سیر کا تھم رہتا ہے ، صدقہ جو آتش معصیت کو پائی کی طرح بجھادیتا ہے ، اور نماز جو رات کے جو سیر کا تھم رہتا ہے ، صدقہ جو آتش معصیت کو پائی کی طرح بجھادیتا ہے ، اور نماز جو رات کے

لے بغاری جلدا عص۳۳ باب من ترک بعض الاختیار تفاقة ان مقصر فهم بعض الناس سے مندا فیرجلد ۵ یس ۲۳۸ ۳ مندا فیرجلد ۵ رص ۲۲۸

حصوں میں پڑھی جاتی ہے ، پھر بیآیت تلاوت فرمائی ، تنسجیافی جنسو بھیم عن المصاجع (یعلمون تک) پھرفر مایا کہ' اسلام کےسراورعموداور چوٹی کی خبر دیتا ہوں ،سراور یاؤں تو نماز ہے اورکو ہان کی چوٹی جہاڈ'۔

پھرارشاد ہوا کہ ان تمام باتوں کی نیخ دین صرف ایک چیز ہے، زبان ،اس کو روکو آنجضرت پھڑے نے اپنی زبان ،اس کو روکو آنجضرت بھڑنے نے اپنی زبان کو بکڑ کر فر مایا ) حضرت معافی نے سوال کیا کہ کیا جو کچھ ہم ہو لئے بیں ،اس پرموخذہ ہوگا۔ آنخضرت کھٹنے نے فر مایا شکلتک امک یا معاف ! بہت ہے لوگ صرف ای کی وجہتے ہیں جانمیں گئے '' ۔

حضرت معاذ" کو آنحضرت التھ نے دی باتوں کی وصیت کی تھی ، (۱) شرک نہ کرنا ، خواہ تم کوکوئی اس کے عوض قتل کرد ہے یا جلاد ہے۔ (۲) والدین کو گزند نہ پہنچا تا۔ خواہ تم کو وہ تمہارے بال بچوں اور مال سے علیحہ ہ کردیں۔ (۳) فرض تماز قصد آبھی نہ ترک کرنا ، کیونکہ جوشخص قصد آنماز جیوڑ تا ہے خدا اس کی ذمہ داری سے بری ہوجا تا ہے۔ (۴) شراب نہ بینا ، کیونکہ یہ تمام فواحش کی بنیاد ہے۔ (۵) معصیت پر خدا کا غصہ حلال فواحش کی بنیاد ہے۔ (۵) معصیت میں جتلائے ہونا ، کیونکہ بتلا ہے معصیت پر خدا کا غصہ حلال ہوجا تا ہے۔ (۲) لزائی سے نہ بھا گنا اگر چہتمام لشکر خاک وخون میں لوٹ چکا ہو ، موت عام ہودا کی بیاری آئے تو تا بہت قدم رہنا۔ (۸) اپنی ادلاد کے ساتھ سلوک کرنا (۹) ان کو ہمیث ادب دینا اور (۱۰) خدا ہے خوف دلانا تا ہے۔

ا خلاقی تعلیم ان الفاظ میں دی ، معاذ! ہر برائی کے چھپے نیکی کرلیا کرو، نیکی اس کو مناد ہے گا وراوگوں کے سامنے النظام اللہ کا اللہ کا مناد ہے گا اور الوگوں کے سامنے النظام اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کے لیکھوں کے کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے کہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی کا اللہ کا کا اللہ کا کا کا اللہ کا کا اللہ کا کا کا اللہ کا کا کا اللہ کا کا

یہ بھی ارشاً دفر مایا کہ اتبق دعوۃ المظلوم فان لیس بینھا و بین اللہ حجاب! یعنی مظلوم کی بدد عاسے ڈرتے رہو کیونکہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پر دہیں (بخاری)۔ حيلدس

(٢) يمن كا حاكم مقرر كركے بھيجا تو فرمايا"معاذ! خبر دارعيش وتنعم ہے عليحدہ رہنا کیونکہ خدا کے بند ہے عیش پرست اور تعم پسندنہیں ہوتے کے۔

اجتماعی زندگیٰ کے تکفین اس طرح کی'' انسان کا بھیٹر یا شیطان ہے جس طرح بھیٹریا اس مکری کو پکڑتا ہے جو گلہ ہے دور ہوتی ہے، ای طرح شیطان اس انسان پر قابو پالیتا ہے جوجها عت سے الگ ہوتا ہے ،خبر دار !خبر دار !متفرق نہ ہوتا ، بلکہ جماعت کے ساتھ رہنا'' <sup>ہی</sup>۔ اشاعت اسلام کے متعلق فر مایا ،معاذ!اگرتم ایک مشرک کوچھی مسلمان کرلو،تو تمہارے

لئے دنیا کی تمام تعمتوں سے بڑھ *کرے گ*ے۔

غرض یہ پاکیز ہ خیالات اور اعلیٰ تعلیمات جس بزرگ کےرگ و بے میں سرایت کرگنی تخصير ، وه جماعت انصار کاوه ' 'نو جوان' 'قها، جس کوحضرت ابن مسعودٌ فردنېيس بلکه ايک امت کها کرتے تھے۔

غزوات اورعام حالات:

آتخضرت ﷺ نے مدینہ تشریف لا کرمواخاۃ کی تو حضرت معاذ " کا مہاجری بھائی ، حضرت عبدالله بن مسعودٌ كوتبجويز فرمايا -

۲ هیمی غز و ه بدر چیش آیا ،حضرت معاذ "اس میں شریک تنصاوراس وفت ان کاس ۲۱ سال کا تھا۔ بدر کے علاؤہ تمام غزوات میں حضرت معاقرؓ نے شرف شرکت حاصل کیا۔ ان فضائل کے ماسوا حضرت معاذ " نے آنخضرت ﷺ کے عہدمبارک میں قر آن حفظ کیا تھا۔ امامت مسحد:

بنوسلمہ نے اسینے محلے میں ایک مسجد بنالی تھی جس کے امام حضرت معاذ " تھے ایک دن عشاء کی نماز میں انہوں نے سورۂ بقرہ پرنظی پیچھےصفول میں ایک شخفص تھا جو دن بھر کھیت میں کام کرنے کی وجہ ہے بالکل تھ کا ہوا تھا ،حضرت معاذ ''کی نمازا بھی ختم نہ ہوئی تھی کہو ہ نبیت تو ژکر چل دیا ، حصرت معاذ" کواطلاع ہوئی تو کہا کہ وہ منافق ہے ،اس کو یہ نہایت نا گوار گذراادررسول اللہ ﷺے آ کرشکایت کی آنخضرت ﷺ نے معاور سے فرمایا افتسان انت ؟ کیالوگوں کوفتنہ میں جتلا کرو گے؟ اس کے بعد فرمایا کہ'' جھوٹی سورتیں پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے بیجھے صفوں میں بوڑھے ضیف اور ار با ب حاجت شبھی مشتم کے لوگ ہوتے ہیں تم ان سب کا خیال کرنا جا ہیں۔ ( بخاری جلداس ۹۸ ) ،

#### امامت يمن اوراشاعت اسلام:

9 ھے میں آنخضرت ﷺ نمز وہ تبوک ہے تشریف لائے تھے کہ رمضان میں ملوک تغییر ( یمن ) کا قاصداہل یمن کے قبول اسلام کی خبر لے کریدینہ پہنچا،اب آنخضرتﷺ نے یمن کی امات کے لئے حضرت معاذیہ کوتجویز فر مایا۔

اس سے پیشتر حضرت معاذی کی جائداد قرض میں بیٹے ہو پیکی تھی، حضرت معاذی بہت فیاض بیٹے، اور خوب خرج کرتے تھے، اور لاز مااس کابار جائداد پر پڑر ہاتھا، قرض خوا ہوں نے زیادہ شک کیا تو پچھ دنوں گھر میں جیپ رہ وہ اوگ آنخضرت بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ معاذی کوبلوایا قرض خوا ہوں نے شور بچایا کہ بہا کہ معاذی کوبلوایا قرض خوا ہوں نے شور بچایا کہ بہارا بھی فیصلہ ہونا جا ہے نہیں جا کہ دار ہے قرض بہت زیادہ ہو چکا تھا، اس لئے آنخضرت بھی نے فرمایا جو خص اپنا حصد نہ لے گائی بہت زیادہ ہو چکا تھا، اس لئے آنخضرت بھی نے دم ایک خوا ہوں ہے اپنا میں معاذی بہت کے دول کے جاؤ حصرت بھی اور نہ ہوا، تو آنخضرت بھی نے حضرت معاذی کی کل جا کہ اور ان لوگوں پر تقسیم کردی لیکن قرض اب بھی اور نہ ہوا، تو آنخضرت بھی نے فرمایا کہ زیادہ نہیں مل سکتا اس کو لے جاؤ حضرت معاذی اب بالکل مفلس تھے، آنخضرت بھی کوان کا بہت خیال تھا فرمایا کے گھرا نائیوں خدا اس کی جد تلاثی کرد ہے گا۔

فتح مکہ کے بعد آنخضرت ﷺ نان کوامارت یمن کے لئے منتخب فرمایا اگر چہان کی قابلیت پرآپ کو ہرطر ن کا اطمینان تھا تا ہم امتخان لے لینا مناسب تھا، بو بچھا'' فیصلہ کس طر ت کرو گ'' حضرت معافی نے کہا کہ قرآن مجید سے فیصلہ کروں گا، فرمایا'' اگراس میں نہ ط ''کہا کہ سنت رسول اللہ ﷺ نہو' ۔ کہا میں فود اجتہا و کروں گا، فرمایا'' اوراس میں بھی نہ ہو' ۔ کہا میں فود اجتہا و کروں گا، فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہا سے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کروں گا، فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہا سے رسول اللہ اللہ کا اس میں بھی نے رسول اللہ کے رسول کا اس میں کواس کارسول لیند کرتا ہے۔

امتخان ہو چاتو اہل <sup>ہم</sup>ن کو ایک فرمان کھوایا جس میں حضرت معاف<sup>ر س</sup>ے رتبہ کی طرف ان الفاظ میں اشارہ تھا۔

> انبی بعثت لکم خیو اهلی! میںائے اوگول میں ہے بہترین کوتمہارے لئے بھیجتا ہوں۔

اس میں بیبھی تحریر تھا کہ معاذین جبل اور دوسرے آ دمیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور صندقہ اور جذبید کی رقمیں وصول کر کے ان کے پاس جمع کرنا اور معاذین جبل کوسب پرامیرینا تا جوں ،ان کوراضی رکھنا ایبانہ ہو کہ وہ متم ہے ناخوش ہو جائیں۔

پیتمام مراصل مطے ہو گئے تو حضرت معافی نے بین کے سفر کی تیاری کی اور سوار ہوکر استخضرت کے خدمت میں حاضرہ و نے اور لوگ بھی ساتھ ساتھ تھے، روائی کا وقت آیا تو پھر دور تک خود سردارد وعالم کے نے مشابعت کی ، حضرت معافی بین جبل اونٹ پر سوار تھے اور شہنشاہ مدید یہ دور تک خود سردارد وعالم کے ایک آیک فقرہ مدید دور تک کے ساتھ پایاوہ چل رہا تھا، اور بائم گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، جس کے ایک آیک فقرہ سے شفقت و محبت کا اظہار ہور ہاتھا، فرمایا 'معافی آئے پر قرض بہت ہے آگر و کی ہدید لائے تو قبول کے شفقت و محبت کا اظہار ہور ہاتھا، فرمایا 'معافی آیا تو حضرت سرور کا مُنات کے حضرت کر لیٹا، میں تم کو اجازت و بیتا ہوں '۔ ووائ کا وقت آیا تو حضرت سرور کا مُنات کے حضرت کی میں نات کے میری قبر ملے معافی ایک میری قبر ملے گئی ، بیسندنا تھا کہ حضرت معافی کی آئے تھیں آئی بڑیں اور زارہ قطار رو نے گئی، آئے خضرت تھے نے فرمایی ''در حفظ کو میں بیسن یعدی کو مین حسل کی و مین خو فی کو مین میں نات کے میں بیسن یعدی کو و مین خو فی کو میں مو فی کو میں ہوت کے دور اور اور میں خواف کو کی ہوں ( بینا لبا شافقاء کی طرف اشارہ فیلی ) میں تو اور اور میادہ کو کی ہوں ( بینا لبا شافقاء کی طرف اشارہ فیلی ) میں تو اور کی میں نواہ کوئی ہوں ( بینا لبا شافقاء کی طرف اشارہ فیلی )

رسول الله هی استان کی د نیاوی فر مانروا کا نائب نه تھا، ظاہری شان وشوکت سے اس کا جلوس بالکل خالی تھا، خدم وحثم ، نقیب و جیاوی فر مانروا کا نائب نه تھا، ظاہری شان وشوکت ہے اس کا جلوس بالکل خالی تھا، خدم وحثم ، نقیب و جیاوش ، خیل سیاہ میں ہے ایک چیز بھی اس سے ساتھ دہتی تا جم اسلام وایمان کا نور چبرہ مبارک پر چمک ر باتھا اور زبان ولب نعر و تک بیر بلند کرر ہے ہے جس کو ہوا کی موجیس از ااڑا کر اہل بیمن کے کا نول تک پہنچار ہی تھیں قرض اس شان وشوکت ہے رسول اللہ بھی کا رسول پہنچا تو قصر کفر کی بنیادیں بل گئیں اور کف ستان یکن نعر ہ تو حید گونج اُنھا۔

مضرت معاذ '' ملک یمن کے صرف امیر علی نہ تھے بلکہ محکمہ ''مذہبی کے بھی انتجاری کے۔ ایک طرف اگر دوصوبہ' یمن کے والی وگورنر تھے تو دوسری طرف دین اسلام کے بہتی ومعلم بھی ،اس کئے حصرت معافر ''عدالت وقضا ، کے فرائض کے علاوہ مذہبی خد مات بھی انجام ویتے تھے ،مثلاً لوگوں کوقر آن مجید پڑھانااوراسلام کےاحکام کی تعلیم دلمقین کرنا۔

قبیا۔ حوالان کی ایک عورت ان کے پاس آئی اس کے البیغے تھے، جن میں مب سے چھوٹا بھی ہے داڑھی مونچھ کے نہ تھا، شو ہر کو گھر میں تنہا چھوڑ کر ان سب کو اپنے ساتھ لائی تھی، ضعف کا بیحال تھا کہ دو بیٹے اس کے بازو پکڑ ہے ہوئے تھے، آکر پوچھا آپ کو یہاں کس نے بھیجا ہے ؟ حضرت معاذ " نے کہا بھی کورسول اللہ ہیں نے بھیجا ہے اس نے کہا تو رسول اللہ ہیں کہ فرستادہ ہیں ؟ میں آپ سے پہر پوچھنا جا ہی ہوں کیا آپ بتا کیں گے؟ حضرت معاذ " نے کہا بال جو بی جا ہے پوچھواس نے کہا ہیا ہے کہ شو ہر کا یوی پر کیا جن ہے، حضرت معاذ " نے کہا اللہ مکان خدا ہے ور سے اور اس کی اطاعت وفر مانبرواری کرے، اس نے کہا آپ کو خدا کی قسم اللہ مکان خدا ہے ، حضرت معاذ " نے کہا" کیا اسے پر تم راضی نہیں ، وہ بولی کہ لاڑکوں کا باپ بہت بوڑھا ہے بھی شار محاز ہے اور اس کی اطاعت وارک وں؟ حضرت معاذ " نے کہا" جب بیہ بات ہو تم ان کے حضرت ہو تا ہواور اس بیل اگر جذام نے ان کا گوشت بھاڑ ویا ہواور اس بیل سے خون اور پیپ بر بہ ہواور اس بیل گا دو تب بھی جن ادانہ ہوگا" ا

یمن کا ملک آئے سنرے ﷺ نے پانچ حصول پرتقسیم کرویا تھا، (۱) صنعاء۔ (۲) کندہ۔ (۳) حضر موت۔ (۳) جند۔ (۵) زبید۔ (رمعہ عدن اور ساحل تک اس میں شامل تھا) یمن کاصدر مقام جند تھااور حضرت معاذ میمیں رہتے تھے ،باتی جارحصوں میں حسب ذیل حضرات حاکم تھے۔

حضرت خالد بن حيد منعا .

حضرت مبرجز بن الي اميه 💎 كنده

حضرت زيادٌ ن لبيد حضرموت

حضرت ابوموی ٔ اشعری زیریداورساحل

یہ جاروں ہزرگ اپنے اسپنے ملاقول سے صدقہ اور جزیدہ غیرہ کی رقمیں وصول کر کے ۔ حصرت معاف<sup>س</sup> کے پاس بھین ویت تھے بحز اندحضرت معاف<sup>س</sup> کے پاس تھا۔

حضرت معافی این ماتحت ممال کے علاقوں میں دورہ کرتے تھے اُن کے فیصلوں کی و کمچہ بھال کرتے تھے اورضرورت کے وقت خوومقد مہی ساعت کرتے تھے چنانچے حضرت ابوسویٰ اشعریؓ کےعلاقہ میں جا کرایک مقدمہ کا فیصلہ کیا تھا ، دور ہیں قیموں میں قیام فرماتے تھے ، چنانچہ یہاں بھی آپ کے لئے خیمہ ہی تصب کیا گیااور آپ اس میں فروکش ہوئے ،ادراس کے قریب سے حضرت ابومویؓ بھی ایک خیمہ میں مقیم ہوئے گے۔

حضرت معاذ "صدقات کی تحصیل اس فرمان کے مطابق کرتے تھے جورسول اللہ ﷺ نے ان کو کھوا کر مطافر مایا تھا۔ میفرمان تاریخ کی کتابوں میں بتامہا ؟ نہ کور ہے اس میں نینیمت جمس، صدقات ، جزیداور بہت ہے نہ ہی احکام کی تفصیل ہے۔ حضرت معاذ" نے ہمیشداس پر کمل کیا۔

ایک مرجبہ گاموں کا ایک گلہ ایک تخص لے کرآیا ،گائیں تعداد میں ۴۰ ہے کم تھیں۔
رسول اللہ ﷺ نے ان کو تکم ویا تھا کہ ۴۰ پر ایک بچہ لیمنا ۴۰ اس لئے حضرت معاذ سے کہا کہ میں
تاوقتیکہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو تکم ویا تھا کہ ۴۰ پر ایک بچہ نہاں گا کیونکہ آنخضرت ﷺ نے اس کے متعلق
مجھ سے بچھ بین فر مایا۔ اس واقعہ سے میاملوم ہوا کہ عمید نبوت کے ممال و نیاوی حکومتوں کے امراء و مثال کی طرح جبار اور ظالم نہیں ہوتے تھے۔ رائی اور رعایا کے جو تعلقات اسلام نے بیان کئے ہیں ان کی ہمیشہ مگم داشت کرتے تھے اور رائی پرشر ایعت کی طرف سے جو ذرمہ داریاں عائمہ کی گئی ہیں وہ ان پرنہایت شدت سے عمل درآ مرکز نے تھے۔

فیصلوں میں بھی اس کی رعایت آھی جاتی تھی کہ رعایا کی حق تلفی نہ ہو، قمال کی عدالتوں میں جن وصدافت کوغلیہ ہوتا تھا۔ ایک یہودی مرگیا ورثہ میں صرف ایک بھائی تھا جومسلمان ہو چکا تھا ، حسرت معاذیق کی عدالت میں مرا فعہ ( انبیل ) ہوا تو انہوں نے بھائی کو تر کہ دلوا یا سمار حضرت معاذیق کی عدالت میں مرا فعہ ( انبیل ) ہوا تو انہوں نے بھائی کو تر کہ دلوا یا سمار حضرت معاذیق کی حکومت بھی میں میں ایس رہی ۔ ویسے میں وہ عال بنا کریمن جیجے گئے ہے اور اللہ میں خود بی این مرسی ہے واپس آگئے۔

حضرت معاذی نے یمن میں بیت المال کے روپیہ سے تجارت کی تھی اس سے جومنا فع تھا اس سے اپنا قرض پورا کیا تھے۔ اس کے ما سوا ہدیہ کی رقم بھی رسول اللہ ﷺ کے تھم سے قبول کی تھی۔ جنا نچہ جب بمن سے روانہ ہوئے تو ۲۰ راس ان کے ساتھ تھیں بیسب گوا کی طرح سے خودامیر وقت کے اشار سے مطابق ہوا تھا لیکن چونکہ کوئی تصریحی تھم نہ تھا اس لئے بیت المال کے سرمایہ سے اتنافائد وا ٹھانا بھی کھنگتا تھا۔

یمن ہے واپسی :

''گورنری کی میعاد ختم کر کے مدینه منوره وائیس آئے تو رسول القدﷺ کا وصال ہو چیکا تھا۔ حصرت ابو بَسِ بِهُ مِنْ كَاعبِد خلافت تَصا-حضرت معاذيهُ مال ومتاعٌ كَ ساتِهِ آ كَ تُو حضرے عمر '' نے حضرت ابو مکر '' کومشورہ دیا کہان کے گذراو قات کے بقدر ملیحدہ کر کے بقیہ سارا سامان ان ہے وصول کرایا جائے۔حضرت ابو بکر '' نے کہا کہان کورسول اللہ ﷺ نے حاکم بنا کر بھیجا تھا اگران کی مرضی ہوگی اور میرے پاس لائمیں گےتو لےلوں گاورندا کیسعبہ نداوں گا۔حضرت ابو بکر \* ے بیصاف جواب ملاتو حضرت ممر " خود حضرت معافی کے بائل کینیداوران سے اپنا خیال کی ہے کہا انہوں نے کہا کہ مجھ کورسول اللہ ﷺ نے صرف اس کئے بھیجا تھا کہ و ہاں رو کرا ہے نقصان کو پیرا کر لوں، میں کچھ بھی نہ دوں کا۔ <عشرت عمر '' خاموش ہوکروایس چ<u>ا</u> آ ے کتا ہم و وا پنے خیال پر قائم تھے۔ حصرت معانی کے گوائی وقت حصرت ممر '' ہے انکار کر دیالیکن آخر تا سیمینی نے حضرت نمر '' کی موافقت کی ۔ حسرت معانی نے خواب میں دیکھا کہ وہ دیائی میں تو تن ہور ہے ہیں ، 'منہ ہے نہ '' نے آئر نکالا اور اس مسیب ہے جات دی۔ سولرا تصفح سید حصہ طرت میر کے باس کینے اور تواب بیان کرے کہا کہ جوآب نے کہا تھا مجھے منظور ہے۔ وہال سے حضرت ابو بکر " کی خدمت میں آ کاور خواب کابوراوا قعه سنا کرنشم کھائی کہ جو پچھ ہےسب لا کر دول گا ،حضرت ابو بکر " نے فر مایا میں تم ہے ۔ جمع نہ لوں گامیں نے تم کو بہائر ہیں۔ «عنرت ممر " نے حضرت معافہ " سے کبااب اپنے یاس رکھوا ہے تہیں اجازت ل کی۔

شام کی روانگی :

میمراص طے ہوئے قرمت معافی نے شام کا قصد کیا اور اپنے اہل وعیال کو لے کر وہیں سکونت پذیر ہوگئے۔ «حضرت ابو بکری نے انتقال کیا تو حضرت ممری خلیفہ ہوئے فتو حات اسلامی کا سیال ب بلادشام نے گذر رباخیاں «حضرت معانی بھی فوٹ میں شامل تصاور میدا نول میں اداد شجاعت ویتے تھے۔

سفارت:

رسول الله ﷺ کی خوبی و کیلیم کی خوبی و کیلیمئے کے متحاب '' میں بیل وفت مختلف کاموں اور گونا کوں فرائض کے انجام دینے کی قابلیت پیدا ہو گئ تھی یہی حضرت معافی مفتی شرت بھی تھے مجلس ملکی کے ممبر بھی جامع مص میں قرآن وحدیث کے علم بھی تھے اور صوبہ یمن کے جورسول اللہ ﷺ کے مہدیس سلطنت کا سب سے بڑا صوبہ تھا جا کم ونت بھی اسلام کے سفیر بھی ہے اور میدانِ جنگ میں غازی ونٹجاع ومجاہد بھی۔

سفارت کا منصب تفویض ہوا تو نہایت خوش اسلو بی سے متعلقہ فرائض انجام دیئے۔ شام کے ایک شہر خل میں س<u>ام ہے</u> میں معر کہ کی تیاریاں ہو کیں تو رومی سلح پر آمادہ ہوئے اور حضرت ابوعبیدہ " سيه سالار نشكر اسلام كى خدمت ميں بيغام بھيجا كە كى تخف كوسفيرينا كر بهارے پاس بھيجة \_حضرت ابوعبيده نے حضرت معاذ " کوتجویز کیا حضرت معاذ" رومی فشکر میں مہنچ تو وہاں نہایت ساز وسامان ہے دربار آراسته کیا گیاتھا۔ایک خیمہ نصب تھاجس میں دیبائے زریں کافرش بچھا ہواتھا معافیہ نے بیرتکلفات و کیجے تو باہر کھڑے ہوگئے ایک عیسائی نے آگے بڑھ کرعرض کیا کہ گھوڑ امیں تھام بیٹا ہوں آپ اندر تشریف لے جائیں ۔حضرت معافر ہجن کی بزرگی اور تفتدس کا عیسائیوں تک میں پڑ جیا تھا ،فر مایا کہ میں اس فرش پر جوغریوں کاحق چھین کر تیار کیا گیا ہے جیٹھنا پسندنہیں کرتا ،یہ کہہ کر زمین پر بیٹھ گئے ۔ عیسائیوں نے افسوس کیا کہ ہم آپ کی عزت کرنا جائے تھے لیکن آپ کوخوداس کا خیال نہیں۔ بیہ مناتھا کہ حضرت معاذ " کوغصہ آ گیا ، گھٹنول کے بل کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ " جس کوتم عزت سمجھتے ہو ،اس کی مجھے عاجت نہیں ،اگرز مین پر بیٹیمنا غلاموں کا شیوہ ہے تو مجھے سے بر ھ کرخدا کا کون غلام ہوسکتا ہے؟''۔روی حضرت معافر کی اس آزادی اور بے پر وائی پر بخت متحیر تھے یہاں تک کہ ایک شخص نے ان ہے یو چھا کہ سلمانوں میں تم ہے ہز ھ کر بھی کوئی ہے، انہوں نے کہا،'' معاذ اللہ یہی بہت ہے کہ میں سب سے بدتر ہوں''،رومی خاموش ہو گئے۔ حضرت معاذ '' نے پچھ دیرانتظار کر کے تر ہمان سے فر مایا که رومیوں ہے کہو کہ اگر وہ کوئی معاملہ کی گفتگو کرنا جیا ہے ہیں تو تھیروں ورنہ ہا تا ہوں ۔رومیوں نے کہا، ہمارا آپ ہے میر سوال ہے کہ ہمارے ملک پر کیوں جملہ کیا گیا؟ صبشہ کا ملک عرب سے قریب ہے، فارس کابادشاہ نوت ہو چاہ ہاورسلطنت کی باگ ایک عورت کے ہاتھ میں ہےان ملکوں کو چیوڑ کر تم نے ہماری ہی طرف کیوں رخ کیا حالانکہ ہمارا ہاوشاہ ، تا جداران روئے زیین کاشہنشاہ ہےاور تعدا د میں ہم آ سان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کے برابر ہیں ۔حضرت معاذ " نے کہا ہمیں تم ہے جو آ پھے کہتا ہے اس کا ماحصل میہ ہے کہ سلمان ہوجاؤ ، ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھو، شراب جیموڑ دو ،سور کا '''وشت جچوڑ دو اگرتم ایبا کرد گئو ہم تمہارے بھائی ہیں اوراگراسلام منظورتہیں تو جزیہ دواوراس سے بھی انکار ہے تواملان جنگ کرتا ہوں آگرتم آسان کے ستاروں اورروئے زمین کے ذروں کے برابر ہوتو - م کوقلت و کترت کی قطعی پر داه آمیس \_ اور ہائی آم کواس برناز ہے کہ تمہارا شہنشاہ تمہاری جان اور مال کاما لک ہے لیکن ہم نے جس کو مادشاہ بنایا ہے وہ اپ آ ہو کہ ہم پرتر جی نہیں دے سکتا اگر وہ زنا کامر تکب ہوتو اے درے اگائے جا تیں اور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کائے جا تیں ، وہ پرد ہیں نہیں بیٹھتا اپ آ پ کوہم ہے بڑا مہیں تجھتا ، مال و دولت میں بھی اس کوہم پر کوئی ترجیح نہیں ، رومیوں نے ان باتوں کو بڑنے فور ہے سنا اور اسلام کی تعلیم پر پیروان دسین صنیف کے طور وطریق پر نہایت چرت زدہ ہوئے۔ حضرت معاذ " ہے کہا " ہم آپ کو بلقا ، کا نسل اور دون کا وہ حصہ جو آپ کے علاقہ ہے مصل ہے و بے بیں اب آپ لوگ اس ملک کوچھوز کرفاری جا ہے "۔ چونکہ یکوئی خرید و فروخت کا معاملہ نے تھا، حضرت معاذ " نے اس ملک کوچھوز کرفاری جا ہے "۔ چونکہ یکوئی خرید و فروخت کا معاملہ نے تھا، حضرت معاذ " نے اس کی جواب نفی ہیں دیا اور اٹھ کروہاں ہے جا آئے۔

#### فوجى خدمات :

حضرت معاذی اگر چداہے عہد کے تمام غزوات میں بڑے بڑے عبدوں پر مامورہ و نے تاہم دوموقعوں پران کونبائے ممتاز فوجی عہد ہے تفویف ہوئے۔ ایک مرتبہ سفارت سے والیس آئے تو لڑائی کی تیاریاں شروع ہوئیں اس موقع پران کوجوا تمیاز حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت ابوسیدہ آئے ان کو میمنہ کا افسر بنایا۔

جنگ برموک میں بھی جو ہا ہے۔ میں ہوئی کا حملہ اس زور دہتا ہے۔ میں ہوئی کئی اور نہا بیت معرک کی بھی باطرت معافی ا میمنہ کے ایک حصہ کا انسر بنایا کیا۔ میسائیوں کا حملہ اس زور وشور کا تھا کے مسلمانوں کا میمنہ نوٹ نرفو ن سے ملیحدہ ہوگیا تھا۔ حضرت معافی نے بیرحالت و کیمی تو نہایت استقابال اور ثابت قدی کا ثبوت دیا۔ گھوڑے سے کو دیڑے اور کہا میں پیدل کڑوں گا اگر کوئی بہادراس گھوڑے کا تق اوا کر سکے تو گھوڑا حاسہ ہے۔ ان کے بیٹے بھی میدان میں موجود تھے ، بولے بیرحق میں اوا کروں گا کیونکہ میں سوار ، و کرا پھا کڑسکتا ہوں۔ غرض دونوں باپ بیٹے روی فوج کو جیر کر اندر گھس کے اور اس دلیری ہے لاے کہ مسلمانوں کے اکھڑے ، و نے پاؤل پھر منجل گئے۔

تحجلس شوری کی رکنیت

محکس شوری کی با ضابط شکل اگر چے عہد فاروقی میں عالم وجود میں آئی کئین اس کا ضاکہ مجلس شوری کی با ضابط شکل اگر چے عہد فاروقی میں عالم وجود میں آئی کئین اس کا ضاکہ عبد صدیقی میں تیار : و چکا تھا۔ چنا نچہ ابن سعد کی روایت کے مطابق حضرت ابو ہر آجن نوگوں سے سلطنت کے مہمات امور میں مشورہ لیتے تھے ان میں حضرت معاذ" کا نام نامی بھی داخل تھا۔ حضرت ابو ہر" کے بعد حضرت میں شوری کا با قامدہ

انعقاد کیا تو مضرت معاذ" اس زمانه میں بھی اس کے رکن تھے ۔

افواج شام کی سید سالاری :

عہدِ فاروقی میں ملک شام کی تمام فوج حضرت ابوعبیدہ " کے ماتحت تھی۔ ۸امھ میں نہایت زورشورے شام میں طاعون نمودار ہوا، جو طاعون عمواس کے نام ہے مشہور ہے۔ حضرت ابوعبیدہ "نے اس ميں وفات يائي ،انتقال كے قريب حضرت معاذ" كواپنا جانشين بنايا اور چونكه نماز كا وفت آج كا تھا ،تھم د یا کہ وہی نماز پڑھا کمیں ادھرنماز ختم ہوئی أدھرانہوں نے داعی اجل کو لبیک کہااور حضرت معاذ<sup>س س</sup>یجھ دنوں سیدسالاری کے منصب پر فائزر ہے۔

وبا ای طرح زورول برتھی اورلوگ بخت پریشان تھے ،حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ يبال سے بہٹ چلو ، ياري نبيس بلكة ك ب\_ حضرت معاذ " نے سنا تو نها بت برہم ہوئے ۔ کھڑے ہوکرایک خطبہ دیا،جس میں عمرو " کو بخت وست کہا۔اس کے بعد فرمایا کہ بیدوبا، بلانہیں خدا کی رحمت ہے، نبی کی دعوت ہے اور صالحین کے اٹھنے کی ساعت ہے۔ میں نے آتخضرت علیہ سے سناتھا ہوگی جو پھوڑ سے کی طرح جسم کوزخی کرے گی جواس میں مرے کا شہید ہوگا اواس کے اعمال یاک ہوجا کیں گے ،الی اگر میں نے بیرحدیث رسول اللہ معطاہے تی ہے تو رحمت میرے کھریں تھیج اور مجھ کواس میں کافی حصہ دے <sup>ع</sup>ے۔

تقرير حتم كرك اين بيني ك ياس آئ جن كانام عبد الرحمن تعا، دعا قبول مو چكى تقى ـ و يكما توجياً الى يمارى بيل جنل تحام باب كود كيدكها، " المحق من ربك فلا تكونن من الممترين "، " يموت جوح بخدا كى طرف سے ب شك كرنے والوں من نهو جانا" حضرت معاذ "نے جواب دياء "مستجلغي ان شاء الله من الصابوين" ، "توانشاءالله بحصصابرول يم يائكا". حضرت عبدالرحمٰن نے انتقال کیا بینے کے فوت ہونے سے پہلے دو بیویاں اس بیاری میں سرچکی تھیں، اب حصرت معاذ " تنهار و محيَّ تقيم ساعت مقرره آئي تو خدا كابنده خاص بهي دائر وَرحت مين شامل ہوا۔ دائمیں ہاتھ کی کلمہ والی انگلی میں پھوڑ انکلا<sup>سے</sup>۔حصرت معاف<sup>ین</sup> نہایت خوش منصفر ماتے تھے کہ تمام دنیا کی دولت اس کے سامنے نیچ ہے، تکلیف اس قدرتھی کہ بے ہوش ہوجاتے تھے، باای ہمہ جب ہوش آتا تو كيت "خدليا مجه كواسي عم مل مكسن كر، كيونكه من تجه سينهايت محبت ركمتا مول اوراس كوتوخوب جانتا ہے ۔ پھر ہے ہوتی ہو ہات جہ افاقہ ہوا تو پھر پہی فریات۔ وفات کی رات ہمی جیب رات تھی ، حضرت معاذ " نبایت ہے بہت تھے ، ار پھوتے تھے ، او پکھوتے ہوئی ' ہلوگ کہتے تھے کہ اہمی نہیں جب صبح ہوئی اور فیر کی گئی تو فر مایا اس رات سے خدا کی بناہ جس کی صبح جہم میں داخل کرتی ہو ، مر حباا ۔ موت! مرحبا! تو اس دوست کے پاس آئی جو فاقہ کی حالت میں ہے۔ الہی میں بچھ ہے جس قد ر خوف کرتا ہوں بچھ کو فوب معلوم ہے آج میں بچھ سے بردی امید میں رکھتا ہوں میں نے بھی دنیا اور درازی عمر کواس لئے پندنہیں کیا کہ ورخت ہونے اور نہر کھود نے میں وقت صرف کرتا ، بلک اس لئے جاہتا تھا کہ فضائے وفواحش سے دور رہوں ، کرم وجود کو فر ورخ دوں اور ذکر کے طقوں میں ملاء کے پاس میشوں ۔ وفات کا وقت قریب بہنچا تو حضرت معاذ "گرید دیکا میں مشخول تھے، لوگوں نے تسلی دی کہ میشوں ۔ وفات کا وقت قریب بہنچا تو حضرت معاذ "گرید دیکا میں مشخول تھے، لوگوں نے تسلی دی کہ شرورت ؟ حضرت معاذ "گرید وکا میں مشخول تھے، لوگوں نے تسلی دی کیا ضرورت ؟ حضرت معاذ "کر میں مطرجہم سے پرواز کرگن اور خالی کون و مکاں کا بیارا میڈ اب وقواب کا خیال ہے۔ ای حالت میں روح مطرجہم سے پرواز کرگن اور خالی کون و مکاں کا بیارا میں میں ہوتھوں آتھا کے جوار رہمت میں بیتے گیا۔

وفات کے وقت حضرت معاذ "کی عمر شریف ۲۳ سال کی تھی اور مراج تھا۔ وفات بھی نہایت میارک خطر میں واقع ہوئی۔ بیت المقدی اور دشتی کے درمیان غورنا می ایک صوبتھا جس میں بہان ایک مشہور شہتھا جو نہرار دن کے قریب واقع تھا اس میں حضرت معاذ "نے وفات پائی۔ شہر کے مشرقی طرف وہ مقدی مقام واقع تھا جہاں سے حضرت میسی میں اسلام آسان پراٹھا گئے تھے۔ مذن کے لئے وہی مقام جو یہ ہوااور نعش مبارک و ہیں سپر دخاک کی گئی۔

حلیه : حسرت عاد " کا حلیه به تقاء رنگ سبید ، چبره روش ، قد دراز ، آنکه میں سرگیس ، اور بزی بزی ابر و پیوسته ، بال خت کی نواسه والے ، آگ کے دانت ساف اور چبکدار ، بات کرنے میں دانت بی چبک ظاہر ، و حباتی تھی ، 'سی اوان کا ایک عقیدت کیش' اور' اور' موتی '' تی تعبیر کرتا ہے ، آواز ، ہت ہیاری اور گفتگونہایت شیر یہ تھی ، 'سن طاہر کے لجاظ ہے دہ تمام سحابے میں متاز تھے۔

اولاد : حضرت معاذ " كاس بى كياتها، وفات كے وقت وہ شباب كى دوسرى منزل پر ہتے، تاہم سا حب اولاد تے، آلر چائنس بزر گول نے بہتی كہا ہے كہ لمبم يولد له قط، يعنی حضرت معاذ " ك سرے ہوالد و بنی شر مت و كان كے ايك بينے كا بينہ جلتا ہے جن كا نام عبدالرحمٰن تھا، سا حب استیعاب كا بیان ہے كہ بید حضرت معاذ " كے ساتھ برموك میں شريك ہتے اور عبدالرحمٰن تھا، سا حب استیعاب كا بیان ہے كہ بید حضرت معاذ " كے ساتھ برموك میں شريك ہتے اور

۸اه میں طاعون عمواس میں حضرت معاد " سے پیشتر و فات پائی۔

ازواج کی تفصیل آگر چہ نامعلوم ہے کیکن اتنا پہتہ چلتا ہے کہ طاعون عمواس میں اونا ہی وو بیو یوں نے وفات پائی۔

علم وضل : خصرت معاذ " کوجن علوم میں کمال تھا، وہ (۱) قرآن، (۲) صدیث اور (۳) فقہ بیں، قرآن دانی کا نبوت اس سے بڑھ کراور کیا ہوسکتا ہے کہ خود حامل قرآن نے ان کی مہ ح فرمائی ہے، چنانچہ ایک جدیث جوحضرت عبداللہ بن عمرہ بین عاص کے ذریعہ سے مردی ہے، ہمارے اس قول کی تضدیق کرتی ہے، اس حدیث میں ہے کہ آنخضرت ہیں گئے نے صحابہ میں جار بزرگوں ہے قرآن پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی، اس میں سے ایک حضرت معاذ " بھی شھاس کی جہریتی کہ آنخضرت ہیں گئے ہے۔ مہارک میں وہ قرآن کے حافظ ہو چکے تھے۔ مہارک میں وہ قرآن کے حافظ ہو چکے تھے۔

تاہم روایت حدیث کا سلسلہ زندگی کی اخیر سائس تک جارئی تھا، عمواس کے طاعون میں جب انگلی کی سوزش ان کوبستر مرگ پرتز پارہی تھی ، زبان مبارک اس فرش کی اوا نینگی میں مصروف تھی لیے جب انگلی کی سوزش ان کوبستر مرگ پرتز پارہی تھی ، زبان مبارک اس فرش کی اوا نینگی میں مصروف تھے ، چنا نچے وفات کے وقت حضرت جاہر بن عبداللہ دضی اللہ عنداور بچھاورلوگ پاس جینے تھے ، وفات کا وقت قریب آیا تو فر مایا '' پر دوا تھاؤ میں صدیت بیان کروں گا جس کراب تک میں نے اس لیم خفی رکھاتھا کہ لوگ کی بیٹھیں گے اس کے بعدا کیک حدیث بیان کی گئے۔

حضرت معافی کی روایتیں اگر جداور صحابہ ہے کم ہیں تا ہم ان کا خارراویان حدیث کے تیس تا ہم ان کا خارراویان حدیث کے تیسر سے طبقہ میں سے ان کی احادیث کی مجموعی تعداد (۱۵۵) ہے جس میں دوحدیثوں پر بخاری اور سلم کا تفاق ہے۔

تلاغه هٔ حدیث کی تعداد کنتر تھی ا کابر صحابہ " کا ایک بڑا طبقہ ان سے حدیث کی روایت کرتا ہے، حضرت ابوقتاد قانصاری ، ابوموی اشعری ، جابر بن عبدالله ،عبدالله بن عباس ،عبدالله بن مروّ ، عبدالله بن ممرو بن عاص، آس ،ن ما لک ،ابوا مامہ "بایلی انصاری ،ابواطفیل"۔

تلاندهٔ غاص میں حسب ذیل شامل ہیں، ابن عدی ، ابن ابی او فی اشعری عبد الرحمٰن بن سمرة بعثی ، جاہر بن انس ، ابولٹعلبہ شنی ، جابر سمرة السوائی ، ما لک بن نیجا مر ،عبد الرحمٰن ابن غنم ، ابومسلم خولا نی ، ابوعبدالله صنا بنکی ، ابو وائل ، مسروق ، جنادہ بن ابی امیہ ، ابوا در لیس خولا نی ، جبیر بن تضیر ، اسلم مولی حصرت عمرؓ ، اسود بن ہلال ، اسود بن بن یدوغیر جم۔

فقند : خودعهد نبوی میں حضرت معاذ " کا شارا کابر فقنها ، میں تھا ، اس سے بردھ کرشرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ خودرسول اللہ ﷺ نے ان کے فقیہ ہوئے کی شہادت دی اور قربایا : •

اعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جيلً \_

ہمارے سحابہ میں حلال وحرام کے سب سے بڑے عالم معاذبین جمل ہیں۔

حضرت مر خابک موقع پران کے تعلق کہالمو لامعاد لھلک عمر لیمی اگر معادی نہ ہوئی اگر معادی نہ ہوئی ہالمولا معادی ن مول تو عمر ہلاک ہوجائے واس سے حضرت معادی کے رتبہ اجتہاد دورجہ استنباط پر کافی روشی پرنی ہے، حضرت مر ّنے اس کے ملاوہ اور بھی متعدد مرتبہ حضرت معادی کے فقیہہ ہونے کا املان کیا چنانچہ جب جابیہ میں خطبہ دیا تو فر مایا۔

من ارافقه فليات معاذا

یعنی جسے فقہ کیجینہ ہووہ معاف<sup>ی</sup> کے پاس جائے۔

طلب علم اور شوق محتصیل :

ان اوراق و بزه کرتم کو جب به وگاان کو بیضل و کمال کا منصب کیونکر ہاتھ آیا ؟ اس کا جواب بیہ کہ ایک ان کا فطری شوق اور طبعی ذکا وت و فہائت جس کا ہرموقع پر اظہار ہوتا تھا۔ دوسر ہے خود معلم نبوت ﷺ کا ایسے جو ہر قابل اور مستند طالب علم کی طرف جوش النقات و عنایت خاص حضرت معاذ " مول الله ﷺ کی خدمت میں اکثر حاضر رہتے تھے، اس کے ماؤوہ آنخضرت ﷺ کی ہر مجلس تعلیم و تربیت کی ایک درستگار ، و کی تھی ، اس لئے ان کوا کثر اوقات اس سے استفادہ کا موقع حاصل ہوتا تھا۔ حضرت معاذ " بسااہ قات آنخضرت ﷺ کے ساتھ تنہا ہوتے تھے۔ آنخضرت ﷺ ایسے حضرت معاذ " کی اوقات خاص میں ان و محتلف میان تعلیم آبا کرتے تھے ، بھی بھی ایسا بھی ہوتا تھی کے حضرت معاذ " کو اوقات خاص میں ان و محتلف میان تھی گائے۔

کوئی مسئلہ بو چھنے کی ضرورت ہوتی تو آنخضرت ہے گئی خدمت میں حاضر ہوجاتے اور آگر آنخضرت ہیں مسئلہ بو چھنے کی ضروت ہوتی تائی میں دور تک نکل جاتے ، چنانچہ ایک مرتبہ کا شانہ نبوی ہے گئی پر پہنچ تو معلوم ہوا کہ آپ ہیں تشریف لے گئے ہیں، تلاش کے لئے نکلے تو راستہ میں لوگوں ہے بو چھتے ہیں تا ترایک جگہ آپ کو پالیہ، آنخضرت ہے گئے کھڑ ہے نماز بڑھ جاتے ہے در تک نماز ادافر مائی رہے تھے دور بھی ہیچھے کھڑ ہے ہو گئے اور نماز کی نیت باندھ لی اس دن آپ نے در تک نماز ادافر مائی رہے ہوں ہو گئے اور نماز کی نیت باندھ لی اس دن آپ نے در تک نماز ادافر مائی فارغ ہوئے ہوں ہوئی اور فارغ ہوئی اور سے تھی ہیں نے خدا ہے تین باتوں کی درخواست کی تھی ،جس میں دو کے متعلق رضامندی ظاہر ہوئی اور ایک کی نبست میں روک دیا گیا۔ میں نے بہ چاہا تھا کہ میری است فرق ہونے سے محفوظ رہے ، تو یہ درخواست منظور کرلی گئی ، ایک بیخواہش تھی کہ غیر مسلم دشن اسلام پر غالب ند آسکے تو وہ تھی پوری کی گئی ، ایک تمنائیوں میں اختلاف و تفریق نی نہ بڑنے یا بی تواس کومستر دکردیا گیا گے۔

غزوہ تیوک ہے مراجعت کے وقت رسول اللہ ﷺ کو تنہا اور خالی یا کر حضرت معافی '' نے پوچھا کہ مجھ کووہ کمل بتا ہے جومیر ہے دخول جنت کا سب ہے۔ آنخصرتﷺ سوال ہے نہا مت مسرور ہوئے اور فرمایا : بنع ! لقد سنالت عن عظیم ، یعنی تم نے بہت بڑی بات یو کھی ''۔۔

اس کے ساتھ ہی ہے بھی خوف لگار ہتا تھا کہ بیں اور لوگ خلل انداز نہ ہوں ، کیونکہ شمع نبوت کے گرد ہر دفت پر وانوں کا بجوم رہتا تھا چنا نبچہ ای روایت میں حضرت معاذ "فرماتے ہیں کہ آنخضرت علیہ ایک رہا ہی رہے ہے کہ کھی لوگ آئے دکھائی دیئے بھی کوڈ رلگا کہ رسول القد ﷺ کی توجہ میری طرف سے منعطف نہ ہوجائے میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی کہ فلال بات جوآب نے فرمائی تھی اس کے متعلق کیا ارشاہ ہے ؟ چنا نبچہ آنخضرت ﷺ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔

کااون بھی بدکا، آنخضرت ﷺ خواب ہے بیدارہوئے مزکر پیچھے دیکھاتو معاذ "نے زیادہ کوئی قریب نے ایکارامعاذ " انہوں نے کہا ' حضور' آپ نے فرمایا میر نے تریب آجاد ، حضرت معاذ " اس قد رقریب آگا در حضرت معاذ " کے اونٹ بالکل برابرہو گئے، آنخضرت ﷺ نے فرمایا دیکھولوگ کس قدر دور جی حضرت معاذ " نے کہا سب لوگ سور ہے جیں اور جانور چر ہے جی فرمایا دیکھولوگ کس قدر دور جی حضرت معاذ " نے کہا سب لوگ سور ہے جیں اور جانور چر ہے جی آپ نے فرمایا میں بھی سور ہا تھا آپ ﷺ کارخ اور التفات دیکھاتو کہایارسول اللہ ( اللہ )! آپ اجازت دیں تو ایسے امرکی تبعت سوال کروں جس نے بھی کو کمگین مریض اور تھیم بنادیا ہے۔ آنخضرت اجازت دیں تو ایسے امرکی تبعت سوال کروں جس نے بھی کو کمگین مریض اور تھیم بنادیا ہے۔ آنخضرت نے فرمایا جو چاہویو جھ سکتے ہو۔ ' ۔

ایک اورسفر بین جیسا که آپ کہیں اوپر پڑھ چکے ہیں که آنخضرت اللہ نے ان کو تین دفعہ پکارا اور ہردفعہ دانہوں نے ان کو تین دفعہ پکارا اور ہردفعہ دانہوں نے ادب سے جواب دیا، چنانچہ تیسری دفعہ ان کو پکارا تو فرمایا کہ کلمہ کلاالمہ الااللہ کا قائل جنت میں داخل ہوگا ،اگر چہوہ گنہ گارہو، حصرت معاذ بینے اس کا اعلان کرنا چاہا تو فرمایا ،ایسانہ کرداوگ عمل جھوڑ ہیئے ہیں گے۔

طبیعت تلاش اور کرید کی عادی تھی ایک شخص نے آنخضرت ﷺ ہے ایک خاص مسئلہ دریافت کیا تھا، آپ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا ایک ظاہر بین کے لئے وہ جواب بالکل کانی تھا، کیا تھا، آپ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا ایک ظاہر بین کے لئے وہ جواب بالکل کانی تھا، کیکن حضرت معاذ '' نے اس پراکتفانہیں کیا۔ پوچھایارسول اللہ ﷺ یہ تھم اس شخص کے لئے خاص ہے یا تمام مسلمانیوں کے لئے ہے، آپ نے فرمایانہیں عام ہے گے۔

سیست استخصیل علم بین جدو جبداور مسائل مین غوروخوش کامر حله دُشوارگذار طے ہوا ، تو منزل مقصود سنخصیل علم بین جدو جبداور مسائل مین غوروخوش کامر حلہ دُشوارگذار طے ہوا ، تو منزل مقصود سامنے تھی ، بینی بید کہ فیض تربیت ہے وہ فقید کام جمہداور معلم سب بن گئے رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک ہی میں حضرت معاذ '' مسندار شاد پر متمکن ہو چکے تھے ، ۸ھ میں مکہ فتح ہوا تو آنحضرت ﷺ ان کو مکہ میں جھوڑ گئے کہ بیمیں روکرلوگوں کو فقہ وسنت کی تعلیم دیں ''۔

9 ھیں والی یمن بنا کر بھیجا ، تو فصل قضایا کے علاوہ اہل یمن کی تعلیم بھی انہی کے ذرمہ کی ، حضرت ابو بکر کے عہد میں بھی منصب افقا ، پر سرفراز تھے، حضرت ابر بکر کے عہد میں بھی منصب افقا ، پر سرفراز تھے، حضرت مر کا کہ انہ خلافت میں اہل شام کو تعلیم کی ضرورت تھی ، یزید بن الی سفیان والی شام نے حضرت میں کا کہا گھا کہ بچھلوگوں کو اس فرض کے لئے یہاں بھیجئے ۔ حضرت میں کے حضرت معاذ کا وغیرہ کو بلایا اور شام جانے کی ہدایت کی ، حضرت معاذ کی مندس ۱۳۳۹ کے مندس ۱۳۳۹۔

ال مندس ۱۳۳۴۔ سے طبقات ابن معرض ۹۹ دشم اول مغازی۔

نے فلسطین میں سکونت اختیار کی اور تعلیم میں مشغول ہوئے کی بتمام ملک شام میں صرف دوسی ابی ہتھے، جن کی ذات علوم وفنون کا مرکز بنی ہوئی تھی مرحضرت معاذ "ان میں ہے ایک تھے۔

حضرت معافر "كى سكونت اگر چەعلاق فلسطين ميں محدودتھى تيكن اشاعت علوم كادائر ہ غير محدودتھا بلسطين ہے متجاوز ہوكر دمشق اورخمص تک ميں ان كے حلقه دُرس قائم بنھے اورخود حضرت معاذر" نے ان مقامات ميں جاكر درس ديا تھا ،طريقه بينھا كہ كيكس ميں چندصحابہ "كسى مسئلہ پرمباحثة كرتے ، حضرت معاذر" خاموش بينھے رہتے ، جب معاملہ طے نہ ہوتا تو حضرت معاذر" اس كا فيصله كرتے ہتھے ، حضرت معاذر خاموش بينھے دہتے ۔

ابوادرلیس خولانی اک مرتبه جامع دستن میں گئے تودیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان ہی جا ہے اور وہ ان ہی جا ہے اور وہ ان اور اس کے گردلوگ جمع میں جب کسی چیز میں اختلاف ہوتا تو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں ،اور وہ ان کوسلی بخش جواب دیتا ہے ، یو چھاکون ہے؟ لوگوں نے کہائے ،حضرت معاذ "بن جبل ہیں۔

ابوسلم خولانی جامع تمص میں آئے تو دیکھا کہ ایک صلقہ قائم ہے، جس میں ۳۳ سے ابہ میشے ہیں، اور سب من کہولت کو بہنچ چکے ہیں، ان میں ایک نوجوان بھی ہے، جب کسی مسئلہ میں اختلاف رائے ہوتا ہے، تو نوجوان سے فیصلہ کرائے ہیں، معلوم ہوا کہ بینو جوان معاذ " بن جبل ہیں کے۔

غُرض حصرت معاؤ سے درس وافادہ کا سلسلے مص تک وسیع تھا، شہروں کی جامع مسجدیں درسگاہ کا کام دیتی تھیں، وہ مختلف شہروں میں دورہ کرتے تھے، اور جہاں جاتے تھے فیض و برکت کا سرچشمہ جاری ہوجا تاتھا۔

حضرت ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں صرف تین عالم ہیں، جن میں ایک شام میں ایک شام میں ایک شام میں ایک شام میں اقامت پذیر ہے، یہ حضرت معاذ کی طرف اشارہ تھا، حضرت عبداللہ بن عمر لوگوں ہے یو چھتے مقصود خاہرے کہ جانتے ہوء قلاکون ہیں؟ لوگ لاعلمی ظاہر کرتے تو فرماتے معاذ "بن جبل اور ابودرواء عقلاً ہے مقصود ظاہرے کہ علمائے شریعت ہیں۔

مجتہد کے لئے سب سے زیادہ ضروری اصابت رائے ہے، حضرت معاذ " اس درجہ صائب الرائے تھے کہ خودر سول اللہ ﷺ نے بعض موقعوں پران کی رائے کو بسند فرمایا۔

بڑھ چکے ہیں کہ بمن روانہ کرتے وقت آنخضرت ﷺ نے معاذ " سے پوچھا تھا کہ " "مقدمہ آئے گاتو کیونکرفیعل کرو گے"؟ حضرت معاذ " نے جواب دیا کتاب اللہ سے، آپ نے فرمایا "اگراس میں نہ باؤ"، تو عرض کی سنت رسول اللہ ( ایک ) ہے ، پھر فرمایا "اگراس میں بھی نہ باؤ"، تو عرض کی کہ اجتہا وکروں گا۔ بیس کر آنخضرت ہوئے اس قدرخوش ہوئے کہ ان کے سینہ پر اپنا است مقدس پھیرا اور فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے تم کواس بات کی توفیق دی جس کو میں پہند کرتا ہوں"۔ مضرت معافی کے جواب ہے کو بیااصول فقہ کا بیہ پہلا اصول مرتب ہوا کہ احکام اسلامی کے بیتین بہتر تیب ماخذیں اول کتا ہول کی جدفیاس۔

شردع زمانہ میں جواوگ ویر میں پہنچتے ،اور پھر گھر کھتیں چھوٹ جا تیں تو وہ نمازیوں سے
اشارہ سے پوچھ لینے کہ تنی کھتیں ہوئیں ،اور دہ اشارہ سے جواب دے دیے ،اس طرح اوگ فوت
شدہ کعتیں پوری کر کے صف نماز میں ل جاتے تھے،ایک دن جماعت ہور ہی تھی ،ااور لوگ قعدہ میں
تھے کہ حضرت معاذ "آن اور دستور کے خلاف قبل اس کے کدر کعتیں پوری کرتے جماعت کے ساتھ
تعدہ میں شریک ہو گئے ، آنخضرت ﷺ نے سلام پھیرا تو حضرت معاذ " نے اٹھ کر بقیہ رکعتیں پوری
کیس ،آنخضرت ﷺ نے دریکھا تو فر مایا قلسس لکم فھکفا فامنعوا یعنی معاذ " نے تم ہمی ایسا ہی کیا کروا سے حضرت معاذ " کے لئے تمنی قائل فخر مزیت ہے کہ ان
کیس نے تمام مسلمانوں کے لئے واجب العمل قرار پائی اور آج تک ای پڑمل درآمہ ہواورونیا کے
سارے مسلمان ای مطابق آنی فوت شدہ رکعتیں اداکر تے ہیں۔

نماز اورروز ہے تین دورانہوں نے جس طرح سے قائم کئے بتھے ہے۔ وہ بھی ان کے فقد پر شاہد عدل ہے ،ای بنا ، پران کے اجتہادات جہاں دوسرے صحابہ سے مختلف تھے، وہاں صحت اور یقین بھی انہی کو حاصل تھا۔

جماع کی ایک صورت خاص میں صحابہ کرائم میں اختلاف تھا، حضرت ہمر ہم مجھی نہایت متردد تھے، گر عام سحابہ کی تر دید نے کر سکتے تھے، لیکن حضرت معاذ "اور حضرت ملی رضی اللہ عنہما کو سب سے اختلاف تھا، آخر حسرت عائشہ نے حضرت معاقط کی رائے سے اتفاق کیا ،اور ای پر حضرت ہمر اور تمام صحابہ کا اجماع ہوگیا "۔

ای طرح ایک مرتبه ایک اور پیچیده صورت بوئی ایک حالمه عورت کاشو بردو برس سے غائب تھا، لوگوں کوشبہ بوا، حضرت ایر سے غائب تھا، لوگوں کوشبہ بوا، حضرت ایر سے ذکر کیا، حضرت مرتب مرتب معاذ میں موجود تھے، بولے کہ عورت کے رحم کا آپ کو بیشک حق ہے کیاں کیے کے دجم کرنے کے کیامعنی ہیں، موجود تھے، بولے کہ عورت کے رحم کا آپ کو بیشک حق ہے کیاں کا ایسان کی دا جدد کے سامان ہیں، مدجلد کا میں مدا جدد کے سامان کا ایسان جدد کے سامان کی دا اجلد کا ایسان جدد کے کیاں جدد کے کیاں معنی ہیں، مدجلد کا میں مدا جدد کے کیاں جدد کے ایسان جدد کے سامان کی دا اجلد کا استان کی دا اجلد کا ایسان جدد کے کیاں کیاں کو جدد کے کیاں کیاں کو جدد کے کیاں کے کیاں کو جدد کی دورت کے کیاں کو جدد کی بیان کی کیاں کو جدد کی کیاں کے کیاں کو جدد کی دورت کے کیاں کو جدد کی کیاں کو جدد کی کیاں کے کیاں کو جدد کی کیاں کیاں کو جدد کیاں کو جدد کیاں کو جدد کی کیاں کو جدد کیاں کو جدد کے کیاں کو جدد کیاں کو جدد کیاں کو جدد کیاں کے کیاں کو جدد کیاں کیاں کو جدد کیاں کیاں کو جدد کیاں کو جدد کیاں کے کا کیاں کو جدد کیاں کو جدد کھنے کیا تھا کہ کو جدد کیاں کو جدد کی کرنے کیا کو جدد کیاں کیاں کو جدد کیاں کے حدد کیاں کو جدد کیا کو جدد کیا کو جدد کیا کو جدد کیاں کو جدد کیا کو جدد کیا کو جدد کیا کو جدد کیاں کو جدد کیاں کو جدد کیاں کو جدد کیاں کو جدد کیا کو جدد کیاں کو جدد کے کہ کو جدد کیاں کو جدد ک

حضرت مُرِّنے اس وقت جھوڑ دیااور فرمایا وضع حمل کے بعد سنگسار کیا جائے ،لڑ کا بیدا ہوا تو خو بی قسمت سے اپنے باپ کے بالکل مشائب نکا ، باپ نے دیکھا توقتم کھا کر کہا کہ بیتو میر ابیٹا ہے، حضرت عمر " کو خبر کمی تو فرمایا کہ' معاذ " کامٹل عور تیس نہ بیداکریں گی ،اگر معاذ " نہوتے تو عمر ہلاک ہوجا تا ہے۔

قدرت نے جس فیاضی ہے حضرت معافی کو کمالات عطافر مائے تھے،اس کا اعتراف طبقہ بحابہ میں ہر کہ ومہ کوتھا،حضرت بمر ''فرمایا کرتے تھے۔ عبجے زت النساء ان بللن مثل معلا ''۔ لینی معافہ ''جیسافخض پیدا کرنے سے مورتمی عاجز ہیں''۔

وه خلافت کے مستحق تھے :

حضرت عمرٌ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے بعد کس کوخلیفہ بنایا جائے ،حضرت عمرؓ نے ایک مختصرتقر برفر مائی ،جس کا ایک فقر ویتھا کہ اگر معاذ '' بن جبل زندہ ہوئے تو ان کوخلیفہ بناتا ،خدا پو چھتا تو کہتا کہ اس شخص کوخلیفہ بنا کر آیا ہوں جس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ''یاتھی معاذ '' بین العلماء بوتوہ''۔

#### اخلاق وعادات :

حفرت معافی تصوصیات معلوم ہوگئی ہوں گی ، آلیک سلمان کا سب سے ہزادصف قالق کا نتات کے ساتھ والبانہ لگا قاوراس کی معلوم ہوگئی ہوں گی ، آلیک سلمان کا سب سے ہزادصف قالق کا نتات کے ساتھ والبانہ لگا قاوراس کی اطاعت وعبادت ہے، چنا نچے حضرت معافی دوسرے تربیت یافتگان نبوت کی طرح بچیلی پہر رات سے اٹھ کر اس کاروبار میں معروف ہوجائے تھے، بیالی عشق الہی و محبت خداوندی کا اثر تھا کہ جب عمواس میں طاعون کی وبا پھیلی اور حضرت عمرو "بن العاص نے آبادی چھوڑ کر میدان میں نکل جانے کی صلاح دی تو ان کواس تجویز سے خت تکلیف ہوئی اور فر مایا کہ بیر حمیت الہی ہے اے خداا پی اس رحمت کو تو میرے گھر بھیج دے۔

#### حت رسول ﷺ:

حب النبی کے بعد حبّ رسول کا درجہ ہے۔ من چکے ہیں کہ وہ جب بھی آپ کے کونہ پاتے ہوئی ایسے کے ہیں کہ وہ جب بھی آپ کے کونہ پاتے ہوئی کسی طرح ہے تابانہ آپ کھی کی تلاش میں نکل جاتے ، حضور کھی کا قاعدہ تھا کہ سفر میں آپ کھی جب کہیں اثر تے ہے تھے تو مہا جرین کوا ہے قریب اتار تے تھے۔ چنا نچہ ایک باررسول اللہ کھی کسی سفر میں تشریف لے گئے سحابہ میں تشریف کے ساتھ منزل کی تو آنخضرت تنافیق سحابہ میں تشریف کے ساتھ منزل کی تو آنخضرت تنافیق سحابہ میں تشریف کے ساتھ منزل کی تو آنخضرت تنافیق سحابہ میں تشریف کے ساتھ منزل کی تو آنخضرت تنافیق سحابہ میں ایکنز العمال جلدے میں ۲۸۔ بحوالہ تھے ، فاری وسلم

کے بچمع سے جن میں معاذ بن جبل " بھی تنے ،اٹھ کر کہیں چلے گئے معاذ " کو بڑی پر بیٹانی ہوئی ،شام تک انتظار کرتے رہے جب آپ چھٹن آے تو حضرت ابوموی اشعری '' کو لے کرآپ عِلاہ کی نلاش میں تکل گئے ۔راستہ میں آ وازمعلوم ہوئی۔ دیکھاتو آنخضرت نظینے میں ،معاذ' کودیکھ کرحضور ﷺ نے یو بچھا تمہار کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا آج آپ ﷺ ہم میں تشریف ندر <u>کھتے تھے، ہ</u>م کوخوف ہوا كه خدانخواسته كونى منررنه كانجاء واس لئے اس وقت آپ كو دھونڈ نے نكلے ہیں لئے ادبر سول ﷺ:

آتخضرت عِنْ كالبياحدادب كرت شف ايك باريمن سي آئة و آنخضرت عِنْ س درخواست کی کہ بمن میں میں نے پچھالوگوں کو دیکھا کہ دوایک دوسرے کو تجدہ کرتے ہیں کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ آنخضرتﷺ نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کے لئے مجدہ جائز کرتا تو مورت ہے کہتا کہ وہ اینے شو ہر کو تجد دکرے کے۔

جناب رسالت پناہ ﷺ بھی اس محبت و جاں نثاری کی بنا ویران سے نہایت محبت کر ت تھے۔ایک بار حصرت معاذ '' رسول اللہ ﷺ کے ساتھ متھے وآنخصرت ﷺ نے ان کا ہاتھ بکڑ ااور فر مایا کہ جھے کوتم ہے بہت محبت ہے، حضرت معاف<sup>ع</sup> نے کہامیرے ماں باپ آپ پرفعدا! میں بھی آپ ہیں گئے کو نبهایت محبوب رکھتا ہوں ،آنخضرتﷺ نے فر مایا میں ایک وصیت کرتا ہوں اس کو بھی ترک نہ کرنا۔ یہ کہہ کرایک دعابتائی ،جو حضرت معاف<sup>س</sup> برنماز کے بعد ہمی*ٹ پڑھتے رہے گ*ے

رسول الله ﷺ كَي وسيت كال قد رخيال تقا كهايية تلميذ خاص صنابحي توحفرت معافس في دصیت کی ،صنا بھی پر بیا ٹر تھا کہ انہوں نے اینے شاگر دابوعبدالرحمن حبلی کواور حبلی نے عقبہ بن مسلم ' حسیتی کواس کے ریز ہے کی وصیت کی تھی ہ<sup>ی</sup>۔

مذکورہ بالا واقعات تمام تر عبد نبوت ﷺ سے علق رکھتے ہیں اور اس عبد میں حصرت معافی ّ کی بحبت جوحال تفاوہ او یہ گذری کا رکیکن رسول القد ﷺ کے بعد ان میں کیا کیفیت تھی ماس کا بیان اب سننا جاہے ۔رسول اللہ ﷺ کی رحلت کے بعد حضرت معاذر کااضطراب قابل وید تھا۔ یمن سے والیس ہوکرآئے تو مدینہ منورہ رسول اللہ ﷺکے جمال جہال آرائے محروم ہو چکا تھا اس لئے انہوں نے مدینہ منوره کوچھوڑ کرشام میں سکونٹ اختیار کی۔ شام میں بھی محبوب کا فراق جین نہ لینے دیتا تھا۔ البھے میں حضرت عمر رہنی اللہ عیب ال

امر بالمعروف : حضرت معافی نے امر بالمعروف میں بھی اورہ الائم کی پرواند کی ،شام گئے تو ویکھا کہ شامی وترنہیں پڑھتے۔امیر معاویہ نظام شام شھان سے بوچھا کہ ان کے وقر نہ پڑھنے کا کیا سبب ہے؟ امیر کومعلوم نہ تھا، بوچھا کیاوتر واجب ہے؟ حضرت معافی نے کہاباں لیہ

جود : نهایت فیاض تھے، چنانچہ ای سخاوت کی بدولت ان کی تمام جائداد نیج ہوگئی اسلام کو ان کی سخاوت ہے بڑا فائدہ پہنچا۔

کیندوحسد ہے مبرا تھے۔قرآن اور ہمعصرا کثر حس کرنے پرمجبور ہوتے ہیں، چند ہا کمال ایک زمانہ میں موجود ہوں تو مجھی ایک دوسرے کواچھانہ کہے گالیکن رسول اللہ ﷺ نے صحابہ " کواس قسم کے رکیک و باطل خیالات سے پاک کر دیا تھاوہ ہمعصروں اور ہمسروں کی قابلیت کا اعتراف کرتے تصاور وقت پراس کوظاہر بھی کردیتے تھے۔

حضرت معاذ " کی وفات کا دفت آیا تو تمام لوگ رور ہے ہتے کہ ما اٹھایا جارہا ہے۔
حضرت معاذ " ہے کہا فرمایئے آپ کے بعد کس سے پڑھیں انہوں نے کہا، ذرا مجھے اٹھا کے بٹھا دو،
بیٹھ گئے تو فرمایا،'' سنوعلم دایمان اٹھ نہیں سکتے وہ بدستور رہیں گے جوجہتو کر ہے گا، یائے گا''
( تمن مرتبافر مایا) یعلم چارآ دمیوں سے سیکھو یعنی ابو در داء " ،سلمان فاری ، ابن مسعود ،عبداللہ ابن سلام
ہے جوجہوں مقدمتیم۔

## حضرت مسلمه بن مخلد

مسلمہ نام۔ ابو عیداہ رابومعن کنیت بقبیانی خزرج سے ہیں ،سلسلۂ نسب یہ ہے : مسلمہ بن مخلد بن الصامت بن نیار بن لوذ ان بن عبدوذ بن زید بن تعلیہ بن الخزر ن آبن ساعدہ بن کعب بن الخزر ن الا کبر۔

اے میں مدینہ میں پیدا ہوئے آنخضرت کے فات کے وقت دوسالہ تھے ،صغرت کی وفات کے وقت دوسالہ تھے ،صغرتی کی وجہ ہے کی غزوہ میں شریک نہ: و سکے۔

مصرفتح ہوا تو مسلمہ آنے وہیں اقامت اختیار کی ، پھرمدین آئے در سفین میں امیر معاویہ '' کی طرف سے شریک ہوئے ، یہ جمیب بات ہے کہ انصار کا ہر فرد جناب امیر رضی القد عنہ کے ساتھ تھا ، کیکن میہ بزرگ اور نعمان بن ہشیر امیر معاویہ کے طرفدار ہے ''۔

جنگ سنین نے بعد جس جنگ کا نتیجدامیر معاوید کے خاطر خواہ نکلاتھا، ۲۸ ہے میں محکد بن ابی بکر قمل ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں سلمہ کا بھی حصہ تھا، اور جب نہیں کہ بیتی ہوتھ بن ابی بکر جب حاکم ہوکر مصر گئے تو قیس نے ان کو مجھا دیا تھا کہ سلمہ معاویہ بن خدت کے وغیرہ کے ساتھ عفود در گذر کا بر تاؤ کرنا کہیں انہوں نے اس کے بالکل خلاف کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصر میں ایک شورش نمودار ہوئی جوجمہ بن ابی بکر سے قبل پر جنتی ہوئی۔

محمد بن انی بکر مینجنل کے بعد امیر معاویہ نے عمر دبن العاص سی کومصر کا والی بنایا ان کے بعد اور لوگ بھی ان کی طرف سے والی ہوکر آئے جن میں سب سے آخیر والی اور سب سے پہلے نائب السلطنت مسلمہ بن مخلد ہتھے۔

#### امارت مصروا فريقه:

حضرت مسلمہ ، امیر معاویہ کے پاس شام میں تھے کے امیر معاویہ نے عقبہ بن عامر جہنمی کے بچائے انکوم صرکاحا کم مقرر کیا اور تاکید کی کہ عقبہ سے امارت مخفی رکھی جائے وہ سری طرف عقبہ کے نام فرمان بھیجا کہ آپ امیر البحر ہیں ، جزیرہ روڈس پر تملہ کیجئے چنا نچ مسلمہ مصر پہنچ اور عقبہ کے ساتھ اسکندر سیدوانہ ہوئے ، اوھر عقبہ کے جہاز نے جزیرہ روڈس پر تملہ کے لئے کنگر اٹھایا اور اوھر مسلمہ مستخب امارت پر تشمکن ہوگئے ، عقبہ کو جہاز نے جزیرہ رافسوں کیا گے۔ یہ ۱۰ رہے الاقل سے محاواقعہ ہے بعض اور کو سے المحالے کین سے جہاں۔

مصراورافریقداب تک دوجدا گانہ صوبے تنے اوران بر دو والی حکومت کرتے تنے ،حضرت مسلمہ ٌ دونوں صوبوں کے امیر بنائے گئے اوراس کے ساتھ ساتھ محکمہ کذہبی وخراج بھی انہی کی نگرانی واہتمام میں دے دیا گیا۔

حفزت مسلمہ ؓ نے نظام حکومت از سرنو ترتیب دیا، سائب بن ہشام بن کنانہ عامری کو پولیس کاافسراعلی بنایا، وہ ہم ہے تک اس منصب پر فائز رہے اس کے بعد عابس بن سعد مرادی کو کہ ان سے زیادہ انتظامی قابلیت رکھتے تھے اس عبدہ پر مامور کیا۔

معادیہ بن خدیج کومغرب کی سرحد پرغز وہ کے لئے مامورکیا<sup>تا</sup> ۔ادر بری دبحری لڑا ئیوں کے لئے بعض مقامات پرلشکر بھیجے۔

حضرت مسلمہ یُنے اپنے فرائض منقبی نہایت بیدار معزی ، ہوشیاری اور مستعدی سے انجام دیئے ، ایک بحری لڑائی کے لئے آ دمی کنڑت ہے بھرتی کئے تو نوج میں عام ناراضکی پھیل گئی ،اس موقع پر حضرت مسلمہ نے فوجی جو کم کرنے کے لئے ایک خطبہ دیا جو کبنسہ درج ذیل ہے لیے۔

يا اهل مصرمانقم منى والله لقد زرت في مدد كم وعددكم وقويتكم على عدو كم والله في مدد كم وعددكم وقويتكم على عدو كم والدى نفسى بيده لايا تينكم زمان الاالآخر فلآخر شرفمن استطاع منكم ان يتخذ نفقا في الارض فليفعل!

لوگو اہم کو جھے نے اخوش نہ ہونا جائے میں نے تمباری تعدادادر کمک میں اضاف کرے وہمنوں کے مقابلہ میں تم کو مضبوط بنایا ہے خدکی تم الرجھ کو نفیمت سمجھو) آئندہ زبانیہ

سخت و جابر عمال آئیں گے اس وقت کے لئے البینة تم کوز مین میں کوئی سوراخ تلاش کرلینا جا ہے۔

سائے میں روی کشکر برنس پر چڑھ آیا۔ تو حضرت مسلمہ ٹنے فوج بھیج کراس کا سخت مقابلہ کیا اگر چاس میں مسلمان کٹرت سے کام آئے تاہم فیصلہ مسلمانوں کے موافق ہوا اس میں عائد بن تعلبہ بلوی ابور قیہ عمرو بن قیس کنمی وغیرہ۔

غالبًا ای سند میں حضرت مسلمہ "نے عابس بن سعید کو پولیس کے تکمہ سے ہٹا کرامیر البحر
بنایا ،اورانہی کی ہتحتی میں الطاف نہ (غالبًا فسطنطنیہ کی تضیف ہے کیونکہ اس قدر ثابت ہے کہ سلمہ آئے
عہد میں مصر سے قسطنطنیہ پرایک جملہ ہوا تھا۔) پر لفکر کشی کے لئے ایک مہم جیجی ہم ہم سے واپس ہونے
تک سائب بن ہشام عابس کے بجائے پولیس کے اضر رہے ، کھھے میں جب وہ روم سے واپس
آئے تواہے سابق منصب یہ بحال ہو گئے۔

ولی چین حفرت سلمه " کوئی ضرورت سے اسکندریہ گئے تو فسطاط میں عابس بن سعید " کواپنا جانشین بنایا۔

ای سندین رجب کے مہینہ میں امیر معاویے نے انقال کیا اور یزیدان کا جائشین ہوا ہسلمہ ہے۔
اسکندر رید میں ہے، یزید کی خبر ملی تو عابس کو خطائکھا کہ رعایا ہے یزید کی بیعت لے لو، چنانچے تمام لشکر نے بیعت کی ایکن عبداللّہ بن ممروبن العاص مشر ہے، عابس نے آگ منگوا کر دھمکی وی کہ 'انکار کروگ تو بیعت کی ایکن عبداللّہ نے میداللّہ نے میداللّہ نے میداللّہ ہے میں جموعک دول گا'۔ دھنر ہے عبداللّہ نے مید کھے کر جبر اُوقیر آبیعت کی اور دنیا میں آگ کے عذاب ہے محفوظ رہے۔

سیکھ دنوں کے بعد «هزت مسلمہ "اسکندریہ سے دالیں آئے ،اب عابس کو پولیس سے محکمہ کے ساتھ قضا کا محکم بھی تفویعش کیا۔ بیادائل الصبے کا داقعہ ہے۔

محکمه تندمبی کاانتظام:

مسلّمہ یُنے محکمہ کمنہ ہی کے انسراعلیٰ ہونے کی حیثیت سے بہت ہی ندہبی خدمات بھی انجام دیں ۱۹۵ ہے میں جامع مسجد کی توسیع کی اور حضرت عمرو بن عاص نے جو جامع مسجد تعمیر کی تھی اس کو منہدم کیا۔

مسجدوں میں روشیٰ کے منارے بنوائے ،اورخولان اورنجیب دغیرہ کے ذمہر دشیٰ کا جوانظام تھا،اس کوموقوف کر دیا مسجدوں میں بیچکم بھیجا کہ رات کے وقت سب جگہ ایک اذان ہو، فجر کے وقت یا نظام کیا کہ پہلے جامع مسجد میں کئی مؤذن اذان بکاریں جب وہاں اذان ختم ہوتو فسطاط کی ہر ہر مسجد میں اذان کہی جائے ، چونکہ یہ طریقہ نہایت بسندیدہ مستحسن اور اسلام کی شان وشوکت کو دو بالا کرتا تھا، نہایت مقبول ہوا اور مُسؤ دہ کے زمانہ تک متواتر رائج رہا، ان لوگوں کے زمانہ میں کسی وجہ ہے یہ رہم موتو ف ہوگئی اور پھرافسوں کہ بھی زندہ نہ ہوسکی۔

و فات : ۲۵/رجب۱۲ه میں حضرت مسلمه ًنے انتقال فرمایا ۱۲ سال کاس تھا، ۱۵ ابرس جار ماہ حکومت کی ، و فات کے وقت کار و بارحکومت عابس بن سعید کے سپر دکیا۔

اولاد: كونى صلىي يادگار نبيس چيوژي ـ

فضل وكمال:

حضرت سلمہ مافظ قرآن تھا دروہ ایسا تھی یادتھا کہ لوگ تعجب کرتے تھے،حضرت مجاہد مخضر وقر اُت کے ہام ہیں اور اپنے زیانہ ہیں اس فن میں بے مظہر شلیم کئے جاتے تھے ان کا بیان ہے کہ میں دنیا میں اپنے کو قرآن کا سب ہے بڑا حافظ سمجھتا تھا، کیکن مسلمہ کے جیجھے ایک روزنماز فجر پڑھی تو یہ خیال غلط ثابت ہوا ، انہوں نے سور وُ بقرہ پڑھی تھی ، آئی بڑی سورت میں کہیں داوَ اور الف کی سمجھی ناتی بڑی سورت میں کہیں داوَ اور الف کی سمجھی ناتی بڑی سورت میں کہیں داوَ اور الف کی سمجھی ناتی بڑی سورت میں کہیں داوَ اور الف کی سمجھی ناتی بڑی سوری۔

صدیت میں بھی مرجعیت عامہ حاصل تھی ،اورخود صحابہ تعدیث سننے کے لئے ان کے پاس مصرجاتے تھے حضرت ابوابوب انصاری صرف ایک حدیث سننے کے لئے مصر گئے تھے ،عقبہ بن عامر جہی بھی ای غرض سے گئے تھے اور عدیث کھی لیے۔

تلاغه ؤ خاص اور راویان حدیث میں حسب ذیل حضرات ہیں ،اسلم ابوعمران ،شیبان بن امیہ بحبدالرحمٰن بنشامہ علی بن رباح ،مجمع بن کعب ، مجاہد بن جبر ، ہشام بن ابی رقید۔

### حضرت محمد بن مسلمة

نام ونسب:

محمدنام - ابوعبد الرحمن كنيت بتبيل أوس سے بيس ،سلسل تسب بيت :

محمدین مسلمہ بن سلمہ بن خالدین عدی بن مجدعہ بن حارث بن حارث بن تحزیج بن عمروا بن مالک بن اوس۔

بعثت نبوی ہے٢٢ سال قبل پيدا ہوئے ،محمد نام رکھا گيا ،سنِ شعور کو پہنچ کرعبدالاشہل کے حلیف بن گئے۔

> اسلام : سعد بن معاذ ہے بل حضرت مصعب بن جبیرٌ کے ہاتھ پراسلام تبول کیا۔ غزوات اور دیگر حالات :

ہیں،اب چھوڑ تے بھی نہیں بنیا، تا ہم انجام کا انتظار ہے، کعب نے کہا مجھے منظور ہے لیکن کوئی چیز گرور کھ د د۔ ساتھیوں نے کہا کیار ہن رکھیں؟ بولاعورتیں کہانہیں تم خوبصورت آ دمی ہو، بولا تو بیجے ، کہا یہ بھی ٹھیکے نہیں لوگ انگلیاں اٹھا تمیں گے۔ کہ ایک دووس کے لئے اولا دربمن رکھ دی میہ بڑے شرم کی بات ہے کیا ریبہتر نہ ہوگا کہ ہتھیارگر در کھ دیں اس نے کہاا چھامیرے یاس پھرآنا ،رات کے وقت مجمد ابن مسلمہ اُبونا کلہ کو کہ کعب کے رضا عی بھائی تھے،اورمسلمان ہو چکے تھے۔ لے کریہنچے کعب نے قلعہ میں بلالیا اور ملنے کے لئے گھریے نکل رہا تھا کہ بیوی نے کہا ایسے وقت کہاں جاتے ہو؟ جواب دیاد ہ میرے دو بھائی آئے ہیں۔ان سے ملنے جارہا ہوں بولی کہ'ان کی آواز سے تو خون ٹیکتا ہے، کہا خیرا گر یمی ہے تب بھی مجھے جائے کیونکہ شریف آ دی رات کوبھی نیز ہ کی دعوت قبول کرتا ہے۔غرض نہایت عمدہ عطرالگا کراور جا دراوڑ ھ کر گھر ہے نکلا جمہ بن مسلمہ نے پہلے ہے ساتھیوں کو کہررکھا تھا کہ میں اس پر قابو یانے کی کوشش کروں گا۔جس وقت اشار ہ کروں فوراً قبل کردینا۔ چنانچہ اس سے کہا،نہایت عمدہ خوشبوہے، کیا میں تمہارا سرسونگھ سکتا ہوں ، اُس نے اجازت دی تو انہوں نے سر پکڑ کرسونگھااور کہا کہان لوگول کوبھی اجازت دو بسب اٹھےاور سرسونگھا، آتی دیرییں وہ بخو بی قبضہ میں آ گیا تھا، ساتھیوں ہے کہالواس کونٹل کرو، اتنی در میں تلواریں برس پڑیں کیکن جان پھر بھی باقی رہ گہی ،خدا کا دشمن اتنی زور ہے چلایا کہ تمام یہود نے آوزمن لی اور ہر قلعہ پرروشنی ہوگی محمد بن مسلمہ ًنے جراُت کر کے پیش قبض پیٹ میں بھو تک دی جو تاف کے نیجے اثر گئی اور وہ خصندا ہو گیا <sup>کہ</sup>۔

ان لوگوں نے اس کامرکاٹ کرساتھ لے لیا اور وہاں سے روانہ ہوگئے ، بقیع پہنچ کر تھیں رہیں ہے۔ کہی ، آخض کے بقیع پہنچ کر تھیں کہی ، آخضرت کی آفاز گوش کہی ، آخضرت کی آفاز گوش مبارک تک پنجی ، مجھے کہ مقصد میں کامیا بی ہوئی ، سامنے آئے تو فر مایا کہ ، کامیاب پھرے ہیں ، لوگوں نے کعب کاسر سامنے رکھ دیا تو نہایت خوش ہوئے اور خدا کاشکرادا کیا ، غزؤہ اُحد میں نشکراسلام کی حفاظت پر متعین تھے۔ بچیاس آومیوں کے ساتھ تمام دات گشت لگایا تھا گئے۔

واقعہ نظیر میں جو سمے میں پیش آیا تھاء آئخضرت کے ان کو بنونظیر کے پاس بھیجا کہ سے اعلان کردو کہ ہمارے شہرے نکل کرنسی جگہ چلے جاؤ ہم لوگوں نے آنخضرت بھی ہے جوفریب اور دغائی ہے، وہ ہم کوخوب معلوم ہے تم کووس روز کی مہلت ہے، اس کے بعد اگر یہاں ایکے گئے تو مثل کردیے جاؤ کے بیاں ایکے گئے تو مثل کردیے جاؤ کے بینونظیر نے بدالند بن الی کے اغواسے اس تھم کی پرواہ نہ کی ،اور مقابلہ پر تیار

ا به تصبح بخاری طبقات این سعد میس ۲۲،۲۱،۵۷۱ «صدم خازی میسیم طبقات میسیم ۲۲،۲۱۰ میسیم کا

ہوگئے ،آنخضرت ﷺ نے مجورہ وکرمحاصرہ کرلیا اور شکست دی مجمد بن مسلمہ ؓ کے ذمدان کے جلاوطن کرنے کامعاملہ سپر دہوا کے جس کوانہوں نے بخو بی انجام دیا۔

غزوہ خندق کے بعد ہے۔ ہیں غزوہ قریظہ ہوا۔ ۵اروز کے محاصرہ کے بعد یہودی قریظ نے زج ہوکر سپر ڈال دی اور آئخ ضرت ﷺکے تھم پر راضی ہو تھئے جمیر بن مسلمہ ٹنے عورتوں اور بچوں کو جدا کرکے باغیوں کے ہاتھ باندھ دیئے اورایک طرف لاکر کھڑا کر دیا ہے۔

اس داقعہ کے بعد ۱۳۰۰ سواروں کے ساتھ آنخضرت بھٹانے بکرات روانہ کیا، جومہ پنہ کے ساتھ آنخضرت بھٹانے بکرات روانہ کیا، جومہ پنہ سے کان کی مسافت پرواقع تھا، مقصود قرطاء پر غارت گری تھی جمہ بن سلم ڈرات کو چلتے اور دن کو کہیں حجیب رہتے ،گاؤں پہنچ کراچا تک ان کو جالیا بچھٹل ہوئے ہاتی فرار ہو گئے، بہت ہے اونٹ اور کیمریاں غذیمت میں ہاتھ آئیں۔ جن کی تفصیل یہ ہے۔ اونٹ ۱۵۰، بکریاں ۲۰۰۰۔ ۱۹ روز کے بعد مدینہ واپس آئے ہے۔

رئیج الٹانی الھے میں ا آدمیوں کے ساتھ و کی القصہ بھیجے گئے ، بیمقام مدینہ ہے ہو کہ کر کے پر ہے، اور ریذہ کی سڑک پر واقع ہے رات کو دہاں پنچے تو قبیلہ والوں نے سوہ ۱۰ آدمی جمع کر کے تیراندازی کی ، پھر نیزے لے کرٹوٹ پڑے ، جمہ بن مسلمہ کے علا وہ ادھر کے سب آدمی مارے گئے ، کو تحد بن سلمہ شہید تبیس ہوئے کیان ان کے شخنے پر چوٹ آگئی جس سے ہلتا بھی مشکل تھا ان کئے ، کو تحد بن سلمہ شہید تبیس ہوئے کیان ان کے شخنے پر چوٹ آگئی جس سے ہلتا بھی مشکل تھا ان لوگوں نے سب کے کیڑے اتار لئے اور بر ہند چھوڑ کر چلے گئے ، اتفاق سے ایک مسلمان اوھر سے گزر رہا تھا ہے جمہ بن مسلمہ کو اس حال میں ویکھا تو اٹھا کر مدینہ لایا، آخضرت کے انتقام کے لئے حضرت ابوعبید ہو کوروانہ فرمایا گئے۔

عے میں عمرۃ القضاء ہوا۔ آنخصرت علیٰ نے ذوالحلیفہ پہنچ کو گھوڑے تھے بن مسلمہ "کے سپر دکر دیئے اور فرمایا کہتم آگے بڑھو یہ مرظہران پہنچ تو قریش ہے ملاقات ہوئی ہو جھا کیا ماجرا ہے؟ کہا آنخصرت علیٰ تشریف لارہ ہیں اورانشاءاللہ کل یہاں پہنچ جا کیں گے ہے۔ غروۂ تبوک میں جو ہے میں واقع ہوا تھا۔ آنخصرت علیٰ نے مدید میں ان کوکارہ بارضلافت سپر دکیا تھا۔

حضرت ممر '' کے عہدِ خلافت میں قبیلہ جبینہ کے صدقات وی وصول کرتے ہے حضرت ممر '' نے گورنروں اور عاملوں کی نگرانی کا ایک عہد قائم کیا تھا۔ در بار خلافت میں وقتاً فو قتاً عمال کی جو شکا یہتیں موصول بوتين ان كَيْ تَحْقِيق وَهُنيش كَ لِيُهُ حَضِرت عُمْرَ كَ الْبِي كُوا تَخَابِ كَيْكَ الله عامل "وهدو كنان صاحب المعدمال ايسام عمر "كان عمر اذا شكى اليه عامل وهدو كنان صاحب المعدمال ايسام عمر "كان عمر اذا شكى اليه عامل ورسل محدما ايكشف الحال وهو الذي ارسله عمر الى عماله ليا خذ شطر اموالهم!

'' ہید منترت عمر '' کے زمانہ خلافت میں عمال کے نگران تھے۔ ہب کسی عامل کی حضرت عمر '' ہے۔ شکایت کی جاتی تو تحقیق حال کے لئے محمد بن مسلمہ '' بھیجے جاتے ،اننی کو حضرت مر '' نے عمال کے باس بھیجا تھا کہ ان کے مال کا چوتھا حصہ وسول کریں''۔

آتا ہے میں منز ت عدبن الی وقائس 'جو کوفہ کے گورنر اور عشرہ مبشہ میں ہے ان کی نسبت لوگوں نے جا کر حضرت میں ہے کا یت گایت کی دخفرت محد بن مسلمہ '' تحقیقات کے لئے کوفہ جیجے کئے انہوں نے کوفہ کی ایک مسجد میں جا کرلوگوں کا اظہار کیا اور حضرت معد بن الی وقائس '' کوساتھ لے کر مدید آئے یہاں حضرت میں جا کرلوگوں کا اظہار کیا اور حضرت معد بن الی وقائس '' کوساتھ لے کر مدید آئے یہاں حضرت میں '' نے خود انکار اظہار لیا ''۔

حضرت ہمر '' کونبر ملی کے حضرت سعد بن ابی و قاص '' نے محل بنایا اوراس میں ڈیوزشی رکھی ہے۔ فر مایا کہ اب سے مظلوم اور فریادی کی آ واز ان تک نہیں پنچے گی۔ محمد بن مسلمہ '' کو بھیجا کہ جاکر ڈیوزشی میں آگے۔ انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی حضرت سعد باہر نکلے اور پوچھا کیا معاملہ ہے، انہوں نے واقعہ بیان کیا سے تو نیا موش ہوگئے۔

ایک مرتبہ بھڑت عمر "بازار میں پھررہ ہے تھا کے شخص نے آواز دی ہمرا کیا پہندشرطیں تم کوخدا ہے نیجات دلاویں گی بہتم ہمارا عالی عیاش ہی غنم جومصر کا جاتم ہے باریک کپٹر ہے پہنتا ہے اور درواز و پر در بان مقرر کرر کھا ہے۔ حضرت میر " نے تحدین سلمہ" کو بااکر مصر بھیجا کہ وہ جس جس حال میں بول ان کو بلوالا وَ نہم ہم سلمہ " نے و بال پہنچ کر دیکھا تو واقعی درواز و پر در بان تھا ،اندر گئة تو عیاض یاریک کرتہ پہنے تھے کہ چلوامیر المومنین نے طلب کیا ہے ، درخواست کی کے قباتو پہن لوں۔ جواب مانہیں اسی وضع ہے چلو ،غرض اسی حالت میں مدینہ آئے۔ حضرت میں " نے وہ کرتہ اتر وا ار

حضرت ہمرو بن العاص " کے متعلق معلوم ہوا کہان کے مال ودولت میں بہت اضافہ ہو گیا

ال المدالغا ببطعة من السنة التي المستحق بغاري جندا يس ١٠١٠ اطبرا في نس ٢٩٠١ سي اصالبه جند ١٦ يس ١٦ سي سمن ب الخراج س ٢٦

محمہ بن رئیج نے سحابہ "مصر کے حال میں اس داقعہ کو درج کیا ہے۔ ایک حدیث بھی سند ا بیش کی ہے جی ۔ حضرت عمر " کے زمانۂ خلافت تک مدینہ میں رہے پھر ریذہ کی سکونت اختیار کی ۔ حضرت عثمان " کے آل کے اندوہ ناک داقعہ میں بالکل الگ تھے۔ حضرت حذیفہ " کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے خص کو جانتا ہوں جس کوفتنہ نے بچھ ضرز ہیں پہنچایا اور دہ محمد بن مسلمہ " ہیں۔

چندآ دمی ربذہ آئے دیکھا کہ ایک خیمہ نصب ہے اندر محصّے تو محمہ بن مسلمہ '' ہے ملا قات ہوئی ۔عزلت نشینی کا سبب دریافت کیا تو فر مایا جب تک معاملہ صاف نہ ہو جائے ہم کو دخل دینے کی ضرورت نہیں <sup>ہے</sup> ۔

جناب امیررض الله منه خلیفه ہوئے تو ان کوطلب فر مایا اور ہوچھامیر سے ساتھ کیوں نہ شریک ہوئے۔ عرض کی آپ کے بھائی (آنخضرت ﷺ) نے بچھے تلوار دی تھی اور فر مایا تھا کہ شرکین سے لڑنا اور جب مسلمان سرگرم پیکار ہوں تو اسے اُحد پر مارکر یاش پاش کردینا اور گھر میں بیٹھر ہنا ، چنا نچہ میں نے بیمی کیا ہے۔ نے بیمی کیا ہے۔

جمل اور صفین وغیرہ میں کسی فریق کے ساتھ نہ تھے۔اس زمانہ میں ایک نکڑی کی آلموار بنائی تھی اور کہتے ہتھے کہ مجھے رسول اللہ ﷺنے یہی تھم دیا ہے ہے۔ وفات: امیرمعادیه کے عبد بین اس بی بین وفات پائی صفر کام بین تھا کہ ایک شای جوسوبہ اردن کار ہے والاتھاان کی فکر میں مدینہ آیا بید مکان کے اندر تھے بید دراتا ہوا ندر چلا گیااوران کا کام تمام کرویا ، قصور بیتھا کہ انہوں نے امیر معاویہ "کی طرف ہے تکوار کیوں نداٹھائی ایسی زمانہ میں مروان ، مدینہ منورہ کا امیر تھا۔ اس نے نماز جنازہ پڑھائی کے اور مدینہ کے قبرستان میں فن ہوئے۔وفات کے وفت من مبارک کے سال کا تھا۔

ا بل وعیال : دن از کے ادر چواز کیاں یادگار چھوڑیں علیہ مشہور از کوں کے نام حسب ذیل ہیں۔ جعفر عبداللہ معد عبدالرحمٰن عمروس (یہ سب صحافی ہتھے) مجمود۔

> حلیہ: قد دراز، بدن دہرا، رنگ گندم گوں ،سرکے بال آگے ہے۔ فرق

فضّل و کمال : فضاائے صحابہ طلع میں تھے۔رسول اللہ ﷺ کے ساتھ برسوں رہے تھے۔ سینکڑوں حدیثیں سی تھیں لیکن صرف ۲ روایتیں حدیث کی کمآبوں میں ملتی ہیں ھے۔ راو**بوں میں** مشاہیرتا بعین ہیں ،جن کے نام یہ ہیں :

ُ ذویب ہمسور بن مخر مہ بہل بن انی هشمه ،ابو بروه بن ابی موکیٰ عروه ،اعرج قبیصه بن حصن۔ اخلاق : اخلاق میں دوچیزیں نہایت نمایاں ہیں۔حت رسول ﷺ اور فتنہ سے کنارہ کشی اور دونوں کے مناظر او پر گذر بچکے ہیں۔

# خضرت معافط بنعفرأ

نام ونسب:

معاذنام ہے۔سلسلہُ نسب یہ ہے:

معاذبن حارث بن رفاعه بن حارث بن حارث بن سوادبن ما لک بن شخم بن ما لک بن نجار بن نغلبه من مروبن خزرج ـ والدو کا نام عفراً بنت خویلد بن نغلبه بن عبید بن نغلبه بن شم بن ما لک بن نجارتها ـ

اسلام: بیعب عقبہ سے بل مکہ جا کرمسلمان ہوئے۔ ۵ آ دی اس سفر میں ان کے ہمراہ تھے۔ ان چید آ دمیوں کے ناموں میں اختلاف ہے، ہم نے موکٰ بن عقبہ اور ایو الاسوادی کی روایت پر اعتبار کیا ہے جو بالتر تیب زہری اور عروہ ہے اس واقعہ کی روایت کرتے ہیں۔

موا خا ۃ : ہجرت کے بعد معمر بن حارث ان کے اسلامی ہمائی بنائے گئے۔

غر وات : بدر میں شریک ہے جب شیبہ، عتب اور ولید بن عتبہ نے مبارز طبی کی تو سب سے پہلے بہی تینوں بھائی (معاذ ،معوذ ،عوف ) تیخ بخف میدان میں نکلے ہے گئی آن تحضرت ہوائے نے ان کو واپس بلا لیا اور حضرت جمز ہو غیرہ کو مقابلہ کے لئے بھیجا لیکن ولولہ جہاد کب دب سکتا تھا۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف "ایک صف میں کھڑ ہے تھے ان کے دا ہے با کمیں دونوں بھائی آ کر کھڑ ہوگے وہ ان کو پہنچا نے نہ ہے اس بنا ء برا ہے گرد وونوں جو انوں کو دیکھ کرخوف ز دہ ہوئے۔ اسے میں ایک نے آب ہوئے۔ اسے میں ایک نے آب ہوئے۔ اسے میں ایک نے آب ہے اور جہال کہاں ہے؟ انہوں نے کہا برا در زاد ہے! کمیا کروگے کی کو ضور ور ماروں گا ، پھرای دھون میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا ، دوسر سے نہ بھی اس کہا کہ وار شار و سے بتایا کہ دیکھوالوجہل وہ کو شخری سائی ، پو بچھا کس نے میا ایک طرح جھینے اور اشار و سے بتایا کہ دیکھوالوجہل وہ کشت فکار ہا ہے۔ اتناس کر وہ دونوں بازی طرح جھینے اور الاجہل کوئل کر ڈالا ۔ پھر آنحضرت کائی کوخوشخبری سائی ، پو بچھا کس نے تیل کیا ، دونوں نے جواب دیا ہم نے ، فرمایا تموار وکھاؤ چنا نچہ کوخوشخبری سائی ، پو بچھا کس نے تیل کیا ، دونوں نے جواب دیا ہم نے ، فرمایا تموار وکھاؤ چنا نچہ کوخوشخبری سائی ، پو بچھا کس نے تیل کیا ، دونوں نے جواب دیا ہم نے ، فرمایا تموار وکھاؤ چنا نچہ کوخوشخبری سائی ، پو بچھا کس نے تو کھا کیا ، دونوں نے جواب دیا ہم نے ، فرمایا تموار وکھاؤ چنا نچہ کوخوشخبری سائی ، پو بچھا کس نے تو کس کے دونوں نے جواب دیا ہم نے ، فرمایا تموار وکھاؤ چنا نچہ کوخوشخبری سائی ، پو بچھا کس نے تو کوئوں نے جواب دیا ہم نے ، فرمایا تموار وکھاؤ چنا نچہ کوخوشخبری سائی ، پو بچھا کس نے تو کائی موجود تھا ۔

صیح مسلم میں ان دونوں کا نام معاذین عمروین جموع اور معاذین عفرا ، نذکور ہے لیکن صحیح مسلم میں ان دونوں کا نام معاذین عمروی جو بھائی کا مارنا ٹابت ہوتا ہے۔ ابو جہل ہے معاذاوران کے بھائی کا مارنا ٹابت ہوتا ہے۔ ابو جہل پرحملہ کرتے دفت ابن ماعض نے جوقبیلہ زریق سے تھا ، ان پرحملہ کیا۔ چنا نچے زخمی ہو کر مدین آئے تھے۔

وفات: بعضوں کے نز دیک تو اسی زخم کی وجہ سے فوت ہوگئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عثان "کے زمانہ میں و فات پائی اورایک جماعت کی بیرائے ہے کہ بیسا ہے میں انتقال کیا۔ اس زمانہ میں جناب امیر رضی اللہ عنہ اورامیر معاویہ "میں لڑائی چیئری ہوئی تھی۔ اخلاق : حب رسول کے کا بہترین ثبوت بدر میں ابوجہل کا قتل ہے اس میں انہوں نے جانبازی کی جواعلی مثال پیش کی وہ اپنی توعیت کے لیاظ سے نہایت جیرت انگیز ہے۔ فرائض کی جانبازی کی جواعلی مثال پیش کی وہ اپنی توعیت کے لیاظ سے نہایت جیرت انگیز ہے۔ فرائض کی بیا آوری میں اہتمام تھا۔ آنخضرت کی گئے جن میں بیا آوری میں اہتمام تھا۔ آنخضرت کی جمراہ جی کرنے کے ملاوہ اور بھی جی کئے جن میں سے ایک کا تذکر وسنی نسائی میں آیا ہے۔

# حضرت مجمع بن جارية

نام ونسب:

تعجمع نام <u>قبیلهٔ اوس ک</u>ے خاندان عمرو بن عوف سے ہیں ،سلسلہ تسب سیہ ب

مجمع بن جاربه بن عمار بن مجمع بن عطاف بن ضبیعه بن زید بن ما لک بن عوف بن عمرو بن

عوف بن ما لک بن اوس\_

اسلام جرت کے وقت کم من تصاورات زمانہ میں اسلام لائے۔

غرز وات 🐪 غردہ صدیبیین شرکت کی 🚣

وفات : اميرمعاوية كي خرز مانه خلافت ميں انقال كيا كيا ـ

اولا و : حسب ذیل اولا دحچوژی، یعقوب، یخیی،عبیدالله بیوی کا نام سلمه بنت ثابت این وحدانه

بن نعیم بن عنم بن ایاس تفااور قبیله قضاعه کے خاندن بلی سے خصی<sup> تا</sup> ۔

صاحب طبقات کابیان ہے کہان کی سل باقی نہیں رہی <sup>ہی</sup>۔

. فضل وكمال :

عہد رسالت میں جن صحابہ ؓ نے قرآن جمع کرنا شروع کردیا تھا ان میں حضرت مجمع بن جاریہ ؓ انصاری بھی تھے نیکن ایک یا دوسور تیں باتی ہی تھیں کہ آنخضرت ﷺ کا وصال ہو گیا <sup>ھ</sup>ے اور وہ اس کام کوکمل نہ کر سکے۔

منذابن طبل میں ہے:

كان احد القرآء الذّين قرئو االقرآن للـ

یعنی و ہان قاریوں میں تھےجنہوں نے قر آن *پڑھاتھا۔* 

حضرت عمر فے اپنے عہد خلافت میں ان کوقر آن کی تعلیم کے لئے کوفہ بھیجا تھا ہے۔ حضرت

عبدلله بن مسعود بھی وہیں تھے انہوں نے بھی ان سے قرآن پڑھاتھا۔

حدیثیں بہت کم روایت کیں ، سیج تر مذی میں موحدیثیں ہیں جن میں بعض سیج سند

ہے تا بت ہیں۔

لے مندابن طنبل جلد سمص ۳۳۰ میں ہے استیعاب جلدا مص ۲۹۸ میں طبقات جلد ۵ سے سا ۱۹۴ میں ایپنیا جلد سامص ۳۳۰ میں اسدالغابہ جلداص ۳۰۰ میں مسلم ۳۲۰ کے اصابہ جلد ۹ سے سے ۱۹۳ راویوں میں یعقو ب بعبدالرحمٰن بن بربید بن جار بیاور عکر مدین سلمہ ہیں۔

اخلاق : زمدوتقدس کی وجہ سے اپن قوم کے امام تھے، اور بیمنصب صغری بی میں حاصل ہو گیا تھا، باپ نے مسجد ضرار بنائی تھی معصوم بیٹا اس میں نماز پڑھتا تھا، کین بیمعلوم نہ تھا اس سے آنخضرت علیہ اور اسلام کی بیخ کئی مقصود ہے، آنخضرت علیہ نے مسجد کوجلوادیا۔

حضرت عمرِ کے زمانہ میں لوگوں نے درخواست کی کہ مجمع سے کوامام بنایا جائے ہولے یہ بھی نہ ہوگادہ مسجد ضرار میں منافقین کی امامت کرتا تھا ،مجمع سے کوئی توقتم کھا کر کہا کہ مجھے منافقین ہے کوئی سروکارنہ تھا ،جب ان کی طرف ہے پورااطمینان ہوگیا تو حضرت عمر شنے ان کوامامت کی اجازت دی۔

# حضرت محيصه تظبن مسعود

نام ونسب

محیصہ نام۔ ابوسید کنیت بقبیلہ اوس سے ہیں ہلسلۂ نسب ہے : محمد ماہ مسعد میں کہ میں ماہریں میں میں میں میں ایٹ ہور نام

محیصه این مسعود بن کعب بن عامر بن عدی بن مجدعه بن حارثه بن حارث بن خزرج بن عمر و این ما لک بن اوس \_

اسلام: مسعود "بن كعب كردو بيئے تھے، حويصه اور تحيصه براے تھان كا ذكر هيجين من موجود ہے۔ تحيصه "حجوث تھے ليكن ان سے زيادہ تقلمند ، ہوشيار اور وقت شناس تھے۔ ہجرت سے قبل مشرف به اسلام ہوئے اور اس مقولہ كے مصداق ہے ، ہزرگ بعقل ست نه بسال۔ غروات:

اُصد، خندق اورتمام غرزوات میں شرکت کی ۔غزوہ احد ہے بل کعب بن اشرف یہودی کا قلعہ قع ہو چکا تھا چونکہ اس کواور اس کی تمام جماعت کواسلام ہے خاص عداوت تھی ۔ آنخضرت بیج نے عام تھم دے دیا تھا کہ جس یہودی پر قابو پاؤ اس کوفوراً قتل کر دو ۔ ابن سینہ ایک یہودی تا جرتھا، حویصہ کے اور اس کے خاص تعلقات تھے۔ تحیصہ "نے اس کوموقع پاکوئل کر دیا چونکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نہایت برہم ہوئے ، مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، خدا کے دہمن اس بہت کی چربی اس کے مال کی ہے۔ تحیصہ "نے ان کے غصراور مار کاصرف ایک جواب دیا کہ "جسٹ میں بہت کی چربی اس کے مال کی ہے۔ تحیصہ "نے ان کے غصراور مار کاصرف ایک جواب دیا کہ "جسٹ میں بہت کی چربی کی گئل کر دول"۔ یہ تن کر "جسٹ میں بہت کی چھرکو اس کے تل کا تھم دیا ، اگر تمہار نے تل کا تھم دیں تو تم بھوکو مارڈ الو گے۔ " بہوں نے بہت ہوئے اور چیرت سے بو چھا کہ واقعی آگر وہ میر ہے مارنے کا تھم دیں تو تم بھوکو مارڈ الو گے۔ انہوں نے بہا نہ دیا وہ کوئی بولے انہوں نے بھائی کہا ، "خدا کی تم ضرور ماروں گا'۔ حویصہ پرابغصہ کی بجائے جمالان ہوئے کے حصہ "نے اس مکالم کوئی بحیس نہ بہت ہوئی اس مکالم کوئی بولے دیا ہے بھائی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے کے حصہ "نے بیں۔ جو بھائی کے اس مکالم کوئی جیس نہ بھی نقل کرتے ہیں۔ اس مکالم کوئی جیس نے بھائی کے اس مکالم کوئی جس نے بھائی کے اس مکالم کوئی جیس نقل کرتے ہیں۔

يلوم ابن امي لوا مرت بقتله لطبقت ذفراه بابيض قاضب حسام كلون الملح اخلص عقله متى مااصوبه فليس بكاذب وماسونی انی فتلتک طانعا وان لنا مابین بصری و مادب آنخضرت ﷺ نے تأمیس حکومت کے بعد جب اشاعیتِ اسلام کامحکمہ قائم کیا تو ان کو میلغ بنا کرفدک روانہ قرمایا کی

وفات : سندوفات معلوم نہیں لیکن قرآئن ہے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ " کے عہدِ خلافت میں وفات پائی کیونکہ ان کے بوتے نے ان کواچھی طرح دیکھا تھا اور صدیث نکھی اور بیٹا بت ہے کہ ان کے بوتے سام میں بیدا ہوئے تھے۔

اولا و نصدیثوں ہے ایک الا کے کا پند چلتا ہے لیکن نام میں اختلاف ہے۔ مند میں ساعدہ اور سعد دونام آئے ہیں، طبقات میں سعد لکھا ہے، کتب رجال میں ہے کہ بعض لوگ ان کے صحابی ہونے کے قائل ہیں، اصل نام حرام تھا۔

فضل و کمال : حبد نبوت ﷺ میں اشاعت اسلام جیسے اہم کام پرمتعین ہوناان کے فضل و کمال کی بین دلیل ہے۔اس کے ملاوہ چند حدیثیں بھی روایت کی بیں جو محمد بن سہل بن الی هشمہ اور حرام بن سعد کے سلسلہ سے مروی ہیں۔

ا خلاق : رسول الله ﷺ سان کوجومجت تھی اوراطاعت کا جوجذبہ وہ اپنے ول میں رکھتے تھے اس کی تفصیل اوپر گذر چکی ۔ ہار گا و نبوی ﷺ میں ان کو بڑا تقرب حاصل تھا انہوں نے ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ سے ایک مسئلہ دریافت فر مایا جواب خلاف مزاج ملاتو جب تک ان کواظمینان نہ ہو گیا اس کو ہاریار بوجھتے رہے ''۔

### حضرت منذره بنعمرو

نام ونسب:

منذرنام راعنق كيموت لقب بقبيلة خزرج كے خاندان ساعدہ سے ہیں۔سلسلة نسب

ہے۔

منذربن عمروبن حنیس بن حارثه بن لوذ ان بن عبدود بن زید بن زبید بن نقلبه بن فزرج بن ساعده بن کعب بن الخزرج الکبیر-

اسلام : عقبهٔ ثانیه میں بیعت کی اور اپنے قبیلہ کے نقیب مقرر ہوئے۔حضرت سعد " بن عباوہ بھی ای قبیلہ کے نقیب تھے!۔

غروات،عام حالات اوروفات:

طلیب بن عمیر ہے موا خا قاہوئی۔ بدراوراحد میں شریک ہوئے۔موخرالذکر غرز وہ میں میسرہ کےافسر تھے۔

غزوة احد كے مهاه بعد صغر بي مهين هي انساد كستر نوجوان جوقراء كے نام سے مشہور تھے،
اشاعب اسلام كى غرض سے نجد بي ہي گئے ۔ حضرت منذر "اس جماعت كے امير تھے بير معون پنجے تھے
كرول اور ذكوان كے سواروں نے گير ليا ان لوگوں نے ہر چند كہا كہ ہم كوتم سے كوئى سروكار نيس،
رسول الله الله الله كام سے كى طرف جارہ ہيں ليكن ظالموں نے ايك نه تن اور سب كوئل كر ڈالا
صرف منذر " باقى رہ گئے ان سے كہا كه درخواست كروتو تم كوامان دى جائے ليكن ان كى حميت بي
سے غيرتى گوارانهيں كر سمتى تقى صاف انكار كرديا اور جس مقام پر حضرت جرام " شہيد ہو گئے تھے وہ بي
پنج كرار سے اور تل ہوئے ۔ تخضرت بھی كو خبر ہوئى تو فر مايا " اعدى ليمو ت" يعنى "انهوں نے
پنج كرار سے اور تل ہوئے ۔ تخضرت بھی كو خبر ہوئى تو فر مايا " اعدى ليمو ت" يعنى "انهوں نے
دانستہ موت كى طرف سبقت كى " ۔ اس وقت سے ان كا يہ لقب خاص و عام كے زبان زوہ و گيا تا۔ يہ

اولاد: کوئی اولاد نبیس چھوڑی ۔

فضل و کمال : جاہلیت ٹی عربی لکھتے تھے ۔ اسلام میں قرآن وصدیت کی جو واقفیت بہم پہنچائی تھی اسی بناء پراشاعت اسلام کے لئے وہ نتخب ہوئے اور مبلغین کے امیر بنائے گئے۔ اخلاق : زہد وتقوی ،عبادت و قیام کیل ، بیتمام قرا وکا شیوہ تھا۔ حضرت منذر '' بھی انہی اوصاف سے متصف تھے۔



# حضرت نعمان شبن بشير

نام ونسب:

نعمان تام ۔ ابوعبدالله کنیت بقبیل خزرج سے ہیں سلسله نسب بیت :

نعمان ابن بشیر بن سعد بن تعلیه بن خلاس بن زید بن ما لک اغر بن تعلیه بن کعب بن خزرج بن حارث بن الخزرج الا کبر۔ والدہ کا نام عمر ۃ بنت رواحہ تھا۔ جن کا سلسلۂ نسب ما لک اغر پر حضرت نعمان " کے آباء سے ل جاتا ہے۔

حضرت نعمان " کے والد بشیر " بن سعد بر ے رتبہ کے سحانی تھے۔ عقبہ تا نیہ یں محاانصاد
کے ہمراہ کہ جاکر بیعت کی تھی۔ بدر ،احدادر تمام خزوات میں آنحضرت بیٹی کے ہمرکاب تھے، سقید نہ بی
ساعدہ میں سب ہے پہلے انہی نے حضرت ابو بکر " ہے بیعت کی تھی۔ تااہے میں حضرت خالد بن
ولید " کے ہمراہ میلید کذاب کے مقابلہ کو انگلے اور واپسی کے وقت میں التم کے مرکبیں شہیدہوئے۔
والدہ بھی جو حضرت عبداللہ بن رواحہ " مشہور صحابی کی ہمشیر تھیں ، آنخضرت بین ہے بیعت
کا شرف حاصل کر چکی تھیں۔ حضرت نعمان " ہجرت کے چودھویں میمینے رائے التانی سے میں اس
مقدی گھر میں پیدا ہوئے۔ ہجرت کے بعدانصار میں بیسب سے بہلے نیچے تھے ان کی ولا وت کے چھ
ماہ بعد حضرت عبداللہ " بن زبیر پیدا ہوئے۔

اسلام کی تاریخ میں سامے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آغاز سال ہی ہے قریش اور دیگر ہمسایہ قبائل ہے جھیڑ جھاڈ شروع ہوگئی تھی جس کا تھیے۔ چند ماہ کے بعد غزوہ بدر کی صورت میں رونما ہوا۔ اس سال جولڑ کے بیدا ہوئے سب میں اس انقلاب انگیز زمانہ کا اثر موجود تھا۔ چنانچ نعمان "جو بدر کے وقت میں وقت سی مہینے کے تھے اور حضرت عبدالقد بن زبیر "جواس سال بیدا ہوئے ، اپنے اپنے وقت میں بڑے بڑے انقلابات کے بانی ہوئے۔

#### عام حالات:

ہاپ، مال کو ان ہے بڑی محبت تھی ۔ باپ ان کو آنخضرت ﷺ کے پاس لاتے اور دعا کراتے تھے۔ مال کواس قدر محبت تھی کہ اپنی باقی تمام اولا وکومحروم کر کے جا کداد واملاک انہی کے نام منتقل کر دینا جا ہتی تھیں ۔الک روزشو ہر کومجبور کر کے اس پر آ ماوہ کر لیااور گواہی کے لئے رسول الٹر ہے کا کو ننتخب کیا ، حضرت بشیر " ان کوآنخضرت ہے گئی خدمت میں لےآئے اور عرض کی کہآ ہے گواہ رہیں میں فلال زمین اپنے اس کڑ کے کو دیتا ہوں ،فر مایا اس کے دوسرے بھائیوں کو بھی حصہ دیا ہے؟ بولے نہیں۔ارشاد ہواتو بھر میں ظلم پر گوائی نہیں دیتا۔ بین کریشیر "اپنے ارادہ سے بازآئے !

چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو آتخضرت بھٹا کے پاس پینچتے ،ایک مرتبہ آتخضرت ہے۔
کے پاس طائف سے انگورا کے ،آپ نے ان کودوخوشے عنایت کے اور فرمایا کہ ایک تمہمارا ہے اور ایک تمہماری دائیں مرتبہ آتخضرت ہے۔
تمہماری دالدہ کا نعمان کر استہ میں دونوں خوشے چٹ کر گئے اور ماں کو خبر تک نہ کی چند دنوں کے بعد آتخضرت کے اور ماں کو خبر تک نہ کی چند دنوں کے بعد آتخضرت کے اور ماں کو خبر تک نہ کی چند دنوں کے بعد آتخضرت کے ان کی اور کہایا غدر! کیوں مکار علیم ۔

ای زمانہ ہے نماز وغیرہ کی طرف توجہ کی ،آنخضرت و پیجے کے دافعات دیکھتے تو ان کو یا در کھنے کی کوشش کرتے منبر کے قریب بیٹے کر وعظ سنتے ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دعو ے ہے کہا کہ آنخضرت کی کوشش کرتے منبر کے قریب بیٹے کر وعظ سنتے ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دعوے سے کہا کہ آنخضرت کی کا ان کے متعلق میں اکثر سحابہ سے زیادہ واقف ہوں جی۔

شب قدر کی را توں میں آنخضرت ﷺ کے ہمراہ جاگے تھے، اور نمازیں پڑھیں تھیں ھے۔

ریجے الاوّل <u>الصر</u>میں آنخضرت ﷺ نے انتقال فرمایا۔اس وقت حضرت نعمان <sup>ما</sup> کا س ۸ سال کماہ کا تھا۔

حضرت علی کرم الله وجهد کے عبد خلافت میں امیر معاویہ سے جنگ چھڑی تو نعمان نے ان بی کاساتھ دیا ،اور یہ جیب بات تھی کہ انصار میں یہی آیک دوصاحب امیر معاویہ کے طرفدار تھے، چنانچہ نعمان کے متعلق صاف طور پر فدکور ہے کہ وہ حضرت معاویہ " کو دوست رکھتے تھے چنانچہ صاحب اسدالغایہ لکھتے ہیں کی۔

وكان هواه مع معاوية وصيله اليه والى ابنه يزيد

تعنی وه معاویه اوریزید دونول کی طرف ماکل <u>تص</u>ه

امیر معاویہ نے اس کے سلسلے میں ان کو جلیل القدر عبدے دیئے عین التمر میں جناب امیر "کی طرف ہے مالک بن کعب ارجی حاکم نے ،امیر معاویہ نے ان کو بھیج کر و ہاں اسلحہ خانہ پر حملہ کردیا کے۔ فجالہ بن عبید کے بعد دمشق کا قاضی مقرر کیا تا ۔ اور جب یمن پر تسلط ہوا ، تو عثمان ابن ثقفی کے بعد وہاں کا والی بنایا۔ اس بنا پریہ بن کے (سلطنت بی امیہ ) تیسرے امیر تھے تا۔

وه فی امر معاویہ نے ان کوکوفہ کا کا بنایا اور تقریباً اماہ تک اس منصب پر مامور ہے،
امیر معاویہ کے بعد پزید تخت خلافت پر متمکن ہوا، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ،حضرت عبداللہ بن عرافہ اللہ بن وہ اللہ بن وہ بیات کے لئے مجبور کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت سے صاف انکار کیا، ادھر کوفہ سے شیعیان علی کے خطوط پہنچنے گئے، جن میں ان کی خلافت نے بیعت سے صاف انکار کیا، ادھر کوفہ سے شیعیان علی کے خطوط پہنچنے گئے، جن میں ان کی خلافت سندیم کرنے پر بوی آ مادگی کا اظہار تھا۔ چنا نچ حضرت امام حسین نے حضرت مسلم میں تعقیل کو تعتیش حالات کے لئے کوفہ روانہ فرمایا، مسلم کوفہ پہنچ تو شہر کا بڑا حصدان کے ساتھ تھا، ۱۲ ہرار آ دمیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت نعمان کو بیتمام خبر بی پہنچ رہی تھیں، لیکن انہوں نے جگر گوشہ بتول کے ماتھ پر بیعت کی، حضرت نعمان کو بیتمام خبر بی پہنچ رہی تھیں، لیکن انہوں نے جگر گوشہ بتول کے معالمہ میں خاموثی ہی کوتر جے دی۔

لیکن جب مختار این الی عبید کے مکان پر همیعیوں کا اجتماع ہوا اور نقص بیعت کی تیاریاں ہو کی تو نعمانؓ نے منبر پر ایک پرزور خطب دیا ، جو درج ذیل ہے۔

اما بعد! فاتقو الله عبادالله ولا تسارعو الى الفتنة والفرقة فان فيها يهلك الرجال وتسفك المتماء وتغصب الاموال انى لم اقاتل من لم يقاتلنى ولااثب على من يثب على ولا اثاتمكم ولا اتحرش بكم ولا اخذ بالقذف ولا البطنه ولا التهمة ولكنكم أن ابديتم صفحتكم لى ونكتتم بيعتكم وخالفتم امامكم فو الله الذى لاله غيره لاضربنكم بسيفى ماثبت قائمه فى يدى ولولم يكن لى منكم ناصر اماانى ارجوا ن يكون من يعرف الحق منكن اكثر ممن يرديه الباطل.

لوگوں! خدا ہے ڈرواور فتناور اخلاف بیدا کرنے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ اس میں آدی ضائع ہوتے ہیں جوخص مجھ ہے ہے نہ اور مال غصب کئے جاتے ہیں جوخص مجھ ہے ہے الزے گامیں بھی اس ہے نہ لاول گانہ تم کو برا کہوں گا، نہ آپس میں جنگ و جدل بر پاکروں گا، نہ آپس میں جنگ و جدل بر پاکروں گانہ ہونے خلانے میری نافر مانی کی بر پاکروں گانہ ہونے خلانے میری نافر مانی کی بیعت توڑی اور باوشاہ سے خالفت شروع کی تو خدا کی قتم جب تک میرے ہاتھ میں

تلوارر ہے گئم کو ماروں گا جنواہ تم میں کا ایک شخص بھی میری مدد نہ کرے ہاں مجھے امید ہے کہتم میں باطل کے بنسبت حق کے پہنچا ننے والے زیادہ موجود ہیں۔

عبدالله بن سلم حلیف بی امی بھی بچمع میں موجود تھا، والی عکومت کا یہ اہل دیور ہوتی بیں اللہ علی اس معاملہ میں نہایت کرور ہے، یہزی کا وقت نہیں اس وقت آپ کودشن کے مقابلہ میں سخت ہونا چا ہے ''۔ حضرت نعمان نے فر مایا میں خدا کی معصیت میں قوی ہونے ہے اس کی اطاعت میں کمزور رہنازیادہ لیند کرتا ہوں ، اور جس پردہ کوخدا نے لئکا دیا ہے، میں اس کو حیا کہ کرنا مناسب نہیں بچھتا، عبداللہ نے وہاں ہے واپس آ کر بزید کو خطاکھا کہ' مسلم نے کوف آ کرتسلط کر لیا ہے اگر آپ کو بہال حکومت کی ضرورت ہے تو کسی قوی تھے گر آپ کے احکام نافذ کر سکے نعمان ہونے کو بہال عکومت کی ضرورت ہے تو کسی قوی تھے گر آپ کے احکام نافذ کر سکے نعمان بالکل بود ہے تھی ہیں یا عمد آ کمزور بن رہے ہیں' ۔عبداللہ کے ساتھ عمارہ بن عقبہ عمر بن سعد بن افی وقاص نے بھی اس مضمون کے خطوط روانہ کئے ، بزید نے نعمان کے بجائے نبیداللہ بن زیادہ کو کوف کے حاکم بنیا اور وہ شام طبط گئے ہے۔ یہن واقعہ ہے۔

اس کے بعد معن کے امیر مقرر ہوئے ادر یزیدی وفات تک ای عہد پر قائم رہے۔ ہا جھے میں جب معاویہ بن یزید کا انقال ہوگیا تو حضرت عبداللہ بن زبیری بیعت کی اہل شام کودعوت دی ،اور ان کی طبر ف سے مصل کے حاکم مقرر ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے پہلے تو ابن زبیر میں ہے کہ انہوں نے پہلے تو ابن زبیر کی بیعت کی اس کے بعد خودا بن بیعت لیمنا شروع کردی جملے کے ایکن میدروایت قرین قیاس نہیں ،اگر میں واقعہ ہوتا تو تاریخ اور رجال میں اس کا تذکرہ ہوتا کیکن اکثر تذکر ہے اس ذکر سے بالکل ساکت ہیں۔

نعمان کی طرف اورلوگ بھی شام بیں این زبیر کے طرفدار ہوگئے تھے، مروان نے بید کیھ کرشام کا سفر کیا ، اورا کی اشکر فراہم کر کے ضحاک بن قیس کے مقابلہ کو بھیجا ضحاک ابن زبیر کیطرف سے بعض اصلاع شاہم کے حاکم بھے ، نعمان کو خبر ہوئی تو شرجیل بن ذواا کلاع کے ماتحت کچھ فوت سے بعض اصلاع شاہم کے حاکم مرج ربط ایک مقام پرلا ائی پیش آئی جس بیں شحاک کوشکست ہوئی ، نعمان کومعلوم ہواتو خوف کی وجہ ہے رائے کوشک سے کوئی کیا ، مروان نے خالد بن مدی اا کا ای و خدسوار دے کرتھا قب کے بھیجا۔

و فات : حمص کے نواح میں بیران ایک گاؤں ہے وہاں سامنا ہوا، خالد نے نعمان '' کول کر کے سر کاٹ لیا اور ان کے اہل و میال کو گرفتار کر کے مروان کے باس حاضر ہوا بیوی ایپے شوہر کے پُر عبر سے انجام کا تماشہ دیکھے چکی تھی کر رخواست کی کہ ان کا سرمیری گود میں دیے دو ، کیونکہ بس اس کی سب ہے زیادہ ستختی ہوں ،لوگوں نے سران کی گود میں ڈال دیا ، بیادائل ۱۵ ھکا واقعہ ہےاس وقت حضرت نعمان " کی عمر۱۲ سال کی تھی۔

اہل وعیال : ان کی بیوی جن کا اہمی ذکر ہوا ، خاندان کلب سے تھیں ، ان کا عجیب قصہ مشہور ہے۔ وہ امیر معاویہ کے لئی میں تھیں کہ انہوں نے ایک روز بزید کی مال مبسون سے کہا کہ تم اس عورت کو جاکر دکھو ، مبسون نے ویکھ کر بیان کیا کہ حسن جمال کے لحاظ سے اپنا نظیر نہیں رکھتی ، لیکن اس کی ناف کے نیچا کیک تاب کے نیچا کیک تاب کے نیچا کیک تاب کے اس سے نام کے بیا اور چاک کے اس سے نام کی بعد جدیا کہ مبسون نام کی بعد جدیما کہ مبسون نے نکاح کیا اور قبل ہونے کے بعد جدیما کہ مبسون نے ویکھی ، ان کا مران کی گود میں رکھا گیا ہوئے

اولادمیں تین کڑ کے مشہور ہیں اوروہ یہ ہیں محمد، بشیر، یزید۔

#### فضل وكمال

حفزت نعمان کو صدیث وفقہ ہے کامل واتفیت تھی ،اوراگر چیظم ونسق ملک واقامت اس اور دوسری فرمہ دار یوں اور مصروفیتوں میں ان علوم کا موقع نہ ملتا تا ہم دامالا مارت فقہ وحدیث کا مخزن بن گیا تھا۔ ہزاروں مقد مات فیصلہ کے لئے چیش ہوتے تھے۔ جن کوانبی علوم کی وساطت ہے وہ فیصل کرتے تھے۔

حفرت نعمان اگر چەعهد نبوت میں ہشت سالہ تھے تاہم بہت ی حدیثیں یاد ہوگئ تھیں، بعد میں حفرت عمر اور حفرت عائشہ کے نیف صحبت ہے مستقیض ہوئے اپنے ماموں ابن رواحہ ہے بھی حدیث بی تھی۔

اس معاملہ بیں اگر چہ نہایت مختاط تھے تا ہم ان کی سند ہے ۱۳۴ روایتی منقول ہیں ، نیصلے کے وقت حدیث کا حوالہ دیتے تھے ، ایک مرتبدا یک مقدمہ پیش ہوا ، تو فر مایا کہ بیں تیرا فیصلہ ای طرح کروں گا جس طرح آنخضرت بھٹھ نے ایک شخص کا فیصلہ کیا تھا گے۔

بعض وقت مسائل بھی ہتلاتے تھے اور اس کا زیاد وہر خطبوں میں اتفاق ہوتا تھا، خطبے نہ ہی اور سیاسی دونوں قتم کے ہوتے تھے اور نہایت فصیح و بلیغ ہوتے تھے ،طرز اور انداز تعبیر پر قدرت تھی ،اس

لے بیدداقعات بعقو بی جلد ۳ میں ۵ ۳۰۰ رواستیعاب جلد ارس ۱۳۰۰ سے لئے ہی ہیں۔ ع مستدا بن حنبل جلد سم میں ۲۷۱

کو ماک بن حرب نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔'' میں نے جن لوگون کے خطبے سے ان میں نعمان ّ کوسب سے بڑھ کر پایا '۔ خطب میں کل ومقام کے مناسب اعضاء کو حرکت و یتے تھے، ایک مرتبہ کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ تسنا ہے تو اس لفظ پر انگلی سے کا نوں کی طرف اشارہ کیا ''۔ آنخضرت ﷺ وراینے زمان کی معاشرت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینجا۔

ماكان نبيكم يشبع منه اللقل وما ترصنون **دون أل**وان التمو والزبذ<sup>ي</sup>

تم مختلف اقسام کے جھو ہاروں اور کھن پر بھی رامنی نہیں حالانکہ پیغمبرصاحب ردی جھو ہاروں سے بھی سیر نہ ہوئے۔

ایک مرتبه منبر پرخطبد میاادراس میں جماعت کورحمت اورتفریق کوعذاب بنا کر پیش کیا تو یہ اثر ہوا کہ ابوامام بابلی ایٹے اور جمع کوخاطب کر کے کہا عملیہ کی بالسواد الاعظم سے یم پرسواد اعظم کا اتباع فرض ہے۔

ان مواقع پر جن لوگوں کوحدیثیں سننے کا تفاق ہوا ،ان کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے لیکن وہ لوگ جو تلانہ فاخاص کا درجہ رکھتے ہیں حسب ذیل ہیں۔

هعمی ،حمید بن عبدالرحمٰن ،خشیمه ، عاک بن حرب ،سالم بن ابی الجعد ،ابوایخق ،سبیعی بن عبدالله بن عقبه ،عروه بن زیبر ،ابوقلایة الجرمی ،ابوسلام الاسود ،غیراز بن حریث منفصل بن مهلب بن ابی صفره ،از هر بن عبدالله حزاری -

نثر کے ساتھ ظم میں بھی دخل تھا، بیاشعارانہی کی طرف منسوب ہیں

وادرك المولى المعاند بالظلم فما بيننا عند الشدند من حرم ولكنما الولى شريك في العدم وغشك واستغنى فليس بذى رحم اذاك ومن يرمى المدو الذى توم

وانى لاعطى المال من ليس سائلا وانى متى مايلقنى صارماله فلاتعدد المولى شريكك فى الغنى اذامت ذو القربى اليك برحمة ومن ذالك للمولى الذى يستخفنه

ا خلاق : حضرت نعمان مشروشر، فتنه ونساداور ویگرانقلابات میں گھرے رہنے کے باوجود وجبر وظلم روائبیں رکھتے تھے، وہ نہایت نرم دل اور رہیم تھے اور شورش کے مواقع پرخی کے بجائے لطف وکرم سے کام لیتے تھے بمورخ طبری لکھتے ہیں : مید سم

کان حلیما نا دسکا بعب العافیت و و بر د با ر ، عابد ، اور عافیت بند تھے مسلم بن فقیل کاواقعہ اوراس کے متعلق حفرت فعمان کا خطبہ او پر قل ہو چکا قیس بن اہشیم کوایک خطالکھا تو اس میں تحریر فر مایا ' تم نہایت بد بخت بھائی ہو ہم نے رسول اللہ کا گئے کو دیکھا اور آپ سے حدیث نی تم نے نہ و یکھا نہ حدیث نی ۔ آپ کا گئے نے فر مایا کہ قیامت کے قریب بہت سے تیرہ و تارفتے آئھیں گے جن میں آ دی سبح کو سلمان ہوگا تو شام تک کافر ہو جائے گا اور لوگ دنیا کی تھوڑی منفعت کے لئے اپنا ند ہب بنج و الیس گے ۔ لیکن میزی طبع ، جبن و بر دلی کی متجہ نہ تھی وہ ملم و تحل میں جس طرح یکنا بتے شیاعت و اسالت میں بھی نظیر نہیں رکھتے تھے۔

سخاوت کا بھی بہی حال تھا۔ ممص کے والی ہوئے تو آئٹی ہمدانی پہنچااور کہا کہ میں نے پر بید سے مدو کی درخواست کی لیکن اس نے نہ ٹی ابتہارے پاس آیا ہوں کہ بچھ قرابت کا پاس کر واور میرا قرض ادا کرو۔ نعمان '' کے پاس بچھ نہ تھا جتم کھا کر کہا میر ہے پاس پچھ بچھ میں محمون سوچ کر کہا ، '' ہند'' اورمنبر پر کھڑ ہے ہو کر ۲۰ ہزار کے مجمع میں ایک خطید دیا جس کا مضمون حسب ذیل ہے :

"الوگو! أشى بهدانى تمهاد الدائه على يساسلمان اور عالى خاندان بيل ان كوروپيد كي خرورت البتهارى كيادات كي خرورت البتهارى كيادات كي خرورت البائهارى كيادات بيل اى خرض البائهام بحره نه في البائه بيل البائه وكركها "بوآپ كاظم بو"، فرمايا النبيل بيل بي هائه هام بيل و يتاركها "بوآپ كاظم بو"، فرمايا النبيل بيل بي هائه هام بيل و يتاركها و يتاركه و يتاركه و يتاركه و يتاركه و يتارك و

چنانچدسپ ذیل اشعار در میں کم ۔

فلم اوللحاجات عند انكما شها كنعمان اعنى ذالندى ابن بشير

عا جنوں کے چیش آئے کے وقت میں نے سیخی نعمان بن بشیر کی طرح سی کونہیں دیکھا

اذا قال اورنی بالمقال و لم یکن کسدل الی الا قوال حیل غووے کسدل الی الا قوال حیل غووے بسرہ وہ بھی کتے ہیں تواپ تول کو ایفا کرتے ہیں۔ اس می کا مرت بیں جاتوں کی طرف ہوئی ایک ان اللہ فلو لا الحو الا نصار کنت کناؤل ثو ی لم ینقلب بنقیو اگریانساری نہ و تو می لم ینقلب بنقیو اگریانساری نہ و تو می الم ینقلب بنقیو متی الکفو النعمان لم اک شاکوا متی الکفو النعمان لم اک شاکوا ولا خیر فیمن لم یکن بشکور ولا خیر فیمن لم یکن بشکور جب می نمان کا توان کر از بی اس می کوئی بھال کی نیس جب می نمان کا توان کر از بی اس می کوئی بھال کی نیس کی تو تو کی بھال کی نیس کے جو شکر گذار نہیں اس میں کوئی بھال کی نیس

# حضرت نعمان بن عجلان

نام ونسب:

نعمان نام ۔ خاندان زریق سے ہیں سلسلہ نسب سے :

نعمان بن محلان بن نعمان ابن عامر بن زریق این قوم کے سردار تصاورا اساری ممومی سیادت ک وجہ ہے کو یاان کی زبان بن گئے تھے۔

حالات : آیک مرتبهآ مخضرت ﷺ کے زمانہ مبارک میں بیار ہوئے و آپ ﷺ نود میادت اوسے ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے ال لانے اور صحت کی دعافر مائی کے۔

جناب امير كرم الله وجهدك عهد خلافت ميں بحرين ك مامل شف جهنرت عدين مباد "اور حضرت اين عباس " كى طرح شايدوه بھى خلافت كواپنائل بيجھتے تھے جنانچان كے خاندان كا جو خفس بھى الن ك بياس بہنچااس كوانعام واكرام سے مالا مال كرد ہے ايك شامر فات يا الله واقعد كوائم كرديا ہے۔ وفات : حضرت على " يا امير معاويه " كے زمانة خلافت ميں وفات يا ك - حضرت على " يا امير معاويه " كے زمانة خلافت ميں وفات يا كى - اہل وعمال :

یں ہوں اس کی تفصیل معلوم نہیں۔ اتنا معلوم ہے کہ نیوی کا نام خولہ ہنت قبیس تھا جوافصار سے تھیں یہلے حضرت جمزہ '' عم رسول اللہ ﷺ کومنسوب تھیں ان کی شہادت کے بعد ان کے تکائ میں آئیں ۔

۔ں۔ حلیہ : ملیہ پینا۔ فضل و کمال : شامر تھے اور شعرا <u>جھے کہتے تھے۔</u> مہد خلافت راشدہ اور انسار کے نمایاں کارنا ' وال و نظم کا جامہ یہنایا ہے جواور کتابوں میں منقول ہے۔

**→≍≍��≍≍**←

# حضرت ہلال بن أمية

نام ونسب

قبیلهٔ اوس کے خاندان ہے ہیں،سلسلہ نسب سے :

. بلال بن امیدابن عامر بن قیس بن عبدالاعلم بن عامر بن کعب بن واقف ( ما لک ) بن امراء انقیس بن ما لک بن اوس -

والد کا نام الیسه تھا،اور حصرت کلثوم بن الہدمؓ جن کے مکان میں آنحضرت قلطہ نے ہجرت کے بعد قیام کیا تھا،ان کی سے ہمشیر تھیں۔

عے بعد ہو ہوں ماں ماں میں سیر ماں ہوئے ،اور خاندانِ واقف کے بُت توڑنے کی سعادت حاصل کی۔ اسمام : عقبہ کانیے کے بعد مسلمان ہوئے ،اور خاندانِ واقف کے بُت توڑنے کی سعادت حاصل کی۔ غرز واست اور عام حالات :

بدراور اُسد میں شرکت کی ، فتح مکہ میں واقف کے مامدار تنے فردہ ہو ہوک میں شریب ہوئے ، آنخضرت ﷺ واپس آشریف لائے تو خود ہی خدمت اقدی میں عاضر ہوکر عرض کیا کہ بھت کوئی مذر نہ تھا ، یوشی ہی فارہ گیا ، اورشر یک نہ ہور کا ، آخضرت ۔ پھٹے نے جب لوگوں گوان سے بات پہتے کرنے کی ممانعت فرمادی تو ہے گھر میں بمیڈور ہے ، اور شب وروز گریہ وزاری میں لگ گئے ، ۱۵ ون گذر گئے تو آخضرت عیل کا تھم بہنچا کہ اپنی یوی سے ملیحدہ ہوجاؤ ، ان کی یوی عاضر خدمت ہوئیں اور عرض کی کہ ہلال بہت بوڑھے ہیں اور ان کے پاس خدمت کے لئے کوئی آ دمی نہیں ، کیا میں ان کی خدمت کے لئے کوئی آ دمی نہیں ، کیا میں ان کی خدمت کے لئے کوئی آ دمی نہیں ، کیا میں ان کی خدمت کے لئے کوئی آ دمی نہیں ، کیا میں ان کی خدمت کے لئے کوئی آ دمی نہیں ، کیا اور ان کی خدمت کے لئے کوئی آ دمی نہیں ، کیا تیں اور ان کی خدمت کے تولی اور نی اور ایر نے ایک نہیں ، اور ان اور

او پر گذر چکا ہے کہ یہی عورت جب آنخضرت ﷺ ہےا ہے شوہر کی خدمت گذاری کی اجازت لینے دانی تھی ،تو آپ کے استفسار پر کہا تھا۔

" والله مابه حركة الىٰ شي"·

"ميراشوبرك قتم ليحرات كقابل نبين"

اس سے قیاس ہوتا ہے کہ حضرت ہلال کا خیال ہالکل سیحے تھا، چنانچے ایسا ہی واقع بھی ہوا۔ وفات : سنہ وفات سیحے طور پر متعین نہیں لیکن ابن شامین نے لعان کے قصہ کو جس سلسلہ سے روایت کیا ہے اس میں اخیر نام مکر مدکا ہے جنہول نے ہلال سے بلاداسط اس قصہ کو سناتھا،اگر سیجے ہے تو ہلال نے امیر معاویہ کے زمانہ میں وفات یائی۔

ا خلاق : سیجیج بخاری میں کعب بن مالک ہے روایت ہے کہ بلال اور فلاں دونوں نہایت سالح میتھ کے اور در حقیقت بنوسمہ کے بت توڑنا ، تبوک میں اور لوگوں کے برخلاف جھوٹ او بہانہ ہے کریز کرنا اپنی بیوی شے واقعہ میں صاف گوئی ہے کام لینا ، ان کے جوش ایمان زیم وتقوی اور راست بازی وصدافت کی نمایت روشن ملامات ہیں۔

#### **→≍≍⋞⋟**≍≍**-**

عدفائے انصار یعنی وہلوگ جو قبائل انصار کے ہم معاہدہ تھے حضرت ابو ہردہ م<sup>نا</sup> بن نیار

نام ونسب :

بإنى نام \_ ابوبره وكنيت ،قبيله على ت بين ،سلسلة نسب بيب ا

بانی بن نیار ابن عمرو بن مبید بن کاباب بن وهمان بن غنم بن فربیان بن جمیم بن کابل بن

ذی**ل** بن بلے۔

اسلام: عقبهٔ ثانیه میں مسلمان ،و ئے۔

غرز واکت : بدر ، أحد ، خندق اور تمام غرز وات میں شرکت کی ۔ غرز وۂ احد میں مسلمانوں کے پاس سرف دوگھوڑ ہے بتھے جن میں آیک ابو بردہ '' کا تھا۔ فتح سکہ میں جو صارفتہ ہام انہیں ۔ آب پاس تما مہذنبوت کے بعد دسترے بھی ترم اللہ و جبہ کی تمام لڑا کیوں میں شریک رہے۔

. وفات : اميرمعاويه يخ زمانة خلافت مين المهج مين وفات يائي -

اولاد: کوئی اولادنیس پھوڑی۔

فضل و کمال : البیته معنوی اولا دبهت می بین اوران مین بین بعض کنام به بین و برا و بن عازب" ( بهمانج شخر ) و بابر بن عبدالله " معبدالرسن بن جابر" کعب بن ممیسر بن عقب بن نیار ،نصر بن نیار ، بشیر بن بیمار به روایتوں کی تعداد (۲۰) ہے۔

### حضرت ثابت بن دحداح

نام ونسب:

تابت نام\_ابولدحداح کنیت ، قبیله ً بلی کے خاندانِ انیف یا تنبلان ہے۔ بنے اور عمر و بن عوف کے حلیف بنچے۔ سلسلۂ نسب میہ ہے

تابت بن دحداح بن نعيم ابن عنهم بن آياس ـ تابت بن دحداح بن نعيم ابن عنهم بن آياس ـ

اسلام: ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے۔

غزوات :

وفات : آنخضرت ﷺ سحابہ کے ہمراہ جنازہ کی شرکت کے لئے تشریف ایا ہے اور فن کرنے کے بعد گھوڑا مذکا کرسوار ہوئے ۔اس موقع پرآپ نے فرمایا ، جنت میں جیمو بارے کی کتنی شانسیں ہیں جو این دعداج ' کے واسطے انکائی گئی ہیں <sup>ا</sup>۔

اس کے بعد عاصم بن مدی توظیب فرمایا اور او جیما تم او گول سندان کی بنه قرابت تھی ؟

یو نبیس ،ابولیا به بن عبدالمنذ ران کے بھانچ تھے آنخضرت ﴿ اَنْ نَے تَرْ کَـان کَـعُوالدِ کَیا اُلْہِ

اہل وعبال : کوئی اولا دنتھی۔ بیوی کا نام دحداج تھا۔مند کی ایک حدیث میں ان کاذکر ہے۔

مصحد نا اس مصحد نا اس میں میں ان کاذکر ہے۔

اخلاق : جوش ايمان كاييما لم تماكه : ب آيت " من ذالله في يُنظُّو طَى إلله فرضا حسنا فيُنطب عنف له " نازل : وفي تو آخضرت على سي كها، غدا بم يتقرض ما نكتاب افرما ياب، معزت الودحدات "في ابنامال صدق كرويا لي

ایک شخص این بان کی دیوارا تھا تا جا ہتا تھا۔ تیج میں دوسرے کا در خت پڑتا تھا آتخے سے بھی ہے کہا کہ دہ در خت بھی واوا دینے۔ آپ نے در خت والے کو بلا کر فیمائش کی اس نے انکار ایا تو فرمایا اس کے بوش جنت میں آیک در خت اور ہائس نہ ہوا۔ حضرت ابود صداح آن نے ساتو اس کے باس کے بوش جنت میں آیک در خت اور ہائس بھی رامنی نہ ہوا۔ حضرت ابود صداح آن نے ساتو اس کے باس کے اور کہا کہ بھی سے دیوار لے اوا در این واقعہ ہے آگاہ کیا آپ نہایت خوش ہوئے اور اس واقعہ ہے آگاہ کیا آپ نہایت خوش ہوئے اور فرمایا ابود صداح آئے گئے جنت میں گئے در خت ہیں۔

حضرت ابود حدال آئے خضرت اللہ کے پاس سے اٹھ کر باغ میں آئے اور بیوی سے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ میں نے بیہ باغ جنت کے ایک درخت کے معاوضہ میں نتی ڈالاشو ہر کی طرت ہو بھی نہایت معادت مند تھیں خوش ہے اس واقعہ کوسنا اور بولیس کہ بینہایت نفع کا سودا ہے ہے۔

### حضرت حذيفه بن اليمان

نام ونسب :

حدیفہ نام ۔ابوعبداللہ کنیت ،صاحب السرلقب ،قبیلۂ عطفان کے خاندان میس سے میں ۔نسب نامہ رہے :

حدّیفه بن هیل بن جابر بن مرو بن ربیعه بن فروده این حارث بن مازن بن قطیعه بن عبس بن بغیض بن ریث بن غطفان العبسی به والده کا نام رباب بنت کعب بن مدی بن عبد الاشبل تھا۔

حضرت حذیفہ "کے والد اپنی قوم سے کسی شخص کو تل کرے مدینہ گئے بتھے اور پہیں سکونٹ اختیار کر لی تھی عبدالاشہل کے خاندان سے حلف کا تعلق ہوا پھر بعد میں باہم قرابت بھی آر کی گئے ہیں کہاوی وٹر وج کا تعلق پوئائے ہیں سنتھا اس کئے ان کی قوم نے ان کا نام یمان رکھ ویا گئے ان کی قوم نے ان کا نام یمان رکھ ویا گئے ہیں جو تکا تے کیا تھا ،اس سے حسب ویل اولا و پیدا ہوئی ،حد یفد ، سعد بعفوان ، مدلے ، کیل کے نام سے مشہور ہوئے۔

اسلام : والدین نے اسلام کا زمانہ پایا اور سشرف باسلام ہوئے ، بھائی بہنوں میں سرف مذینہ اور صفوان کو بیسعادت عاصل ہوئی ، اس وفت آنخضرت ﷺ مکہ میں اقامت گزین تھے ، حضرت حذیفہ مجرت کر کے مکہ پہنچاور آنخضرت ﷺ جمرت اور نصرت کے متعلق رائے طلب کی تو آپ نے بجرت کے بجائے نصرت کوان کے لئے تجویز فرمایا میں۔

غوزوات : آگر چیفزده کیدر میں شریک ندہوسکے، تاہم اپنے باپ کے ساتھ نوزوہ کے ارادہ ہے نکلے سے لیکن راستہ میں کفارقر لیش نے روکا کرمحمہ ﷺ کے باس جانے کی اجازت نہیں، بولے کے تمد کے پاس نہیں بلکہ مدینہ جاتے ہیں، چنا نبچہ ان لوگوں نے اس شرط پر پھوڑا کے لڑائی ہیں تمد ﷺ کی طرف سے شریک ندہوں ، انہوں نے خدمت اقدی ہیں پہنچ کر ساری داستان سنائی ارشاد ہوا کہ اپنے عبد پر قائم رہواہ رمرکان داہیں جاؤ ، باقی فتح ونصرت تو وہ ضدا کے ہاتھ ہے ،ہم اسی سے طلب بھی کریں گے۔

نور و کا حدید میں شریک ہوئے والد بھی موجود نتے ، اور ثابت بین وقش کے ساتھے کورتوں کی حفاظت پر متعین ہتے ہے۔ جب مشرکیین نے شکہ سے کھا کر راہ فرارا ختیار کی تو کسی شیطان نے آواز دی ۔ ویکی میں مسلمانوں کی آیک دیستہ پلیٹ پڑا۔ جس سے مسلمانوں کی آیک جماعت سے ٹر بھیٹر ہوگئی ، حضرت حذیفہ آئے واللہ در میان میں ہتے ، بید دیکھ کر کہ ان کی خیر مہیں حضرت حذیفہ آئے آواز دی خدا کے بندوا بیمیر نے باپ ہیں ، لیکن نقار خانہ میں طوطی کی آواز میں سکتا تھا۔ آیک مسلمان نے ناوانستہ قبل کردیا۔ حضرت عذیفہ کو معلوم ہواتو انتہائی صمون فو سے کام نے کہ کہ اورائی منظرت عذیفہ کو معلوم ہواتو انتہائی حدم وقفو سے کام نے کہ اللہ الکے افراد میں منظرت خدیفہ کو بینائی حدم وقفو سے کام نے کہ کہ اللہ الکے افراد میں منظرت کرنے کے آئی کو بر ہوئی تو اپنی میں منظرت کر ہے گئے۔ آسمنظر سے جنفر سے حذیفہ اللہ الکے اورائی منظرت کر ہے گئے۔ آسمنظر سے حضرت عذیفہ کو بین عوالی کی اورائی فول کو بہ نظر استقمال دیکھا گئے۔

غزوهٔ مندق میں نمایاں حصدلیا قریش مکه جس سروسامان <u>ے اٹھے بتھ</u>اس کامیاٹر تھا کہ مدینه منورہ کی بنیادیں ہل گئیں، مدینہ کے جاروں طرف کوسوں تنک آ دمیوں کا نذی دل پھیاا ہواتھا۔آئٹوضرے ﷺ نے جناب ہاری میں و عالی اور مدینہ کی حفاظت کے لئے کھدوائی ایک رات جیب واقعہ چیش آیا جومسلمانوں کے حق میں نائید قیبی ہے کم نہ تھا۔ قرایش کالشکر (نگل میں خیمہ زئن ظا کے دیکا کیا۔ نہایت نیز ویند ہوا چلی جس ہے جیمول کی طنابین اکھڑ گنیں ، **با**نڈیاں الٹ گنیں ،اور سردی نہا بہت تیزی ہے چمک آنھی ابو مفیان نے کہا اب خیر نہیں یہاں ہے۔ فورا کوٹ کرنا جا ہے '' ۔ و منتصرت عليهٔ كوان لوكول كى بروى قَدَرَ تنتي ارشاد موانه كوكى جا كرمشر كيين كي أيه الاي نواس كو قيامت میں اپنی معیت کی بیثارت منا تا ہوں''۔ سروی اور پھر ہوا کی شدت کوئی شخص سامی نہ جرتا نھا وآ پ نے سر مرہ بہانی بھارد ہر **وی**ا انگیان کی صدف ہے جواب میں کوئی صدانہ آخی پڑھمی ہر آپ نے صدیف سا نام الياك: تتربيا كرفير الأو" \_ بيونك زير <u>لـ كريكارا نقاءان الت</u>فييل ارشاد مين اب كيامياره نفاا يني سايه ۔ نے اُٹھے کر خدمت اللہ اُن میں آئے ارشاد ،وادیکیسو۔''مشرکیین کو میسری طرف ہے اُواپ نے ولا نا العِنی موقع پاکرنسی ہے تملہ نہ اردینا «صرت حذیفہ بہت تیز چلے مشرکین کے پڑاہا کہ پینے تو د يكها كه ابور غيان پيله بينك روب جابا كه تيرو كمان منه اس كاخانمه كرد يركيكن أيم آنخينسرت ش كاقول يادآ يااورا ہے ارادے ہے بازآ گئے۔ واپس ہونے تو ويکھا آتحضرت ﷺ اب تك نماز ميں مصروف میں ہمازینہ فارخ :و نے تو فیرسیٰ اس کے بُعد آپ نے حضرت سدیفیہ ولمبل اُڑ صابو ہ

ا السابيليد المستخدليد المستراه: ﴿ المستراكِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال \* الطبقات الميد المستراء في المستراء الله المستراء في المستراء الله الله المستراء الله المستراء في المستراء ال

یہیں شب باش ہوئے ، صبح ہوئی تو فرمایا ، قم یانو مان <sup>ل</sup>ے۔ اے سونے والے اب اُٹھ۔ خندق کے بعد دیگر غزوات اور واقعات میں بھی شرکت کی۔

عام حالات:

عہد نبوت کے بعد عراق کی سکونت اختیار کی اور کوفی نصیبین اور مدائن میں اقامت گزین ہوئے نصیبین میں کہ الجزیر ہ کا ایک شہرتھا شاوی بھی کی <sup>یا</sup>۔

عراق کے اصلاع فتح ہونے پر حضرت عمرؓ نے وہاں بند دیست کا ارادہ کیا تو دو مہتم مقرر کئے علاقہ فرات کے حضرت عثان بن صنیف اور نواح وجلہ کے چینرت حذیفی افسر مقرر ہوئے سی نواح وجلہ کے چینرت حذیفی افسر مقرر ہوئے سی نواح وجلہ کی رعایا نہایت ہے ایمان اور شریقی ،اس نے اپنے مہتم بند ویست حضرت حذیف کو اس کام میں کوئی مدد نددی بلکہ الے مسخرہ بن کیا۔

باای ہمہ حضرت حذیفہ ؓ نے ہندو بست کیااور تشخیص الیی معقول کی کہ حکومت کی آمدنی بڑھ گئی چنانچہ جب حضرت عمرؓ ہے مدینہ میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ'' شاید زمین پر زیادہ ہو جھ ڈلا گیا ہے''۔ حضرت حذیفہ ؓ نے جواب دیا''لقلہ تو سکت فضلا ''کے میں نے بہت زیادہ چھوڑ دیا ہے۔

> مِلِ كَمَابِ الخراج ص٢١ ٢ـ الصاحلة ٥ يص ٢٦٠١

ع اسدانغا به جلدا می ۱۳۹۱ ۵. طبری جدد می ۲۹۳۲ ۸. طبری جلد ۵ می ۳۲۰۵،۲۹۰۳ یا صحیح مسلم جلد ۲ میں ۸۹ مبع الیضائس ۲۹ بے اخبار الطوال میں ۲۳۲ تہاؤند ہیں آیک آئی کد ہ تھا اس کا موبد خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ مجھے الن طبق ایک متائے بہا کا بنتہ دول حضرت حذیفہ نے امان دی اور اس نے کسی گ کے نہائے۔ بہت ہوا ہرات اور پیش کئے۔ حضرت حذیفہ نے مال خنیمت تقلیم کر کے یا نبچوال حسر مع جواہرات کے حضرت فرائی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت مز جواہرات دیکھے کر خسمہ ہوئے اور ابن ملیکہ سے فرمایا فورا والیس لے جاؤ اور حذیفہ سے کہو کہ ان کو بھے کرفوج میں تقلیم کردیں ، حضرت حذیفہ اس وقت ماہ (نہاوند) میں مقیم متھے انہوں نے ہم کروڑ ورہم پر جواہرات فروخت کے اس حضرت حذیفہ اس وقت ماہ (نہاوند) میں مقیم متھے انہوں نے ہم کروڑ ورہم پر جواہرات فروخت

اس موقع ہیں منرے مذیف نے اہل شہر کے نام جوفر مان جاری ایا وہ بتامہ درج کیا جاتا

هذا مااعطى حذيفة بن اليمان اهل ماه دينار اعطاهم الامان على النفسهم واموالهم وارضيهم لا يغيرون عن ملة و لا يحال بنهم ويبن شهرائعهم ولهم المنعة ما ادواالجزية في كل سنة الى من وليهم من المسلمين على كل حلم في ماله ونفسه على قدر طاقته وما ارشدوا ابن السبيل واصلحوا البطرق وقرواجنود المسلمين من مربهم فاوى اليهم يوما وليلة ونصحو افان غشو اوبدلوا فلمتنا منهم برئية. فاوى اليهم يوما وليلة ونصحو افان غشو اوبدلوا فلمتنا منهم برئية. مذيف بن يمان في الله ونصحو افان شيار بالدوك المتناق ابان وى كورات بن يمان في المرازي بن المرازي المرازي المرازي المرازي بالمرازي بالمرازي بالمرازي به المرازي بالمرازي بالدورة بالمرازي بالمرازي بالدورة بالمرازي بالدورة بالمرازي بالدورة بالمرازي بالدورة بالمرازي بالدورة بالمرازي بالدورة بهرال بالدورة بالدورة بالدورة بهرال بالدورة بالدور

ی بیعبدنام بحرم واحی می الکها گیا۔ اوراس پرقعقاع بغیم بن مقرن به وید بن مقرن کی گواہی شبت می گئی ، آئ مہذب مما لک کر میں اپنے دشمنوں کے ساتھ جو مبد ناٹ کئے جاتے ہیں ان کا اک عبد نامہ ہے مقابلہ کرو، کیا اس عفوہ ترحم ، اور اس درگذر وطلم ورواداری آکے باوجود بھی مسلمان متعصب ،ظالم، جابراور بخت گیر کےالقاب کے مزاوار ہو سکتے ہیں۔

نہاوند فنچ کرنے کے بعد حضرت حذیفہ ؓ اپنے سابق عبدہ بعنی بندوبست کی افسری پر واپس آ گئے <sup>ا</sup>۔

اس کے بعد غالباً بدائن کے والی بنائے گئے ،حضرت ہم کا قاعدہ تھا کہ عاملوں کے فر بان تھا ،اس تقرری میں اپنے احکام اور ان کے فرائض ورج کرتے تھے لین حضرت صدیفہ کے نام جوفر بان تھا ،اس میں صرف یہ لکھا کہ تم لوگ ان کی اطاعت کرنا اور جوطلب کرویں و یدینا" حضرت صدیفہ ہمائن پہنچ تو معززین شہر نے استقبال کیا ، اور جب فر بان امارت پڑھا تو ہر طرف سے صدا بلند ہوئی کہ جو مانگنا ہو ما تھئے ہم لوگ ہر طرح حاضر ہیں حضرت صدیفہ ہے کہ آنحضرت بڑھا تو مرطرف سے صدا بلند ہوئی کہ جو مانگنا ہو ما تھئے ہم لوگ ہر طرح حاضر ہیں حضرت صدیفہ ہے کہ آنحضرت بڑھا اور خلفات راشدین کے قدم بعدم چلے تھے فر مایا کہ جمھے صرف اپنے پیدی کا کھانا اور گدھے کے چارہ کی ضرورت ہے ، جب تک یہاں رہوں گاتم ہے ای کا طلب قرمایا اور خود رہوں گاتم ہے ای کا طلب قرمایا اور خود رہوں گاتم ہے ای کا طلب قرمایا اور خود رہوں گاتم ہے ای کا طلب قرمایا ہوں تھے ہم شان سے نکلے تو حضرت ہم سرا من آکر لیت راست میں کی مقام پر جھیپ رہے ،حدیفہ " ابنی ای قدیم شان سے نکلے تو حضرت ہم سرا من آکر لیت راست میں کی مقام پر جھیپ رہے ،حدیفہ " ابنی ای قدیم شان سے نکلے تو حضرت ہم سرا من آئے رہوں اس کے ایک اور فرمایا تم میر سے بھائی ہواور ہیں تمہارا بھائی ہوں گا ۔ اس کے بعدائی عبدہ پر قائم رکھا۔

حضرت عثمانؑ کے عہد خلافت میں حضرت ملیؓ کے ابتدائے زمانۂ خلافت تک ای منصب پر فائز رہے گئے۔ مسلمے عہد حضرت عثمانؓ میں سعید بن عاص کے ہمراہ کوفہ ہے خزوہ خراسان کے لئے نکلے طمیسہ نام ایک بندرگاہ پرلڑائی ہوئی ، یہاں سعید بن عاص نے صلوٰ قالخوف پڑھائی تو ان سے یو چھا کہ اس کا طریقہ کیا ہے ہے۔ فتح حاصل کر کے دے کی مہم پر ردانہ ہوئے۔

لے طبری جلدہ مص ۴۹۳۸ میں ہے۔ تنصیل بلاذری میں ہے، طبری میں تملیآ ذر بانیجان اور ۹ درہم پرسلے کرنے کا ایک موقع پر ضمناً ذکرآ یا ہے ، دیکھوجلدہ مص ۴۹۰ مطبری میں ہے اسدالغا بہ جدا میں ۳۹۳ مع اصابہ جلدار ص ۳۳۳

بھر وہاں ہے۔ سلمان بن ربیعہ اور حبیب بن مسلمہ کے ہمراہ آرمینیہ کارخ کیا اس وقت وہ کو فیہ کی تمام قوتے کے اضراعلیٰ بھے <sup>او</sup>۔

اس میں خاقان فرز سے ایک عظیم جنگ چیش آئی ،جس میں سلمان اور مہ بزار مسلمانوں نے شہادت حاصل کی ،حضرت حذیفہ "سلمان کے بجائے گشکر کے امیر ہوئے کی ایکن پھردوسری مہم میں جلے گئے اور مغیرہ بن شعبہ " کاان کی جگہ ہے تقرر ہوا۔

حضرت حذایف نیاب پرتمین مرتبه حمله کیا ہے۔ تمیسراحمله سے ہواتھا ہے۔ یہ حضرت عذایف نیاب پرتمین مرتبہ حمله کیا ہے۔ تمیسراحمله ۱۳۵ھ میں لی۔ ونان کا اخیر عبد خلافت تھا، غزو وختم کر کے مدائن آئے اورز مام حکومت ہاتھ میں لی۔ وفات نیال پہنچ کر دخترت ونان کی شہادت کا واقعہ سناھے۔ اور اس کے ہم روز کے بعد خود بھی وفات یا گی، یہ السم کے کا واقعہ ہے۔

وفات ہے ہیں ان کی جیب کیفیت تھی نہایت سراسیمہ ،خوف ز دہ اور شدید گریہ وہا ہیں مصروف ہے۔ اوگوں نے رونے کا سبب بو بھا تو بولے کہ دنیا جھوڑ نے کاغم نہیں موت محصوری ہے۔ انگوں نے رو نے کا سبب بو بھا تو بولے کہ دنیا جھوڑ نے کاغم نہیں موت محصوری ہے ہیں اس لئے رور ہا ہوں کہ علوم نہیں و ہاں کیا چیش آئے گا ،اور بیراحش کیا ہوگا۔ جس وفت انہوں نے آخر سانس لی تو فر ہایا ''خدایا اپنی ملاقات میر سے لئے مبارک کرنا کیونا۔ نو میا نتا ہے کہ مجھے میں نہایت محبوب رکھتا ہوں گئے۔

جنازہ کے ساتھ کیٹے جمع تھا، ایک شخص نے اشارہ کر کے کہا کہ میں نے ان سے سناتھا کہ آنخصرت بھیڈ نے بو یکھ فرمایا ہے کہ اس کے بیان کرنے میں ہم وکوئی مضا اُقد نہیں اور آئر تم اوگ آمادہ وقال ہوتو میں اپنے گھر بیٹھ رہوں گا، اس پر بھی کوئی وہاں پہنچے گا تو کہوں گا کہ آاور میرے اورائیے کناہ اپنے سرلے سے

وفات کے وفت اپنے دو میٹوں کو وصیت کی کیملیؓ سے بیعت کرنا ، چنانچیان دونوں نے حضرت ملیؓ سے بیعت کرنا ، چنانچیان دونوں نے حضرت ملیؓ سے حضرت ملیؓ نے خود بھی حضرت ملیؓ سے بیعت کی تھی ۔ بیعت کی تھی ۔

اولاد : حسب المين اولاد تجهوري البومبيدة البال جفوان سعيد اصاحب طبقات كزمانه مين ان كي اولاد مدائن بين موجود تقي ويان غالبًا دوتين -

ار اینها رسهٔ ۱۳۸۹ ما این به دارش ۱۹۰۰ ما طوری رسهٔ ۱۸۹۳ ما این دایند. ۱ میر ۲۹۳۹ ما ۱۹۰۵ ما طاقات به بدا در سال ۱۹ ما ایرانی به رینداس ۱۹۹۳ ما

ب ما الدر البعد في الراس ١٠٠١ من البعد الماس الم

حلیبہ 💎 صورت ہے تجازی معلوم ہوتے تھے حلیہ ریتھا، قدمتوسط ، بدن اکبرا آ گے کے دانت خوبصورت لے نظراس فقدر تیز بھی کہ مسم کے اندھیرے میں تیر کا نشانہ دیکھ لیتے تھے۔ فضل وكمال:

حضرت حذیفہ ٌعلمائے کبار میں تھے فقہ وحدیث کے علادہ اسلام پر قیامت تک جو انقلا بات ہونے والے ہیں، ان کے بہت بڑے عالم تھے، منافقین اسلام کے متعلق جُو واقفیت تھی،اس کےلحاظ سے وہ آنخضرت ﷺ کےمحرم رازشلیم کئے جاتے تھے۔

ا یک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس بیٹھے ہتے اورلوگ بھی ہتے ، د جال کا ذکر آیا تو فر مایا کہ میں اس کے متعلق ان ہے زیادہ معلومات رکھتا ہوں <sup>عل</sup> ۔

آتخضرت ﷺ نے ایک دن ایک خطبہ میں قیامت تک کے تمام واقعات سحابہ ؓ کے سامنے بیان فرمائے تھے حصرت خدیفہ ؓ کووہ خطبہ یا دفقالعض باتیں فراموش ہوگئی تھیں کیکن جب کوئی واقعہ بیش آتا تو یا دا آجاتی تھیں ،بعینہ اس طرح که آدمی نسی مخص کوایک مرتبہ دیکھیا ہے اور پھراس کو بھول جاتا ہے کیکن پھر جب بھی سامنا ہوتا ہے تو اس کی پہلی صورت آتکھوں میں پھر جاتی ہے <sup>ہی</sup>۔

ان کاخود بیان ہے کہ آنخضرت ﷺ نے انہیں تمام واقعات کی خبر دے دی تھی ،صرف ایک بات باقی روگن تھی ماوروہ مید کہدینہ والوں کے مدینہ سے نکلنے کا سبب کیا ہوگا <sup>ہی</sup>۔

سحابہ عام طور پر آنخضرت ﷺ نے فضائل اٹمال نماز روز ہ اور ای قشم کی باتنیں دریافت کرتے تھے کیکن حضرت حذیفہ "نہیں یو چھتے تھے ان کا قول ہے کہ

كنت اساله عن الشر فخافة ان يدركني<sup>ه.</sup> ـ

میں آنخضرت ﷺ کھٹے برائیاں یو چھتاتھا، کہان میں مبتنا نہ ہو جاؤں۔

سحابه عمين ان كالقب ° محرم راز نبوت 'تقاحصرت ابودردا و كهتِّ شَّجه ـ

اليس فيكم صاحب السر

کیاتم میں اسرار کاسب ہے بڑاعالم موجود نبیس۔

ایک مرتبه حضرت عمرٌ کے پاس بہت سے صحابہ مجمع تھے، حضرت عمرٌ نے فرمایا فتنہ کے متعلق تمسی کو پیچھ معلوم ہوتا ہے حضرت حذیفہ نے کہا ، مال ودولت اہل دعیال اور ہمساریہ کے متعلق آ دی ہے۔ جو یکھ سرز دہوتا ہے اس کانماز ،صدفتہ امر بالمعروف اور نہی عن المئکر سے کفارہ ہوجاتا ہے۔ حضرت عمرٌ نے کہا بو چینے کا بیہ مقصد نہیں ، وہ فتنے بتاؤ جو سمندر کی طرح جوش ماریں گے صدیفہ ؓ نے جواب دیا کہ '' آپ کے اور ان کے درمیان ایک درواز و حاکل ہے اس لئے آپ کو تر دد کی ضرورت نہیں'' فرمایا '' درواز و کھولا جائے گایا توڑا جائے گا''۔ بولے' تو ژاجائے گافرمایا تو پھر بھی بندنہ ہوگا کہا جی ہاں۔

حضرت حذیفہ نے جب ایک مجلس میں میصدیث بیان کی وہاں شقیق بھی نھے، انہوں نے کہا کہ کیا عمر "کو درواز ہ کی خبرتھی؟ فرمایا ہاں جس طرح تم میہ جانتے ہو کہ دن کے بعد رات ہوتی ہے اوگوں نے بعد راد ہے؟ فرمایا خود عمر " ۔ ۔ اوگوں نے بع حیماتو درواز ہ ہے کیا مراد ہے؟ فرمایا خود عمر " ۔ ۔

حصرت حذیفیہ ہے اس قسم کی بہت می روایتیں ثابت ہیں اور اس قسم کے اسرار ان کو بہت معلوم تھے بیوزیادہ تر اسلام کی سیاست ہے تعلق رکھتے تھے سحابہ '' میں حضرت حذیفہ ''کے علاوہ اور بھی ماہرین اسرار تھے جن کا دجود ہم کو حضرت حذیفہ'' ہی کے ذریعہ سے معلوم ہوا ہے۔ سیحے مسلم میں ان سے روایت ہے کہ ''۔

''میں اس وقت ہے قیامت تک کے تمام فتنواں کو جا تا ہوں لیکن اس ہے یہ تہ مجما ہا ہے۔ کے میر ہے سوالور' ی کوالن باتوں کی خبر نہ تھی۔ آنخضرت ﷺ نے آم کوا کیے جنس میں ایک ون یہ باتیں بناا کمی تھیں راور ٹینو نے بزے تمام واقعات کی خبر دی تھی۔ چنا نچیان میں ہے میر ہے سوال بوٹی باتی نہیں' لہ

حضرت حذیفہ اَتِ علم ہے وقتا ہو قتا کام لیتے اور مسلمانوں کوان کے مستقبل کی نسبت مطلع کرتے رہتے تھے،ایک مرتب عامر بن حظلہ کے اُمر میں خطبہ دیا تو فر مایا۔

ان هذا الحي من مضولا تدع الله في الارض عبداصالحا الا افتنته و اهلكته حتى يدركها الله بجنود من عباده فبذلها حتى لامتنع ذنب قلقه. قرايش ايك زمانه مين و نياك سي نيك بنده كونه جهوزي كاوراس كوفتته آوده كرك بلاك مري كاس وقت خدا ان والي بندول كي ايك فوت بالكل يامال كردك بلاك مري كاس وقت خدا ان والي بندول كي ايك فوت بناكل يامال كردك بلاك مري كار

لوگوں نے کہا آپ کیا گہتے ہیں،آپ خود بھی تو قریشی ہیں فرمایا اس کو کیا کروں میں نے آنخضرت ﷺ سای طرح سنا ہے ؟۔۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ آنخضرت ہوئے ہم ہے دوبا تھی بیان کی تھیں جن میں آیک کو میں دکھے چکا ہوں دوسری کا انتظار ہے۔اس کے بعد خود کہتے ہیں کہ جھے پرایک دفت تھا کہ جس امیر ہے ببعت کرتااس کی نسبت بھے کو بچھڑ دد نہ ہوتا تھا ،اگر دومسلمان ہوتا تو اسلام کے ذریجہ اور نصرانی ہوتا مسلمان میال کے ذریعہ ہے ہم پر حکومت کرتا تھا لیکن اب میں بیعت میں تامل کرتا ہوں ،میری نگاہ میں اسک اہل صرف چندا شخاص ہیں میں انہی کے ہاتھ پر ببعت کرسکوں گا ۔۔

حضرت حذیفہ ؓ نے اسلام کے ستفقل کی نسبت ایک پیشینگوئی فرمائی ہے، جوآج ہماری حالت پر بالکل صادق آتی ہےاوروہ یہ ہے۔

لاتقوم الساعة حتى يسود كل قبيلتهانا فقوها ื.

تیا مت اس وقت آئے گی جب تبیلوں کے سردار منافق ہوجا نیں گ۔

حضرت حذیفہ ؓ ہے بہت می حدیثیں مروی ہیں جن کوصاحب خلاصہ نے سو• • اے او پر ٹنا رکیا ہے بیدۂ خبرہ حضرت حذیفہ ؓ نے آنخضرت ﷺ اور حضرت مرؓ ہے فراہم کیا تھا۔

ان کے راویان صدیت میں متعدد صحابہ وہیں جن کے نام نامی یہ ہیں جابر ، جندب بن عبداللہ کیل ، عبداللہ کی ، ابوالطفیل ، تا بعین میں کثیر جماعت ہے بعض کے تام یہ ہیں ، تیس بن الی حازم ابودائل ، زید بن وہب ، ربعی بن خراش ، زر بن جیش ، ابوظبیان جھیس بن جندب ، صلہ بن زفر ، ابوادریس خولائی عبدالرحمٰن بن الی لیل ، ہمام بن الحارث ، بن عبدالرحمٰن بن الی لیل ، ہمام بن الحارث ، بن عبد الرحمٰن بن الی لیل ، ہمام بن الحارث ، بن عبد بن شریک النہی ۔

مہمات سلطنت کی وجہ ہے اگر چہ بہت کم فرصت رہتی تھی تا ہم جب بھی فرصت ملتی تو صدیث تھی تا ہم جب بھی فرصت ملتی تو صدیث کا درس دیتے تھے کوفہ کی مسجد میں صلقہ قائم ہوتا اور حفر ت حذیفہ تصدیث بیان فرماتے ہے۔ شاگر وان کا نہایت اوب کرتے تھے اور ان سے ڈرتے تھے بشکری ایک مرتبہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ تمام مجمع ضاموش اور ایک شخص کی طرف ہمیتن متوجہ ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں۔

كانما قطعت رئوسهم

گویا مجمع کے سرکاٹ لئے گئے ہیں۔

تناگردوں کےخوف کا اندازہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ جب انہوں نے حصرت عمر ہے متعلق فتندوالی صدیث بیان کی تو باوجوداس کے کہ پوری رموز واشارات کا مجموعے تھی کسی کو پوچھنے کی ہمت نہ

پڑی چنانچ انہوں نے سرورق کو جوعبداللہ بن مسعودؓ کے ارشد تلافہ ہیں تھے لیہ اس کے بوچھنے پر آمادہ کیا اور انہوں نے بوچھا۔

ایک مرتبہ حضرت حذیفہ "معراج کی حدیث بیان کرد ہے بتھے کے ذربی جیش آئے حضرت حذیفہ "نے کہا کہ آنخضرت علی ایمندی میں داخل نہیں ہوئے زر ہوئے آنخضرت علی اندر گئے سے اور نماز پڑھی تھی فر مایا گئے تیرا کیانام ہے میں مجھے پہچا نتا ہوں کیکن نام نہیں جانتا۔ انہوں نے نام بتایا تو فر مایا کہ تہمیں ہے کو کرمعلوم ہوا کہ آنخضرت علی نے نماز پڑھی تھی کہا قر آن ہے فر مایا آیت پیش کرو، انہوں نے وہ آیت پڑھی جس میں معراج کا تذکرہ ہے، سبحن المذی اصوی بعبدہ اس (وہ پاک ذات ہے جواہے بندہ کوشب کے وقت لے گیا) حضرت حذیفہ نے کہا، اس میں نماز کا کہاں تذکرہ ہے ذرنے لاجواب ہوکرا پی نماظی کا اعتراف کیا ہیں۔

روایت صدیث میں جنت مختاط تھے بعبدالرحمٰن بن الی کیلی کہتے ہیں۔

وانا ان سالناه لم يحدثنا سمر

ہم ان ہے حدیث کی خواہش کرتے تو نہ بیان کرتے۔

ای وجہ ہے لوگ موقع کے منتظر رہتے ہتھے۔ جب کوئی واقعہ پیش آتا اور وہ صدیت بیان لر نے تو تمام جمع کونہایت استمام ہے ضاموش کیا جاتا تھا، دہقان کے واقعہ میں جب صدیت بیان کی قولو کوں نے کہا وسکتو السکتو الشمیم دیسے رہود ہے۔ رہو۔

ایک مرتبہ و ہاور حسنرت ااو مسعودً ساتھ تھے ایک نے دوسرے سے صدیث کی درخواست کی تو ہڑخص دوسرے پرنالتا تھا کہ جل حدث انت <sup>ھی</sup> تم ہی بیان کرو۔

#### اخلاق وعادات:

ز مدکا بیرعالم تھا کہ مرائن کے زمانہ کمارت میں بھی طرز معاشرت میں کوئی تغمیر نہ پیدا ہوا جمہ مرک آب وہوا میں ر بناور منصب امارت پر فائز ہوئے کے باوجود کوئی ساز وسامان نہیں رکھتے تھے، سواری کے لئے ہمیٹ گدھاا ستعال کرتے تھے، استعناء کا بیرعالم تھا کہ قوت لا بموت سے زیادہ اپنے پاس بچھ نہیں رکھتے تھے ایک مرتبہ حضرت عمر نے بچھ مال بھیجا تو سب اٹھا کرتقتیم کردیا ہے۔

اس استغناء کے ساتھ عبادت اور ذکر الہی میں جوانبھاک تھا ،اس کا انداز ہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ انداز ہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ایک مرتبہ آئخضرت ﷺ کے ساتھ تمام رات نماز پڑھتے رہ کئے اور اف تک نہ کی تن کے وقت جب حضرت بلال نے اذان بکاری تو اس وقت تک ان بزرگوں کی صرف دور کعتیں ہوئی تھیں لیے

امر بالمعروف کابیر حال تھا کہ حضرت ابوموی اشعریؒ نے کہ نہایت جلیل القدر صحابی تھے غایت احتیاط کی بنا ، پرشیشی میں چیشاب کرنا شروع کیا کہ چینا ہے نہ بڑنے پائے ان کومعلوم ہوا تو کہا کہ بیشدت ٹھیک نہیں ، آنخضرت تھیئے نے ایک مرجہ ایک گھوڑے پر کھڑے ہوکر چیشاب کیا تھا ، بیس آپ کے ساتھ تھا ، نہنا چا ہا تو ارشاد ہوا کہ قریب رہو چنا نچہ میں بالکل آپ کی بیشت کے قریب بی کھڑ اربائے ۔

ایک مرتبہ کچھ لوگ بینے باتمی کررہے تنے حذیفہ آئے اور فرمایا کہ یہ ہاتمیں آنخضرتﷺ کے زمانہ میں نفاق میں شار کی جاتی تھیں <sup>ہو</sup>۔

ایک شخص مسجد میں نہایت تبلت سے نماز پڑھ رہاتھا حسزت حذیفہ " آئے تو فرمایا تم کتنے زمانہ سے اس طرح نماز پڑھتے ہو؟ بولا مہم برس ہے ،فرمایا ہنہاری ۴۰ سال کی نماز بالک رائگاں گئی اوراگراس طرح نماز پڑھتے ،وئے تم مر گئے تو دین محمدی پرندمرو کے اس کے بعداس کو نماز کا طریقہ بتلایا اور کہا مجبوئی رکھت پڑھولیکن رکوع وجود میں امتدال کا خیال رکھو '''۔

حضرت عثان کے ایام محاصرہ میں ربعی زیارت کے لئے مدائن آئے تو او چھا کہ عثان پرخروج کن لوگوں نے کیا ہے ربعی نے تام گنائے تو فرمایا کہ میں نے آنخضرت علما سے ستا ہے کہ جس نے ہماعت کوچھوڑ ااور امارت کو ذلیل کیا وہ خدا کے نزدیک بالکل ب وقعہ ہے۔ سرفہ

ایک شخص مجلس کے وسط میں جیٹھا تو فرمایا آنخضرت ﷺ نے ایسے شخص پراہ مُت کی ہے۔ ''۔ عرب میں وفات کی خبر نہایت اہتمام سے مشتہر کی جاتی تھی ،آنخضرت ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے،حضرت حذیفہ کس پراس شدت سے عامل تھے کہ جب کوئی مرتا تو اس کی خبر تک نہ کراتے کہ شایداس میں بھی وہ صورت بیدا ہوجائے ''۔

ہ مند رجیدہ رسیم کے الیشا رجیدہ رسیمہ کے الیشا رسیمہ میں مند رسیمہ کا مند رسیمہ کا مند رسیمہ کا مند رسیمہ کی ا کنے الیشا رسیمہ کی الیشارس ۳۸۷ کے الیشارس ۳۸۸ کے الیشارس ۳۸۸ راستبازی خانس شعارتمی ان کے ایک شاگر در بعی صدیث روایت کرتے تو کہتے۔ حدثنی من لم یکذبنی

> مجھے اس نے عدیث بیان کی جومجھ سے جھوٹ نہ بولتا تھا۔ لوگ مجھ جاتے کہ حذیفہ مراد ہیں ال

ایک شخص حضرت میثان ' کوان کی با تیس پہنچا تا تھا ،سامنے ہے آگا تو لوگوں نے کہا کہ بیامراء کے پاس تمام خبریں لے باتا ہے فرمایا ایساشخص جنت میں نیس جاسکتا ''۔

ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ آنخضرت ﷺ کے کسی ایسے سحانی کو بتلا سیئے جو آپ سے رفآر وگفتار و ند ہب نرض ہر چیز میں مشابہ ہو ۔ فر مایا ایسے خص بن مسعودٌ میں لیکن : ب تک گھر کے باہر رہتے میں باقی گھر میں لیا کرتے میں اس کی جھے کواطلاع نہیں "۔

عفوہ درگذرجس بیانہ پر موجود تھا وہ بجائے خود ایک مجنز ہ ہے ان کے والد کومسلمانوں نے خلطی سے قبل کر دیا۔ انہوں نے خصہ کرنے اور ان سے انتقام لینے کے بجائے ان کے لئے مغفرت کی دیا کی ،عروہ بن زیبر " کا بیان ہے کہ عفوہ درگذر کی صفت حضرت حذیفہ " میں اخیر وفت تک موجود تھی " ۔

اطاعت رسول (ﷺ) کا حال غزوۂ خندق کے سلسلہ میں آپ پڑھ بھٹے ہیں کے سحابہ ّ میں ایک شخص بھی مشرکین کے اشکر میں جانے کی ہمت نہ کرتا تھا،لیکن «ھنرت حذیفہ ؓ گئے اور آنخصرت ﷺ بنت کی بشارت حاصل کی ۔

ایک سر جباراسند میں آنخضرت ﷺ سے ملاقات ہوئی اور آپ ان بی طرف بزیھے تو یو لے میں جنبی ہون فرمایا مومن فہس نہیں ہوسکتا تھی۔

۔ آنخضرتﷺ بہاتھ کھانا کھانے کی سعادت حاصل ہوتی تو پہلے خود نہ شرد گ کرتے بلکہ آنخضرتﷺ ابتدا فرماتے تھے <sup>ک</sup>۔

رسول الله ﷺ في خدمت ميں تقرب وخصوصيت كا بيد مالم قعا كه ايك مرتبه آنخضرتﷺ في ان ئے ميمہ ہے نيك لگائی ہے۔ ايک مرتبه آزار كی عد بتائی تو ان كی پنڈلی وسنت مقدس ہے بکڑی ' ۔ نروڈ نندق كی رات كومشركين كی خبر لائے تو اپنالمبل از حایا ،اور ا پی سواری پر بنھایا ایک رات اپ جمره میں رکھاان کا بیان ہے کہ آنخضرت عجد نماز کے لئے اسٹھے تو لیاف کا ایک کنارہ خوداوڑ ہے تھے اور دوسرا حضرت عائشہ پر پڑا تھاور وہ نسوانی مجبوری کی وجہ سے نماز کوندا ٹھ سکیں کے۔

آنخضرت ﷺ کی خدمت میں آتے تو بسا اوقات ظہر ،عصر ،مغرب، عشا ، کی نمازیں آپ کے ساتھ پڑھتے اورائنے عرصہ تک شرف محبت سے مشرف رہتے ''۔ آپ کے ساتھ پڑھئے کی خدمت کرتے ،اور طہارت سے لئے پانی دیتے تھے''۔

ایک روز ان کی والدہ نے کہا کہتم آنخضرت ﷺ کی خدمت میں کب ہے نہیں گئے انہوں نے مدت میں کب ہے نہیں گئے انہوں نے مدت بیان کی تو بہت فغاہو نمیں اور خت ست کہا ہو لے اچھا چھوڑ نئے جاتا ہون، اور مغرب کی نماز آنخضرت ﷺ کی نماز آنخضرت ﷺ کے ساتھ پڑھتا ہوں اور اپنے اور آپ کے لئے استغفار کراتا ہوں چنانچہ خدمت اقدیں میں حاضر ہوئے اور نماز پڑھکرآپ کے چھے ہوئے ،آپ نے مزکر دیکھا تو پہنظر آئے فدمت اقدیں میں حاضر ہوئے اور نماز پڑھکرآپ کے چھے ہوئے ،آپ نے مزکر دیکھا تو پہنظر آئے وجھاکون حذیفہ "! فرمایا غفو الله لک و الامک ہے۔خدا تجہاور تیری ماں دونوں کو دفتے۔

پہنچ تمام لوگوں ہے انجیمی طرح ملتے لیکن بیوی ہے بخت ٹفتگو کرتے ،اس کا احساس ہوا تو آنخضرت چھٹے ہے عرض کی ارشاد ہوا کہتم استغفار کیا کرو ''۔

عضہ کم آتا تھالیکن جب احکام شرع پامال ہوتے دیکھتے تو ان کے عنیض و مخضب کی کوئی انتہا ندر ہی تھتے تو ان کے عنیض و مخضب کی کوئی انتہا ندر ہی تھی ، مدائن میں کسی جگہ پانی مانگا ایک رئیس نے چاندی کے برتن میں اا کر چیش کیا۔ تو انہوں نے جہنجا اکر پیالہ اس پر تھی کے درسول الله عنی کے درسول کے استعال کی ممانعت کی ہے تھے۔

بغض وکیند دیر تک قائم ندر کھتے جن لوگوں سے شکر رنجی ہو جاتی تھی ان سے جلد صاف ہو جاتے تھے اسحاب عقبہ میں ہے ایک صاحب سے کسی معاملہ میں بگاز ہو گیا تھا اور بول چال ترک ہوگئی تھی کیکن حضرت حذیفہ ؒ نے خود ہی چھیڑ کر ؓ نفتگو کی اور با اقران کو بھی اپنا طرزممل بدلنا پڑا ^۔

استعنا ہے واقعات اوپر نہ کور ہو چکے ہیں طبعاً بڑے فیاض اور سے جہتم تھے، کوئی کھانے کے وقت پہنچ جاتا تو اس کوشر یک کر لیتے گئے۔

را بینا س ۲۹۳ - ۱۲ بینا س ۲۰۰ - س اینناس ۳۹۳ - سیمندس ۲۹۱ - ترزی که ۱۲۰ - ۱۳۵ - بدورد در سر ۲۹۳ می ایننا س ۲۹۱ - سیمیا س ۲۹۹ - می اینناس ۲۹۱ - می ایننا س ۲۹۹

ندگورهٔ بالامحاس ومکارم کی بناء پر حضرت عمرٌ ان کا بر ااحتر ام کرتے ہتے جس جنازہ پر وہ نماز پڑھتے خود بھی پڑھتے تھے۔ نماز پڑھتے خود بھی پڑھتے اور جس پروہ نماز نہ پڑھتے حضرت عمر "بھی نہ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمرٌ نے صحابہؓ سے فرمایا کہا چی اپنی تمنا کمیں چیش سیجئے سب نے کہا کہ زرو جواہر سے بھرا ہوا ایک گھر ماتا اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ کردیتے ،حضرت عمرؓ نے کہا میری تمنا تو یہ ہے کہ جھے کو ابو مبیدہ "معاذ بن جبل اور حذیفہ "بن بمان جسے لوگ ملیں اور ان کوسلطنت کے عبد ہے تفویض کروں "۔



### حضرت زيدٌ بن سعنه

نرید نام ، بنی امرائیل سے بتھے، اور یہودیس بہت بڑے حبر (عالم) شار ہوتے تھے، آخہ اور یہودیس بہت بڑے حبر (عالم) شار ہوتے تھے، آنخضرت ﷺ مدینہ تشریف لائے تو صورت دیکھتے ہی ان کوآپ کی نبوت کا یقین ہوگیا تو را ہیں نبوت کی بوت کا یقین ہوگیا تو را ہیں نبوت کی بوت کا یقین ہوگیا تو را ہیں نبوت کی بوت کا تعلق اخلاق سے تقا،اورا نبی کی تحقیق بران کا ایمان لا نام وقوف تھا۔

چنانچہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک روز در بار نبوی میں ایک سوار پہنچا کہ فلاں گاؤں کے لوگ کے مسلمان ہو گئے کیکن قبط زدہ ہیں ، آپ ہے بچھ امداد ہو سکے تو دریغ نہ تیجئے ۔ شہنشاہ مدینہ کے پاس مسلمان ہو گئے کیکن قبط زدہ ہیں ، آپ ہے بچھ امداد ہو سکے تو دریغ نہ تیجئے ۔ شہنشاہ مدینہ کے پاس نام خدا کے سوااور کیا تھا۔ زید '' کواب آز مائش کا موقع ملا ، تو راق میں پینمبر کی دو ملائتیں مذکور ہیں ، آیک ریکھ کہ اس کے غیظ وغضب پر سبقت کرتا ہے ، اور دوسری یہ کہ جا ہلا نہ ترکتوں کا جواب تمل ہے دیتا ہے ترید منام کے ساتھ مال ودولت ہے تھی بہر ہ مند تھے۔

حضور کی خدمت میں آئے اور کہا'' محمد اگر جا ہوتو فلاں باغ کے چھوہارے آئی مدت کے ۔ لئے میرے ہاتھ رہن کرو۔ آپ نے ۸۰۰ یٹار (۴۰۰ روپے) پر چھوہاروں کی ایک معین مقدار رہن کردی اور روپیے سوارے حوالہ کیا،۔

ایک روز آنخضرت ﷺ ایک انصاری کے جنازہ پرتشریف لائے ،حضرت ابو بکڑوہمر '' بھی ساتھ تتھے بنمازے فارغ ہوئے تو زید'نے سیعاد نتم ہونے ہے بل ہی تقاضہ شروع کیااور نہا ہے بختی کی عپادر اور قمیض کادامن کبلڑا کھرآپ کی طرف گھور کر دیکھا اور کہا تنمہ میراحق نہ دو گی؟ خدا کی شم عبدالمطلب کی اولا دہمیشے کی نا دہندہے۔

یہ جملہ من کر حضرت ممر " کوطیش آئیا، بولے خدا کے دشمن! میر ہے سائے رسول اللہ ﷺ کو یہ بات میں کہنا ہے خدا کی خشر ہے سائے رسول اللہ ﷺ کو یہ بات خدا کی خشر ہے ہے۔ کا حمال نہ ہوتا تو ابھی تیراسراڑادیا، آنخضرت ﷺ کی حضرت ممرّ کی طرف دیکھ کے کرمسکرائے اور فر مایا'' یہ بات زیبانہیں تم ان کا قرض ادا کرنے کی فکر کرو، ان کو لے جا کر رو بے دو، ۲۰ صاع اور ذیا دود نیا جواس خفگی کا جر مانہ ہے'' زید ؓ نے حضرت ممرَّ ہے رو بید لیا، اور چوتکہ ان دونوں وصفوں کی اب تصدیق ہوگئے تھی ، اس لئے کلمہ تو حید پڑھ کرفورا مسلمان ہو گئے۔

غروات : اکثرغردات بین شامل موے۔

وفات : غزوہ تبوک میں مدینہ دالیں ہوتے دفت شہادت نصیب ہوئی ،اس غزوہ میں نہایت شجاعت سے لڑے تصحصاحب اصابہ لکھتے ہیں :

استشهد في غزوة تبرك مقبلا غير ملبرك



## حضرت سعلا بن حبته

نام ونسب

سعدنام ہے۔ ابن حبتہ عرف ، یقبیلہ بجیلہ ہے ہیں اور عمر وبن عوف کے حلیف ہیں۔ سلسلہ نسب سے ہے

سعد بن بجیر بن معاویه بن نفیل بن سدوس بن عبدمناف بن ابی اسامه بن کلمه ابن سعد بن عبدالله بن قذاذ بن معاویه بن زید بن غوث بن انمار بن اراش به

والعدّه کانام حبیته بینت ما لک تھا، اور قبیلیه معمرو بن عوف ہے تھیں۔ اسلام کا زمانہ پایا اور وئیس ۔۔

اسلام: حضرت سعد بھی ان کے ساتھ اسلام لائے۔

غرزوات : غرزوہ بدراوراصد میں کم نی کی دہدے شرکے شدہ وسکے کی خودہ خندق میں شرکت کی اس دفت ۱۵ برس کا سن تھا بنہایت جوش ہے لڑے تخضرت کھی نے پوچھاتمہارا کیانام ہے۔ بولے سعد بن حدیث فرمایا اسعد اللهٔ جدک مضامم ہیں خوش نصیب کر کے پھریاس بلاکران کے سریرا بناباتھ پھیرا ''۔

المح میں غابہ نامی ایک مقام برغزوہ کے لئے گئے یہاں آنخضرت ایک ادنٹنیاں چرنے کے لئے گئے یہاں آنخضرت ایک ادنٹنیاں چرنے کے لئے گئے تصلی عنینیہ بن حصن کے ہم سوار آکران کو ہا کل لے گئے ایک شخص دوڑتا ہوالد ینہ آیا، کھڑ ہے ہوکر فریاد کی الفوع آنخضرت ایک نے آوازشن کر سواروں کوالداد کے لئے بھینا ہیکن سواروں کو ردانہ کی روائی ہے بل عمرہ بن عوف میں آواز بہنی گئی ،اور دہاں ہے ابوقی دوّاور عد بن ابت وغیرہ ردانہ بو ایک ہو تھے ہموقع بر بہنی کر مقابلہ ہوا،ابوقی دہ نے سعد برحملہ کیااورا بن صبعہ نے اس و بار ار اراد او یا تھے۔

مصنف اصابہ نے اس واقعہ کو احد ہے متعلق بتایا بلیکن وہ ابن کلبی کی روایت ہواور بخاری وسلم کے علاوہ تمام کتب سیر کے خلاف ہے غزوہ ذی قروکے (ہیرو) حضرت سلمہ بن اکوع بیں جن سے جے مسلم میں ایک طویل روایت منفول ہے اس کا ایک فقرہ یہ ہے :

فوالله مایشنا الاثلث لیال حتی خوجنا الی خیبر مع رسول الله ﷺ کی کے غروہ ذی قرد کے بعد ۱۳ دن بھی نہ آئر ، ۔ ہے کہ آنخضرت ﷺ کے ساتھ ٹیبر کی اُڑائی پر ہم لوگ روانہ ہوئے۔ صحیح بخاری ہے بھی اس کی تا ئید ہوتی ہے، باب فزوہ ذات القرومیں ہے: و هی الغزو فہ التی اغار و اعلی لفاح النہی ﷺ قبل خیبر بثلاث ﷺ

ذی قردوہ غزوہ ہے جس میں کفار نے آتخضرت ﷺ کی اُونٹنیوں پر خیبر ہے۔ اور قبل لوٹ ڈالی تھی۔

مسلم کی روایت میں ایک اور جمله ندکور ہے۔

ہم ( یعنی سلمہ ) حدید ہے یہ بینہ آئے تو آنخضرت ﷺ نے اپنی اونٹنیاں رہاح کے ہاتھ جوآپ کے غلام تھے( غابہ )ردانہ کیں میں بھی رہاح کے ساتھ چلا۔ ان روایتوں ہے جسے بالی ہاتوں پروشنی پڑتی ہے۔

اله مخروه غابه، حديبيك إحدة واله

حضرت سلمه "لزانی اوراوت ت بہلے غابہ میں موجود تھے۔

٣ ـ غزوهَ غابه كے اون بعد نيبر كي مهم پيش آئي ۔

اس ہے معلوم ہوا کہ بیواقعہ <u>آھے یا سے ح</u>کے کاہے کیونکہ سکے حدیبی<u>ہ آھے</u> اور خیبراؤل <u>سے ح</u>یمیں بیش آیا تھااس لئے اس یوغز وہ احداجق سمجھنا کسی طرح سمجھ نہیں۔

و **فات** : عبد نبوت ئے بعد کوفہ میں اقامت کی اور بہیں انقال کیا حضرت زیدین ارقم '' نے تماز جناز ویز ھائی اور تکبیریں نہیں۔

اولاد : ۳ بینے ادرایک لزگی یادگار جھوڑی، فقد منفی کے دست راست اور اسلام کے سب سے پہلے قاضی القصناة حضرت امام ابو اور مندانہی کی اولا دہیں ۔۔

فضل وكمال :

ں بہت کم جیں ، آنخضرت ﷺ کے علاوہ حضرت علی اور حضرت زید بن ارقم ہے بھی حدیثیں بی تحصیں ،راویوں میں ان کے ایک جیٹے نعمان ہیں۔

#### 

## حضرت سمرة بن جندب

نام ونسب

سمرہ نام، ابوعبدالرح من کنیت ، سلسلہ نسب بیہے:

سمره بن جندب بن ہلال بن حریج بن مراہ بن حزن بن عمرو بن حابر بن ذوالر پاستین حشین بن لای بن عاصم (عصیم )بن شیخ بن فزارہ ابن ذیبان بن بغیض بن ریث بن غطفا ان ۔

حفرت سمرة کے باپ ان کی صغرت ہمیں فوت ہوئے ماں ان کو لے کر مدینہ آئیں اور انصار میں نکاح کا بیام دیالیکن شرط ہے پیش کی کہ شوہر پر میری اور سمرہ دونوں کی کفالت ضروری ہوگی ، مری بن شیبان بن ثغلبہ نے اس کومنظور کیا ، اور عقد ہوگیا ہمرہ نے انہی کے ظلِ عاطفت میں تربیت پائی۔ اسلام: ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے۔

غر وات : کم کی وجہ ہے بدر میں شرکت نہ کی احد میں انصار کے لڑکے معائنہ کی غرض ہے آنخضرت کے خابل ہجھ کر ہے۔ آنخضرت کے خابل ہجھ کر میں انسان کی جنگ کے قابل ہجھ کر میدان میں جانے کی اجازت و ہے دی اور سمر ڈنے کہا آپ ان کو اجازت و ہے ہیں حالا تکہ میں ان سے طاقتور ہوں ،اور یقین نہ ہوتو کشتی لڑا کر دیکھ لیجئے آنخضرت کے نائے کئے دیا جس میں سمر ڈنے نے مقابل کو اٹھا کر وے ٹرکا آپ نے بیدد کی کران کو بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت و ے دی۔

احد کے بعد تمام غزوات میں شریک ہوئے۔

عبدنبوی مین بین بسر کیا ،بعد میں بھرہ کی سکونت اختیار کی ،۵ھیمی جب مغیرہ بن شعبہ والی کوفہ کا انتقال ہو گیا ،اور زیاد بن سمیہ بھرہ کے ساتھ کوفہ کا بھی دالی ہو گیا ،تو اس نے حضرت سمرہ تا اپنا نائب مقرر کمیا۔وہ بصرہ اور کوفہ میں ۲۰۲ ماہ رہتا تھا،حضرت سمرہ تا بھی دونوں جگہ قیام فرماتے وہ بصرہ آتا تو بیکوفہ اوروہ کوفہ بہنچتا تو یہ بھرہ جلے جائے تھے۔

زیاد کا عہد حکومت ہر حیثیت سے یادگار رہےگا۔ اس کے عہد میں امن وامان کا اس درجہ اہتمام تھا کہ کسی قتم کی شورش بصرہ اور کوف میں نشو ونمانہ پاسکی ، انقلاب پیندوں کا ایک گروہ جوز مانہ قتہ بم سے موجود تھا، اس نے ایک مرتبہ سراُٹھایا تو اچھی طرح اس کی سرکو بی گئی۔

خواری جن کاظہور جناب امیر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں ہوا نہایت مفسد اور شورہ پیشت ہے، باوجود اس کے کہ مفرت امیر رضی اللہ عنہ سے جنگ نبر وان میں ان کوشکست ہوئی اور ان کے بڑے بڑے برے برے بہادر مارے گئے، کین پھر بھی بورے طور پر ان کا استیصال نہ ہوسکا، وقنا فو قنا سرشی کرتے اور علم بعناوت بلند ارتے ہے، بصرہ ادر کوف ان کے مرکز ہے۔ زیادہ کوان کے قلع قمع کرنے کی بڑی قلم تھی ، میں اتفاق سے سرق بھی اس کے ہم خیال ہے ، اس بناء پر سمرہ نے خوارج کے آل کا باکل بہر کے لیا گارتی ، میں اتفاق سے سرق بھی اس کے ہم خیال ہے ، اس بناء پر سمرہ نے خوارج کے آل کا باکل بہر کے لیا گارہ کے ساحب اسدالفار کھتے ہیں گیں۔

كان اذا اتبى بواحد دمنهم قتله ويقول شرقتلي تحت اديم السماء يكفرون المسلمين ويسفكون الدماء.

سرۃ کے پاس جو نبارجی آتاقل کراتے اور کہتے کہ آسان کے نیچے بیسب سے بدتر مقتول ہیں کیونکہ مسلمانوں کوکافر کہتے ہیں اور خوزیزی کرتے ہیں۔

خوارج ای شدت اورعدادت کی وجہ ہے حضرت سمرة کو برا کہتے ہیں ادران کی روش پر ایعتر انس کرتے تھےان کے مقابلہ میں فضلائے بھرہ کا ایک گروہ جس میں این سیرین اور جس بھری بھی شامل تھے۔ان کی تعریف کرتا اوران کی طرف ہے جواب دیتا تھا۔

رمضان ۱۵ ہے میں جب زیاد نے وفات پائی تو نظام صَلومت میں بھی بھی کے تی تغییر ہوا ، بسرہ اور کوفید و جدا گان سو بقر ارپائے اور دونوں کے الگ الگ والی مقرر ہوئے ، جمنزت مرآ اللہ والی مقرر ہوئے ، جو کم و بیش ایل سال تک اس منصب پر رہے۔ اور ۱۹۰ ہے میں امیر معاویہ کے قلم سے معزول ہوئے۔

وفات : سمن میں میں انتقال کیا جسم میں سردی ساگئ تھی ،علاج کے لئے گرم پانی کی دیک پر مرصہ تف بہنے رہے کیکن کوئی فائدہ بیس ہوا، آخراس نے مرض الموت کی صورت اختیار کرلی ایک روز شدت ہے سردی محسوس ہوئی آتش وانوں میں آگ جلوا کر چاروں طرف رکھوائی کیکن کچھافاقہ ند ہوا فر ملیا گیا بتا او کہ بیت کی کیا حالت ہے فرض اس بجینی میں دیگ پر جینے اور کھو گئے پانی میں گر کرانقال فرما گئے۔ آنخضرت عین کیا حالت ہے فرض اس بجینی میں دیگ پر جینے اور کھو گئے پانی میں گر کرانقال فرما گئے۔ آنخضرت عین اس نے حضرت ابو ہریزہ ،ابوئند ور ڈاور ہمرؤ ہے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ تم تینوں میں سب کے بعد مر نے والا آگ میں جل کرم سے گا۔ چنانچے مضرت ہمرہ کی وفات سے اس پیشنگوئی کی تصدیق ہوئی گئے۔

ع طبری حلد کار صدد ۱۹ رست مع از دانغا به حلوم می ۱۳۵۳ سعم طبقات این معد وجند ۱ سیس ۲۳ و دارد. الغایه وجند ۱ مین ۱۳۵۵ و میزید سیار جلد ۱ رسی ۵۸ م

اولاد: اولاد کی تعداد معلوم نہیں اور دولڑکوں کے نام یہ ہیں سلیمان ۔ سعد۔ فضل و کمال:

حضرت سمرہ فضلائے سحابہ میں تھے۔اور باوجودیہ کہ عہد نبوت میں صغیر الس تھے سینکڑوں حدیثیں یا تھیں استیعاب میں ہے <sup>ل</sup>ے۔

كان من الحفاظ المكترين عن رسول الله على

وہ حدیث کے حافظ اور آنخضرت ﷺ ہے کثیر روایت کرتے تھے۔

تہذیب العبذیب میں ہے کہان کی احادیث کا ایک بڑانسخدان کے بیٹے کے پاس تھا<sup>ہی</sup>۔ سیرین کہتے ہیں کہ بیدسال علم کے بہت بڑے حصہ پرمشمثل تھا<sup>سی</sup>۔

حضرت سمرہ "کواحادیث یادر کھنے میں خاص اہتمام تھا۔ حافظ غیر معمولی تھا جس بات کا ارادہ کرتے یاد ہوجاتی تھی ، آنخضرت ﷺ نماز میں دوجگہ تشہرا کرتے تھے ایک تکبیر کے بعد جب سبحانک اللّٰہم پڑھتے۔دوسرے "و لاالمضالین" کے بعد آمین کہتے یہ حضرت سمرہ "کویاد تھا اور وہ اس پر عامل بھی تھے۔حضرت عمران بن "حصین جوان ہے معمر تھے بھول گئے تھے۔ سمرہ نے نماز میں اس پر عمل کیا تو معترض ہوئے۔حضرت الی بن "کعب کومدینہ خط تکھا گیا انہوں نے جواب دیا سمرہ کو کھیک یادہ ہے۔

ای طرح خطبہ میں ایک حدیث روایت کی تعلبہ بن عباد عبدی موجود ستھے، کہتے ہیں کہ جب دوبارہ بیان کی تو الفاظ میں کہیں بھی تفاوت نہ تھا<sup>ھ</sup>۔ با پنہمہ قوت حفظ ، روایت حدیث میں محتاط ستھے، منداحمہ میں ہے۔

انه ليسمنعى ان اتكلم بكثير مماكنت اسمع من رسول الله الله انهها من هو اكثر منى وكنت ليلتئذ خلاماً دانى كنت لاحفظ مااسمع منه .. (مند باده مرد)

میں نے آنخضرت ﷺ سے بہت کچھ سنالیکن اس کو بیان کرنے میں اکا برسحابہ کا ادب مانع ہوتا ہے بیلوگ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، میں آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں لڑکا تھا ہتا ہم جو کچھ سنتا تھایا در کھتا تھا۔ مجھی بھی بھی احادیث روایت کرتے اور کسی کوکوئی شبہہ ، وتا تو اس کا جواب دیتے تھے۔ ایک شخص نے آنخصرت ﷺ کے ایک مجمز ہ کوسنااور پوچھا کہ کیا کھانازیادہ ہو گیا تھا '' بولے تجب کی کیابات ہے؟ لیکن وہاں ( آسان ) کے سوااور کہیں ہے نہیں بڑھا تھا '۔

خصرت سمرة نے آنخصرت ﷺ اور حصرت ابوعبیدة بن جراح سے روایتیں کی ہیں۔
کتابوں میں ان کی سند ہے کل (۱۳۳) حدیثیں مندرج ہیں ، راویوں کے نام حسب ذیل ہیں۔
حضرت عمران' بن حسین ، شعبی ، ابن ابی لیلی ، علی بن ربید ، عبداللہ بن بریدہ ،
حسن بھری ، ابن سیرین ، مطرف بن شخیر ، ابوالعلاء ، ابور جاء ، قدامہ بن د برہ ، زید بن عقبہ ،
رہتے بن عمیلہ ، ہلال بن لیاف ابونضر قالعبدی ہ نشلیہ بن عیاد۔

**اخلاق** : حضرت سمرةً ميں بہت ی اخلاقی خوبياں تھيں ۔ وہ نہايت امانت وار ، راست گوادر بهي خواواسلام <u>تھے آ</u>۔

پیچانگانا آنخضرت ﷺ کی سنت ہاس پڑملدر آمد کرتے تھے ۔

مرب میں احنفُ نامی ایک خص نے ایک خاص تھم کی تلوارا یج دکی تھی جوصنیفید کے نام سے مشہور تھی ، آنخصرت ﷺ کے پاس اسی تھم کی تلوار تھی ،سمر ہؓ نے اس کی نقل سنوائی ان کے شاکر دول میں ابن سیرین نے بھی اس کی نثل کی تھی تھے۔

آتخضرتﷺ نماز مین جیها که آپ نے اوپر پیڑھادوجگه سکوت کرتے تھے 'منزت مرو'' کابھی اس پرممل تھا"۔

#### -××**<>>**××-

# حضرت طلحه فأبن البراء

طلحہ نام بقبیلہ عمرو بن عوف کے صلیف اور خاندان بلی سے جیں ،نسب نامہ ہیے ہے ۔
طلحہ نام بقبیلہ عمرو بن عرب ن علیہ بن غنم بن مری بن سلمہ بن انیف۔
ان کا آغاز شباب تھا کہ آنخضرت وہا نے مدینہ کو بجرت فر مائی ،طلحہ "قریب آئے اور
آپ کے ہاتھ یاؤں چوم کرکہا کہ مجھ کو جو جی چاہے تھم و ہیجے تعمیل میں کوتا ہی نہ ہوگ ۔ آخضرت مجھ ہے ہے ہوئے مرکبا کہ مجھ کو جو جی جاہے تھم و ہیجے تعمیل میں کوتا ہی نہ ہوگ ۔ آخضرت مجھ ہے ہوئے مرکبا کہ محمود کئے ، چلنے مجھ کے اور ہنس کرفر مایا جاؤاورا سینے باپ کوئل کردو، وہ اس کے لئے آمادہ ہوگئے ، چلنے کے تو داپس بلایا کہ میں قطع رحم سے لئے معبوت نہیں ہوا ہوں۔

و فات : ای زمانہ میں بیمار پڑے آنخضرت بھا عیادت کوتشریف لائے واپس ہوئے تو گھر والوں سے کہا کہ صحت کی طرف ہے ناامیدی ہے مریں تو فوراً خبر کرنا۔

شب کوانقال ہوا و قات ہے کچھ پہلے گھر والوں ہے کہا کہ آنخضرت ﷺ کوخبر کرنے کی ضرورت نہیں رات کا وقت ہے کہیں ایسانہ ہو کہ راستہ میں کوئی جانور کا نے کھائے اور کوئی حادثہ بیش آئے اس لئے مجھ کوتم بی لوگ وفن کروینا ہے کو آنخضرت ﷺ کواطلاع ہوئی تو صحابہ "کو کے کرتبر پرتشریف لائے نماز جناز و پڑھی ،اور ہاتھ اٹھا کرکہا'' خدایا طلحہ ہے اس طرح مل کہتو ان ہے اور وہ تجھ سے ہوئے ملیں'۔

و فات کے وقت خود نوعمر تھے، اولا دکیا جھوڑتے ؟ ہاں بوڑھے ماں باپ کو جھوڑ گئے جن کی قسمت میں جوان بیٹے کاصد مداُ ٹھانا مقدر ہو چکا تھا۔

ا خلاق : جوش ایمان ، جوش اطاعت ،حب رسول ﷺ اور بارگاہ نبوت میں مقبولیت کی شہاد تیں اوپر گذر بھی ہیں۔

<del>-</del>≍≍**⋞⋟**≍≍--

# حضرت عاصم بن عدى

عاصم نام ہے۔ابوعمر وکنیت قبیلہ قضاعہ کے خاندان بلی ہے ہیں۔نسب تامہ بیہ : عاصم بن عدی بن الحجد بن العجلان بن حارثہ بن ضعیعہ بن حرام بن تجل بن عمر و بن و دم این ذیبان بن جمیم بن ذیل بن بلی البلوی۔

قبیلہ مجلان کے سردارا درمعن بن عدی کے بھائی تھے۔

اسلام: ہجرت کے بعدمسلمان ہوئے۔

غوز وات: ہدر کی شرکت کے لئے آنخضرت ﷺ کے ساتھ چلے ،مسجد ضرارتک پہنچے تتے کہ منافقین کے متعلق آنخضرت ﷺ کوفیر ملی تو آپ نے ان کوقباءاور عوالی کا امیر بنا کرواپس کیا اور بدرین کے ساتھ فنیمت میں ان کابھی حصہ لگایا۔

احد ، خندق اورتمام غز وات میں شرکت کی ۔

حضرت عویمر محلانی جن کے متعلق آیت لعان نازل ہوئی تھی۔ان کی ہا بت آنخضرت ﷺ ہے انہی نے سوال کیا تھا۔

و فات : همهر (امیرمعاوییاً کے زمانهٔ خلافت ) میں انقال کیا، اس وقت ان کا من ۱۱۱۹ور

150 سال کے درمیان تھا۔ گھر کے لوگوں نے نو حد کرنا جا ہا تو منع کر دیا۔

ا**ولا د** : ایوالیداح اورسهله دوادلا و یادگارچھوڑی سبله حضرت عبدالرحمٰنٌ ابن عوف کو که قبیله بنوز هر ه کے متازیز رگ اورعشر ه میشر ه میں شامل منچ منسوب تھیں <sup>4</sup> ۔

حلیہ: علیہ فصل معلوم نہیں ،طبری میں ہے کہ کوتا ہ قد تھے۔

فضل وكمال:

آنخضرتﷺ ہے ۲ حدیثیں روایت کیں ، مہل ؓ بن سعد ، شعبی اور صاحبز ادے ابو البداح راویوں میں ہیں۔

**→≍≍⋞⋟**⋉⋍⊷

# حضرت عبدالله بن انيس جهني

نام ونسپ :

عبدالله تام ، ابویچی کنیت قبیله قضاعه در بین ،سلسله نسب به ب

عبداللّٰداین انیس بن اسعد بن حرام بن خبیب بن ما لک بن عُنم بن کعب بن تیم بن نفاخه بن ایاس بن بریوع این برک بن و بره برک بن د بره کی اولا د قبیله جبینه بیس مل گی تقمی اس لئے جہنی کے تام سے مشہور ہوئی ،حضرت عبداللّٰہ اسی سبب سے جہنی کہلاتے ہیں۔

اسملام : عقبہ ثانیہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور مکہ جا کرآنخضرت بھڑتے ہیں۔ کی اور وہیں مقیم ہو گئے ، پھرمہاجرین کے ساتھ مدینہ کی طرف ججرت کی ،اس لئے مہاجری انصاری کہلاتے ہیں۔ جوش ایمان شروع ہی ہے بہت تھا ، مدینہ میں حضرت معاذ بن جبل کے ہمراہ جا کر بنوسلمہ کے بت تو رُب کے۔

غ**ز وات** : بدراحداور بعد کے غز وات میں شامل ہوئے ، ضلد بن نیج عزری اسلام کا ایک دشمن تھا۔ آنخضرت ﷺ نے ان کے ذریعہ سے اس کوئل کرایا <sup>ج</sup>ے۔

آنخضرت ﷺ کے بعد شام کی سکونت اختیار کی بحرروم کے کنارے عسقلان کے قریب غزوشام کا ایک ساحلی شہر ہے جوحد دومصر کے قریب واقع ہے اس کو اپنامسکن بنایا مصراور افریقہ بھی گئے (غالبًا جہاد کے سلسلہ میں )

و فات : هن هن امير معاوية كعبد خلافت ميں انقال فرمايا بيا بوقاده "كى وفات كه اروز بعد كا واقع ہے بعض لوگوں نے ۸ ھاكوسال وفات قرار دياليكن بيتي نہيں امام بخارى نے اپنى تاريخ ميں لکھا ہے كہ جب عبدالله ين انيس بيار ہوئ ۔ تو أم البنين بنت البي قاده آئيں ۔ اور كہا'' پنچا! ابا جان كومير اسلام پنجائے گا۔ اس روايت ميں ۱۵ روز بعد كی تصریح موجود ہے۔ اول اولا و : حسب ذیل اولا د چھوڑى ، عطيد ، عمر وضم ہ ، عبدالله ، خلدة ۔

فضل وكمال :

ے مصرت عبداللہ '' نہایت جلیل القدر صحافی ہونے کے یاوجو دسر ف7۲ صدیثوں کے راوی ہیں۔ لیکن اس سے ان کے دامن فضل پر کوئی داغ نہیں لگتا اس سے بڑھ کرشرف اور کیا

: وسکتا ہے کہ تو و حاشیہ نشینان نبوت ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت جابڑ بن مبدالقہ جیسے سحا بی صرف ایک حدیث کے لئے ایک مہینہ کی مسافت طے کر کے ان کے پاس نز و پہنچے تھے، سیمج بخاری میں اس واقعہ کا ذکر آیا ہے لیکن شہر کا نام مذکور نہیں ہے !۔۔

بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت جابر '' مصر گئے تتھے اور و ہاں جاکر ان ہے صدیث سی تھی ،لیکن ہمار ہے خیال میں بیراوی کی ملطی ہے ،غز و شام میں ہے ،اور چونکہ مصر کی سرحد پر واقع ہے اس لئے راوی نے سمجھا کہ بیرحدودمصر میں داخل ہے۔ اور روایت میں بجائے غز ہ کے مصر ککھھ دیا۔

حضرت عبداللّٰہ ؑ نے آنخضرت ﷺ اور حضرت ممرؓ سے حدیث روایت کی ہے راو یوں میں بہت ہے سحا ہے گورتا بعین ہیں بیض کے نام میہ بین ۔

حضرت جاہر بن عبداللّٰہ ،ابوامات بسر بن سعید ،عبداللّٰہ بن الی امیہ ،عبداللّٰہ من وعبداللّہ پسران کعب بن مالک ،عبداللّٰہ ومعاذ پسران عبداللّٰہ بن حبیب ،معنوی فرزندوں کے علاوہ سلی اولا دیھی ان کےفضل وکمال کی خوشہ چین ہے۔

ا خلاق : عبادت گذار تھے مجد نبوی ﷺ ہمکان دورتھا۔ اس لئے یہاں روزاند آنے ہے معدور تھے ایک مرتبہ لیلۃ القدر میں ہا گنا جا ہتے تھے الیکن اس کے لئے کوئی تاریخ متعین نہیں تھی اس لئے آنخضرت ﷺ القدر میں ہا گنا جا ہتے تھے الیکن اس کے لئے کوئی تاریخ متعین نہیں تھی اس لئے آنخضرت ﷺ کہاں روزم جد نبوی پینے کرشب بیداری کرسکوں ؟ آپ نے رمضان کی ۲۳۳ دیں شب متعین کردی ، چونکہ اس کی تعیین کرشب جونکہ اس کی تعیین محضرت عبداللہ کی وجہ ہے ہوئی تھی ، اس لئے اہل مدینہ نے اس کی نسبت کے ساتھ ان کا نام لیلۃ الجہنی رکھ دیا تھے۔

#### ~%%**<>**%%~

## حضرت عبدالتدنبن سلمه

نام ونسب

عبدالله نام ،ابومحمد کنیت ،قبیله بلی ت یتصاور قبیله اوس میں مرو بن عوف کے حلیف شخے ، نسب نامه رہے :

عبدالله بن سلمه بن ما لک بن حارثه بن عدی بن الحبد بن حارثه ابن صبیعه ، والده کا نام الدیه بنت عدی تھا۔

اسلام: جرت عے بعد سلمان ہوئے۔

غزوات : بدر میں شرکت کی۔

شہادت کی مدفین کے لئے بیا تظام ہوا کہ دودو تمن تمن اشخاص ایک قبر میں الزبعری نے ان کوئل کیا۔
شہداء کی مدفین کے لئے بیا تظام ہوا کہ دودو تمن تمن اشخاص ایک قبر میں رکھے جا کیں ایکن حضرت عبداللہ کی مال نے خدمت اقدس میں آ کرعوض کی کہ میری خواہش ہے کہ اپنے میان کے قبل النہ کی مال نے خدمت اقدس میں آ کرعوض کی کہ میری خواہش ہے کہ اپنے میان کے اونٹ پر قریب فن کرول ۔ تا کہ جمھے بچھ اطمینان رہے۔ آخضرتا نے اجازت دی تو ان کی تعش ایک اونٹ پر کھی گئی جمعزت مجد اوراس سفر آخرت میں بھی ان کرد فیق ثابت ہوئے۔ اس لئے ای اونٹ پر ان کی لاش بھی رکھی گئی اور دونوں کوایک کمبل میں لیسٹ کرمہ بنہ جسیجا گیا۔
عبد اللہ تمہایت کیم شیم اور مجذر " دیلے پہلے آ دی تھے، اونٹ پر برابر اتر ہے تو سب کو بڑا تعجب میدالند تمہایت کی میرات کی میں ایک بیان کے ایمال کا کرشہ ہے۔

فضل و کمال : پونکه اسلام کے ابتدائی زمانہ میں شہید ہو گئے اس لئے ان ہے کوئی روایت منقول نہیں۔شاعر متصادران کی شاعری کی یادگاریں البہتہ باقی ہیں۔

انا الذي قال اصلي من بلے اطعن بالصعدة حق تنشني

لوگوں میں میرے ہی متعلق مشہور ہے کے قبیلہ بلی ہے ہوں چھونے نیز ہے وار کرتا ہوں بیبال تک کہ وہمز جاتا ہے۔

ولا يرى مجذر ايضرقري أب

« لیکن میں مجذر کو کوئی سخت کا م کرتے نہیں ویکھتا''۔

**→≍**⋉�;≍←

ع ماخوذ از اصاب جلده مس A رواسد الغاب جلده مس ۱۷۷ واستیعاب علد اسس ۹۵ س

# حضرت عبدالتدبن شملام

نام ونسب :

عبدالله نام ، ابو یوسف کنیت ، جرلقب ، یبود مدینه کے خاندان قینقاع سے تھے، جس کا سلسله کسب حضرت یوسف علیه السلام پرمتنی ، و تا ہے ، مختصراً آپ کا شجر ونسب بیہ ہے :

عبدالله بن سلام بن حارث بقبیله خزرج مین ایک خاندان بنی عوف کے نام ہے مشہور ہے، اس میں ایک شاخ کانام قواتل ہے ، حضرت عبداللهٔ اس قواتل کے حلیف عضے۔ ۔

الام جابليت كيل ان كانام صبين تفاليكن آنخضرت علي في وبدالله ركها\_

اسلام: عبدالله بن سلام النبي بجول کے لئے باغ میں کھل چننے گئے تھے کہ آخضرت کھٹے مدینہ تشریف لائے اور مالک بن نجار کے محلّہ میں فروکش ہوئے اس کی خبرعبدالله کابن سلام کو ہوئی تو کچل کے کردوڑے ہوئے خدمت اقدی میں حاضر ہوئے۔ اور زیارت سے شرف اندوز ہوکر واپس گئے۔ آنخضرت عید نے بچے ماکہ ہمارے اعزہ (انصار) میں سب سے قریب ترکس کامکان ہے۔

آنخضرت على نے يہودكوطلب فرماكراسلام كى دعوت دى اوركباعبدالله بن سلام كون شخص ميں ؟ بولے ہمارے سروار اور ہمارے سروار كے بيٹے ہيں۔ فرمايا وہ مسلمان ہو سكتے ہيں جواب ملا بھى نہيں حضرت عبدالله بن سلام مكان كے ايك گوشہ ميں چھپے ہوئے تھے، آنخضرت ہوئے نے آواز دى تو كلمه پڑھتے ہوئے موسے ہوئے تھے، آنخضرت ہوئے نے آواز دى تو كلمه پڑھتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور يہوديوں سے كہا ذرا خدا سے ذروتہ ہيں خوب معلوم ہے كہ يہ رسول ہيں اوران كافد ہب بالكل سچاہے۔ اور با يہمدايمان لانے برآ ماوہ نہيں ہوئے، يہودكوخلاف تو قع

جو خفت نصیب ہوئی اس نے ان کو مشتعل کر دیا،انہوں نے خصہ میں کہا کہتم تھوئے ہو،اور ہماری ہما صت کے بدترین شخص ہو،ادر تمہارا باپ بھی بدتر تھا۔ حسنرت عبداللّٰہ ؓ نے کہا رسول اللّہ (ﷺ)! آپ نے دیکھا مجھ کوائ کا نوف تھا <sup>ا</sup>۔

غز وات : بدراوراحد کی شرات کے متعلق اختلاف ہے۔صاحب طبقات کے نزد یک خندق میں وہ شریک بچے ،اس لئے انہوں نے سحابہ کے تیسر سے طبقہ بعنی اصحاب خندق میں اڈکا تذکر والکھا ہے خندق کے بعد جومعر کے بیش آئے ان میں بھی شامل ہوئے۔

حضرت عمرٌ کے خربیت المقدس میں حضرت عبداللہ "ان کے ہمراہ ہے۔

باغیوں نے جب حضرت عثان کے مکان کا محاصرہ کرکے ان کے قبل کی تیاریاں کیس تو عبدالقد بن سلام "حضرت عثان " کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور کہا کہ آپ کی مدد کے لئے تیر ہوں فرمایا آپ کامکان کے اندر رہنا نھیک نہیں ہاہر جا کر مجمع کو منتشر سیجئے حضرت عبداللّٰہ ہاہرتشریف لائے اورایک مختصری تقریر کی جس کا تر : مدیہ ہے۔

لوگوا میرانام جالجیت میں فلاں تھا، (بعن تھیں) آنخضرت ﷺ نے عبداللہ رکھا۔ میر ۔۔
متعلق قرآن مجید میں گئی آیتیں نازل ہوئیں۔ چنانچہ مشہد مشاہد میں بہنی اسوانیل اور فل
کھی جاملہ شہید ابینی و بینکم و من عندہ علم الکتاب میر ۔ بی شان میں اتری جی خدا کی
گواراب تک نیام میں ہاور فرشتوں نے تہمارے شہرکو کہ رسول اللہ ﷺ کا ہجرت گاہ ہا پنائشین
بنالیا ہے پس ڈرو! خداے ڈرو! اوران کو (حضرت عثان ) قبل نہ کروخدا کی قتم ! اُلرتم ان کی آل پر کم
بستہ ہوئے تو تمہارے ہمسایہ فر شتے مدینہ چھوڑ دیں گے۔ اور خدا کی قتم وہ کموارنکل پڑے گی، جواس
وقت تک نیام میں بند ہاور جو پھر قیامت تک نیام میں واپس نہ جائے گی۔

کیکن سنگدلوں کپراس پر زورتقر سرکا کیجھا ثر نہ ہوا۔ بلکہاس کے خلاف ان کی شقادت اور زیادہ تر تی کر گئ بولے کہ'اس بہود**ی ادر ب**ٹمان وونوں کونل ڈالو <sup>سی</sup>۔

حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے زمانۂ خلافت میں جب کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ کا کہ کہا کہ آپ رسول اللہ کا کہ کا منبر نہ جھوڑ ہے ورنہ پھراس کی زیارت نہ کرسکیں گے جضرت ملی نے فر مایا وہ بے چارے نہایت نیک آ دمی ہیں ''۔

و**فات** : امير معاوية كزمانه خلافت مين سيس <u>هيم مين مدينه منوره مين انقال كيا</u>-

اولاد : دو بنے یادگار چھوڑے ، یوسف اور محد دونوں آنخسٹرت جی کے عبد ہیں پیدا ہوئے تھے،
یوسف بڑے تھے، آنخطرت کالٹنے نے ان کواپی گود ہیں بٹھایا ،سر پر ہاتھ پھیرااور یوسف نام رکھا لئے
حلیمہ : مفصل حلیہ معلوم نہیں ، بڑھا ہے ہیں ضعف کی وجہ سے عصالے کر چلتے تھے،اوراس پر ٹیک
لگاتے تھے کے جبرہ پرخشوع کے آثار ہروقت نمایاں رہتے تھے "۔

فضل وكمال :

تورات انجیل قرآن مجیداوراحادیث نبوی سے ان کا سیند بقعدً نور بنا ہوا تھا۔ تو رات پر جو عبورتھا،اس کے تعلق علامہذ ہبی تذکر ۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں تھے۔

"كان عبدالله بن سلام عالم اهل الكتاب وفاضلهم في زمانه بالمدينة"
"عبدالله بن سلام ديد بن اللكتاب كسب عديز عنالم ينه".

مسلمان ہوکر قرآن وصدیت پرتوبی اور صدیث میں مرجع کل بن گئاس سے بڑھ کر شرف اور کیا ہوسکتا ہے کے حضرت ابو ہر بر ہ جو تمام سحابہ میں صدیث کے سب سے بزے تجییندار شھان کے حدیثیں دریافت کرتے تھے، حضرت ابو ہر برہ آلک بارشام گئا اور کعب احبار سے بیصدیث بیان کی کہ جمعہ میں ایک گھڑی الی ہے کہ بندہ اگر اس میں ضدا سے بچھ مانگے تو اس کوخر ورویتا ہے، اس پر کعب نے بچھرد دوقد ح کی بہاں تک کہ اخیر میں حضرت ابو ہر برہ گے کے موافق ہوگئے ، حضرت ابو ہر برہ گئے مدید تا کو جر برہ گئے مدید تا کہ عب نے جموث کہا حضرت ابو ہر برہ گئے مدید تا کہ عب نے جموث کہا حضرت ابو ہر برہ گئے نے مدید آ کرعبداللہ بن سلام سے بیدواقعہ بیان کیا انہوں نے کہا کہ کعب نے جموث کہا حضرت ابو ہر برہ گئے کہا کہ انہوں نے ہما کہ انہوں کے جموث کہا حضرت ابو ہر برہ گئے ، اور کہا کہ جلد بتلا ہے ، فرمایا عصر اور مغرب کے درمیان ابو ہر برہ نے کہا یہ کوئکر ہوسکتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان ابو ہر برہ نے کہا یہ کوئکر ہوسکتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان کوئی نماز ہی تبیس فرمایا تم کومعلوم نہیں کہ آتحضرت نے کہا یہ کوئکر ہوسکتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان کوئی نماز ہی تبیس فرمایا تم کومعلوم نہیں کہ آتحضرت کے کہا یہ کوئکر ہوسکتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان کوئی نماز ہی تبیس فرمایا تم کومعلوم نہیں کہ آتحضرت کے کہا دی کوئی کارشاد ہے کہ جوفض نماز کے انتظار میں میضار ہتا ہے و گویا نماز ہی میں ہوتا ہے گئے۔

بایننهمه جلالت قدران سے صرف ۲۵ روایتین منفول بین داویوں بیں بغض سیابگرام بھی بیں جن کے نام نامی سے بیں ۔انس بن ما لک زرارہ بن اوفی ابو ہریرہ بعبدالند بن معقل عبدالند بن حظله تلا فدهٔ خاص کے نام سب ذیل بیں ۔خرشہ بن الحربقیس بن عباد ،ابواسلمہ بن عبدالرحمٰن تمزہ بن بوسف (بوتے) عمر بن محمد (بوتے) عوف بن مالک ،ابو بردہ بن ابوموی ابوسعیدالمقیر می ،عبادہ الزرقی ،عطاء بن بیار ،عبیدالند بن بیش خفاری۔

حضرت عبداللہ سے اللہ خاص حدیث منقول ہے جس کے اخیر میں ہے کہ آنخضرت علیہ انتے ہم کوجع کر کے سب ملہ کی چندا یہ ہی پڑھیں ، حضرت عبداللہ نے اپنے شاگردوں کے سائے وی آ بیتی پڑھیں اور پھر بالتر جب عطا ، بن بیار ، ہلال بن ابی میمونہ ، یجی بن ابی کثیر نے اپنے زمانہ میں است کوقائم رکھا ، لیکن کی کے شاگر واوزائی پر بہنے کراس کا سلسلہ نوٹ گیا۔
میں اس سنت کوقائم رکھا ، لیکن کی کے شاگر واوزائی پر بہنے کراس کا سلسلہ نوٹ گیا۔
اخلاق : اخلاقی حیثیت سے دھڑت عبداللہ کا با یا عظمت بہت بلند ہے جبح بخاری میں حضرت معد بن ابی وقائل سے روایت ہے کہ آنخضرت ہے گئے کہی زمین پر چلنے والے خص کوجئتی تبییں فر مایا البنہ عبداللہ بن سلام کوفر مایا تھا گئے جبح تر فری میں ہے کہ حضرت معاد ابن جبل کی وفات ہوئی تو شاگر دوں سے فرمایا کہ میں و نیا ہے انہور با بول لیکن میر ہے ساتھ علم نہیں اٹھ تا جوشی اس کی جبتو کر سے گا یا ہے گا ،

"كان يهود بافاسلم فاني سمعت رسول الله علية يقول انه عاشر عشرة في الجنة"

'' پہلے وہ یبودی تھے بھر مسلمان ہوئے اور میں نے آتخضرت ﷺ سے سنا ہے کہ وہ گیار ہو یں جنتی ہیں''۔ گیار ہویں جنتی ہیں''۔

با بنہم فضیلت بڑے تکسر المزاج تھے مسجد نبوی میں ایک دن نماز کے لئے آئے اوراو گول نے کہا کہ یہ جنتی خص ہیں ہو فر منا کہ جس بات کوآ وی جانبانہ ہواس کوزبان سے زکالناتہ چاہیں کے بعدا پنے اس خواب کاذکر کیا جس کی آئے ضرت ﷺ نی تعمیر دی تھی کہ اسلام پرتمام عمر قائم رہوگے ہے۔
اس واقعہ کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی ملایا ہوئے انکسار کا نہایت کمل اور یہ ہزیر بیسر قع پیش نظر: و جاتا ہے۔ ایک مرتب لکڑیوں کا تنماانی کرلار ہے تھے لوگوں نے کہا کہ آپ واس ہے ضدانے ستعنی کیا ہے فرمایا ہاں یہ کھیک ہے۔ ایک مرتب کی تیاں سے کہ و فرمایا ہاں یہ کہاں ہوں ہے۔

حق وصدافت کاجوش بےانداز ہ تھا ،فر ماتے تھے کہتم کوایک بارقر لیش ہے کڑائی چیش آئے گی اس وقت اگر مجھ میں قوت نہ ہوتو تخت پر بٹھا کر مجھ کوفر یقین کی صفوں کے درمیان رکھ دینا ہے۔

#### **-**≍≍�≍∺-

## حضرت عبداللده بن طارق

نام ونسب:

عبداللہ اس کی متعدد مثالیں گروگئی ہے ہیں اور انصار میں تبیار نظفر کے حلیف تھے۔ سلسائے نسب

یہ ہے : عبداللہ بن طارق بن عمرو بن مالک۔ مصنفین رجال کو ان کی نسبت میں اختلاف ہے۔
چنانچ بعض لوگ ان کوظفری کہتے ہیں۔ ابن سعد کے نزد یک ظفری اور بلوی ووجدا گاندا شخاص ہیں۔
لیکن ہمارے نزد یک ظفری اور بلوی ووالگ الگ محفی نہیں، بلکہ ایک بی سمیٰ کے دونام ہیں۔ بلوی
اپنے قبیلہ کی نسبت سے اور ظفری حلف کی نسبت سے مشہور تھے اور بیور بیس عام طور پردائے ہے۔
اُوپراس کی متعدد مثالیں گزرچکی ہیں۔

والده كانام معلوم ہيں۔اتناپية چلتا ہے كەمعتىب بن عبيداور بيدونوں اخيانی بھائی تھے۔

اسلام: جرت عيدمشرف باسلام بوك

غزوات: بدراوراصین شرکت کی۔

وفات : على ہے آخر میں آخضرت اللہ ہن طارق آ دمیوں کو قبیلہ عضل اور قارہ میں اشاعت اسلام کے لئے روانہ کیا تھا، ان میں ایک عبداللہ بن طارق " بھی تھے۔ بیلوگ مقام رجع پہنچ تو قبیلہ منہ مل نے سرکشی کر کے ان کا محاصرہ کرلیا۔ سرفیہ "بن الی سرفیہ ، خالد" ابن بکیراور عاصم " بن ثابت تین بزرگ و بین قبل ہوئے۔ خدیب " بن عدی ، عبداللہ " بن طارق اور زید" بن دھنہ کفار کے ہاتھ آ گئے اور قید ہوئے۔ کفاران کو لے کر کمہ جل تو ظہران نام ایک مقام پر پہنچ کر حصرت عبداللہ " نے اپنے کو قید و بند سے جان بحق سے جون سے جان بحق سے جان بحق سے جون سے جان بحق سے جون سے جان بحق سے جون ہونے سے جون س

بارگاہ نبوت کے مشہور حسان بن ثابت ؓ نے اس دافعہ کوظم کردیا ہے ادران بزرگوں کے نام گنائے ہیں جس شہر میں حصرت عبداللہ ؓ کا نام نامی ہے ، ودیہ ہیں : و ابن الدثنه و ابن طارق منهم و اناه ثم حمامة المكتوب

ال علم كارببلا شعريه ب

صلى الا له على الذين تتابعوا يوم الرجيع فاكرموا و اشيبوا

حضرت عبدالله "كى قبرظهران مين موجود ہادرآج تك اس واقعه باكله كى يادكوتاز وكرتى ہے۔

فضل وكمال:

قرآن وحدیث میں حضرت عبدالله " کوجودستگاه هی وه اس نظام ہے کہ آنخضرت علیہ ان کواشاعت اسلام کا کام برد فرمایا تھا۔ وہ اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ نومسلسوں کوقرآن ، مسائل دین اورارکان اسلام کی با قاعدہ تعلیم بھی دیتے تھے۔صاحب اسدالغابہ لکھتے ہیں :

"بعثھم رسول اللہ ...... لیے فقہو هم فی المدین و یعلمون القوآن و شو انع الانسلام .......

'' بیعنی ان کورسول الله ﷺ نے اس لئے بھیجا تھا کہ مسائل دین کی تعلیم دیں ، قرآن پڑھا کمیں اورا سلام کی ضروری ہاتمیں شکھا کمیں''۔

# حضرت عدى شبن ابي الزغباء

نام ونسب:

عدی نام ہے۔قبیلہ جہنیہ ہے ہیں۔انصار میں ہونجار کے طیف تھے۔نسب نامہ یہ ہے۔عدی بن افی الزغباء ستان بن سبیع بن تعلیہ بن ربیعہ بن زہر بن بدل بن سعد بن عدی بن کاہل بن نضر بن مالک بن عظفان بن قیس بن جہینہ۔

اسلام : ہجرت کے بعدمسلمان ہوئے۔

غر واٹ : بدر،احد،خندق اورتمام غز وات میں شرکت کی۔ بدر میں آنخضرت ﷺ غز وہ کے ارادہ سے نکلے، تو مشرکین کی خبر معلوم کرنے کے لئے جن دوشخصوں کوآ گے بھیجا گیا تھا ،ان میں عدی بھی تھے۔ چاہ بدر کے قریب جا کر داپس ہوئے اور آنخضرت ﷺ کوقریش کے ارادہ سے اطلاع دی کیے۔

و فات : حضرت عمر فاروق " کے عبد خلافت میں انتقال فرمایا۔

**→≍≍∻** 

### حضرت عقبه هبن وههب

نام ونسب

عقبہ نام ہے۔ قبیلہ عطفان سے بیں اور بنوسالم کے صیف تھے۔ نسب نامہ ہے ہے۔ عقبہ بن وہب بن کلد ہ بن الجعدہ بن ملال بن الحارث بن عمر و بن عدی بن جشم این عوف بن یہ شد بن عبداللہ بن غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان۔

اسلام

عقبداولی میں اسلام ہے مشرف ہوئے۔ عقبہ تانبی بیعت میں بھی شرکت کی ۔ بعض کا خیال ہے کہ بیات میں بھی شرکت کی ۔ بعض کا خیال ہے کہ بیانسار میں سب ہے پہلے مسلمان ہیں۔ اسلام لاکر مکہ مرمد میں مقیم ہوئے اور مہاجرین کے ہمراہ ہجرت نبوی سے للمہ یندآئے۔ اس بنایر بیامہاجرین بھی بیں اور انصار بھی۔

غزوات :

بدراورتمام قراوات میں شریک ہوئے۔ نزو فاصد میں جب آنخصرت ﷺ کے سر میں خود کی چند کڑیاں گھس گئیں ، تو عام روایت سے ہے کہ حضرت ابومبید فالے اپنے دانت سے بھینچیں ۔ لیکن بعض کا خیال ہے کہاس میں عقبہ '' بھی ان کے مدد گار ہے گ۔



# حضرت كعب الأبن بحزه

نام ونسب:

کعب نام ہے۔ابومحمر کنیت۔خاندان بلی ہے ہیںاور قواقل کے حلیف شخے ۔نسب نامہ یہ ہے : کعب بن نجر و بن امیہ بن مدی هبید بن خالد بن ممرو بن موف بن نفسم بن سوادا بن مری بن اراث بن عامر بن تسیل بن فران بن بلی بن ممرو بن حارث بن قضاعہ ۔

واقدی نے ان کوانصار میں داخل کیااور صلف کے منکر ہیں۔لیکن ابن سعد نے اس کی تر دید کی ہےاورلکھا ہے کہ میں نے انصار کے نسب نامہ میں ان کا نام تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا کے اسملام : ججرت کے بعد مسلمان ہوئے۔

غر واٹ : تمام غزوات میں شرکت کی۔ عمر ہُ حدیب میں آنخصرت ﷺ کے ہمراہ ہتے۔ سرمیں اس کشرت ہے جو نمیں چبرد پر آ آ کر گر تمی تھیں۔ آنخصرت ﷺ نے دیکھاتو فر مایاتم کو تخت آنکیف ہے۔ اپنا سرمنڈ دادو۔ حضرت کعب اگر چیاحرام ہاند ھے ہوئے تھے ہیکن انہوں نے متابعت حکم رسول میں سرمنڈ دادیا ادراس تکلیف نے نجات یا گئے۔

روزہ کے فدید کے متعلق آیت اُتری تو آنخضرت ﷺ نے کعب بن مجرہ سے ارشاد فر مایا کہ تمہارے لئے تین صورتیں ہیں ، یا تو ایک بکری ذکے کرو، یا تمین روزے رکھو تیا المسکینوں کو کھانا کھا اؤ۔ جس کی مقدار فی مسکین نصف صاع ہو۔ معلوم نہیں حضرت کعب ؓ نے ان ہے کون می صورت اختیار کی ۔ روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی مقدرت نہ تھی۔ اس کے بعد صرف دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں۔ اب انہوں نے جس کو اختیار کیا ہو۔ روایت سے صاف پہتے ہیں چلنا۔

عام حالات : عهد نبوت کے بعد کوفہ میں سکونت اختیار کی۔

وفات : اهيمير ميزآ كرانقال مواراس وتت ٢٥ برس كان تهار

اولاد: چارہنے جھوڑے، جوحدیث کےراویوں میں ہیں۔ان کے نام یہ ہیں۔اسحاق،عبدالملک، محرر بیجے۔

عُليه: ايك باته كى غزوه مِن كَث كياها تعير ير تَحيّ بال تقرير

ف<mark>صل و کمال : آنخصرت ۱۶۶۶ منرت عمر فاروق "اورا منررت باال سندروایت کی۔ روایوں میں</mark> حسب فریل منزات میں :

ابن ممرز، جابرز ، مبدائلہ '' بن ممر و بن عاص ،ابن عباس ،عبدائلہ '' بن معقل ،ابن مقرن مزتی ،طارق بن شہاب ،ابو وائل ،زید بن و ہب ،عبدالرخمن بن الی لیل ۔ابن سیرین ،ابوملیدہ بن عبداللہ بن مسعود ، تند بن کعب ،ابوٹما مہ حناط ،سعیدمقبری ،عاصم عدوی ، بن دردان ۔روایتوں کی تعداد ہے۔۔

اخلاق : ممایت ت اور حسرسول یکی دو چیزیں حضرت کعب کا خلاق میں نہایت روشن ہیں۔

آخطرت کی نے ایک روز خطبہ یا جس میں مسلمانوں کی ایک آئندہ خفات جنگی کا تذکرہ جھی تھا۔ کعب کی خضر میں کے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ وقت سامنے آگیا ہے۔ اسنے میں ایک خفس جی در اوڑ ھے سامنے آگیا ہے۔ اسنے میں ایک خفس جی در اوڑ ھے سامنے گزرا۔ سخضرت بھی نے فرایا ، اس روز بیخن می پر ہوگا۔ کعب فرا اور ہے اور باز و بکڑ کہ ، یارسول القد اور شخص بخر میں کے برہ در یکھاتو حضرت عثان فی سنے لیے۔ برہ و بکڑ کہ ، یارسول القد اور میں بنا فرایا ، بال کے بیٹ نے جبرہ دیکھاتو حضرت عثان فی سنے لیے۔ برہ طبرانی می کئی سنا ہوری اور کھی کر جاری دور کعب آنخضرت عی کی خدمت میں آئے۔ جبرہ مہارک ( بھوک کی وجہ سے ) معظیرہ کی کر جاری دور کعب آنخوں میں ایک یہودی اورٹ کو جبرہ کرا ہا ایک یا در بالی بالی بار ریا تھا۔ انہوں نے فی قامول ایک بھو بار سے سے حساب کی در مرد ورک کی ۔ بیکھ جبو بار سے سے حساب کی در مرد ورک کی ۔ بیکھ جبو بار سے سے حساب کی در مرد ورک کی ۔ بیکھ جبو بار سے سے حساب کی در مرد ورک کی ۔ بیکھ جبو بار سے سے حساب کی در مرد ورک کی ۔ بیکھ جبو بار سے سے حساب کی در مرد ورک کی ۔ بیکھ جبو بار سے سے حساب کی در مرد ورک کی ۔ بیکھ جبو بار سے سے حساب کی در مرد ورک کی ۔ بیکھ جبو بار سے سے حساب کی در مرد ورک کی ۔ بیکھ جبو بار سے سے حساب کی در درد کی ۔ بیکھ جبو بار سے سے حساب کی در مرد ورک کی ۔ بیکھ جبو بار سے سے حساب کی در مرد ورک کی ۔ بیکھ جبو بار سے سے حساب کی در درد کی در بیکھ جبو بار سے سے حساب کی در مرد کی ۔ بیکھ جبو بار سے سے حساب کی در درد کی کی ۔ بیکھ جبو بار سے سے حساب کی در درد کی درد کی در کی در کی درد ک

ہو گئے تو خدمت اقدی میں لے جا کر حاضر ہونئے اور پیش کئے <sup>ہم.</sup>

+×;**:<+>**××-

### حضرت مجذر تقبن زياد

نام<sub>ا</sub>ونسب:

عبدالله نام ہے۔ مجذر لقب قبیلہ کی ہے ہیں۔ سلسلہ نشسب ہے : مجذر بن زیاوابن مرو بن اخرم بن عمارہ بن مالک بن عمرو بن تیشرہ بن شنو بن قشر بن تیم بن عودمنا ہ این باح بن تیم بن اراسہ بن عامر بن عبیدہ بن غیل بن قران بن بلی۔

اسلام: ہجرت کے بعداسلام لائے۔

غروات :

غزوهٔ بدر میں شرکت کی۔ ابو المبحتوی مکہ میں ایک نہایت رحمہ ') اور نیک نفس شخص سے ۔ قیام مکہ کے زمانہ میں آنخصرت کے انھوں جو تکلیفیں پہنچتیں تو وہ آنخصرت کے اسے ۔ قیام مکہ کے زمانہ میں آنخصرت کے کھر ان کے مقاطعہ کا عبد نامہ لکھ کر تعبہ میں آویز ان کیا تھا ،اس کو آثر والے میں ابوالبحتری کا خاص حصہ تھا۔ اس بنا پر آنخضرت کے لئے نے غزوہ بدر میں صحابہ کو تا کید کردی تھی کہ اس کو پانا تو قبل نہ کرتا۔

حضرت مجذر "میدان میں آئے تو اس سے سمامنا ہو گیا۔ اُونٹ پر سوارتھا، پیچھے ایک دوسرا شخص ہمی جیفا تھا۔ جو اس کے مال متاع کا گران تھا۔ مجذر کے کہا کیتم بار نے آل کی رسول اللہ این کے ممانعت کی ہے، کیاں دوسر کے خص کے لئے کوئی ہدایت نہیں فرمائی ہے، اس لئے اس کونو سی طرح نہ میمانعت کی ہے، اس لئے اس کونو سی طرح نہ مجھوڑ وں گا۔ ابوالبحتری بولا ، بیتو میر سے لئے ہز ہے شرم کی بات ہوگی کہاں کوتو تمل کرادوں اورخود زعدہ رہوں ، بید بھے ہے تہیں ہوسکتا۔ قرایش کی عورتمی طعند دیں گی کہ بری ہوس تھی کہاں کو قبل کرادیا اورخود نہ مراکیا۔ اورخود نہ مراکیا۔

غرض اُونٹ ہے اُٹر ااور داد شجاعت دیتے ہوئے جان دی۔حضرت مجذر آنخضرت ﷺ کی خدمت میں آئے اور تیم کھا کر کہا کہ اس کو لانا جا بتا تھا ،لیکن وہ لڑائی کے سواکسی چیز پر راضی نہ ہوا۔

وفات :

بدر کے بعداعد میں نٹریک ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا ۔ایام جاہلیت میں اُنہوں نے سوید بن صامت کو تل کیا تھا۔ جس سے جنگ بعاث کی نوبت آئی تھی۔ فریقین کے مسلمان ہوجائے کے بعد اگر چے عالمہ دفت و گذشت ہو گیا تھا اہمین سویا کے جننے حارث کے دل میں سلمان ہوئے کے بعد ان کی طرف سے فہارتھا۔ اس نے موقع یا کران کو باب کے عوض قبل کردیا اور مرتذ ہوکر مکہ چلا گیا۔

<u>ہے میں جب مکہ فتح</u> ہوا تو دوبارہ سلمان ہوکر آنخضرت ﷺ کے پاس آیا۔ آنخضرت ﷺ نے مجذر "کے عض اس نے تی کا تکم دیا ۔



### حضرت معن "بن عدى

ثام ونسب:

معن نام ہے۔ قبیلہ کی ہے ہیں۔ عمرو بن عوف کے حلیف ہتے۔ ساللہ نسب ہیں۔ عمر میں عوف کے حلیف ہتے۔ ساللہ نسب ہیں۔ معن معن بن عدی بن عدی بن البیل معن بن عدی کا حال ہم أو پر نکھ آئے ہیں۔ معن معن مسبب کے بھائی ہتے۔

اسلام : عقبهٔ اندین مشرف بداسلام موت ـ

غر والت : حصرت عمر فاروق من بهمائی حضرت زید سے مواضاۃ ہوئی۔ فرو فابدر میں شریک ہوئے لیے احد ، خندق اور تمام دوسر نے فروات میں آنخضرت ﷺ نے ہمر کاب تنے۔ آنخضرت ﷺ نے نے انتقال فر مایا تو سحاب میں کہنے گئے کہ کاش ہم آپ کے سامنے مربات اور یہ وقت نہ کیمیتے۔ خدا تی بہتر جانتا ہے کہ آئندہ کن بلاؤں اور مسیبتوں کا سامنا ہو۔ ،

معن تے ساتو کہا، '' مجھےاس کی آرزونبیں ، میں تو یہ جیابتا ہوں کہ جس طرح آنخضرت ﷺ کی زندگی میں میں نے آپ کی تصدیق کی تھی ، وفات کے بعد جمی آپ کی ای طرح تصدیق کروں ہیں

مقیفہ بی ساعدہ کے واقعہ میں حضرت عمر فاروق '' نے جمن دوصا کے جمنی ساعدہ کے واقعہ میں حضرت علیٰ طاؤ کر کیا ہے۔ان میں ایک رپھی تنے <sup>کا</sup> انہوں نے حضرت عمر فاروق ''ونجیر و کواٹسار کے ارادہ سے آگاہ کیا اور مشورہ دیا کہآ ہے لوگ و ہاں نہ جا تمیں ، بلکہ اپنی جکہ پررہ کر فیصلہ کریں <sup>جی</sup>۔

«حزت ابوَبَرصد بين كَ عهد مين «حزت خالدُمريّدين كَيْمهم بِردوانه: و ب أو يهجي بمراه

۔ تھے۔ وہاں ہے دونسوسوار ہے کے کرمرند مین کی و تکیر بھال کے لئے بیمامہ آ ہے۔۔

و **فات** : مسلمہ سے جنگ جیمزی تواس میں مہام شہادت سے بیراب ہو ہے شہ

**اولا د : ، ، دی یادگار کونی نبیس چیوزی \_ البته روسانی یادگاریس بههنته میں اورا ب تله زنده تیل -**



# خواتین کے لئے دلیمیٹ لوماتی اور سندا شلامی کئت

|                                                 |                          | <u> </u>           | ·                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| معنیت تمانوی                                    |                          |                    | تحضيه زومين                                                        |
|                                                 | الجحرني                  | ر<br>(دوو          | مبست في زيور                                                       |
|                                                 | -                        |                    | المسك ح تعواتين                                                    |
| , ,                                             |                          |                    | اسسسسن کمی شیاری                                                   |
| •                                               |                          | _                  | يردها ورمقوق زومين                                                 |
| مغستى للغيرالدن                                 | 2.                       | ومعيمت مر          | استسلام كوانكام عضت                                                |
| معشوث تمانزي ا                                  |                          | المن مسين تعام     | سيلز اجروليني عريون                                                |
| البيده ليبيث تعانوى                             | "                        | حکام ،،            | خواتین سے من شرعی ا                                                |
| ئىيىسىكىمان دوى                                 | ۷.                       | رة معابيات 🗸       | سيرابضوا براث معيات                                                |
| مغتى عبدالاوف ميب                               | "                        | "                  | مخصركما وكارعويس                                                   |
|                                                 | "                        | */                 | خواتين كالج                                                        |
|                                                 | •                        | //                 | خواتين كالعرب و                                                    |
| والمضرحت في ميان                                |                          |                    | ازواق معبات                                                        |
| احدمتسليل مبسعه                                 |                          |                    | ازوان الانسسيار                                                    |
| عبدالعسسة بزشاوي                                |                          | .4.4               | ازوان صحاب <i>ہ کام</i><br>پی <i>لیسہ</i> بی کی پیاری صا           |
| د کاکشر حمق کی میان<br>مرد در در حدثه حسیر حمق  |                          | فبراه فاك          | ببليك في مارن صار                                                  |
| معنویمیان <i>بغرسی مگایت</i><br>اندرمسنیل میدند |                          | والخاتكة           | ئيک سيدن<br>جنت ن نويخېږي د خ                                      |
|                                                 |                          | . وي موسيل<br>دانم | جست ن حریجین ہے۔<br>دورنبرے کی برگزیدہ                             |
|                                                 |                          | ور بران<br>وزر     | مور برست کی برسر پیر<br>ورتابعین کی نامورخواج                      |
| مولدا عاستشعق دبني بشتيركي                      |                          | Ú.                 | رویه این<br>تمنسه خوالین                                           |
| وودات الماريجري                                 | "                        | بستق أأستا         | مسلم خواتین <u>کے ان</u> ے جستے<br>مسلم خواتین <u>کے ان</u> ے جستے |
|                                                 | *                        | " C. D             | زبا <i>ن کی حناظیت</i>                                             |
|                                                 |                          |                    | ستسری پرده                                                         |
| مغتى عبالغسى مب                                 | ,,                       |                    | ميال بيرس تشريحقوق                                                 |
| موانا الأدكييس صاحب                             |                          |                    | مستعمان بیوی<br>مستعمان بیوی                                       |
| تنجيم لمارق فمستشود                             | ئ <del>ة</del> ر         | كي سيرسائنو دينا   | خوامین کی است و می زند                                             |
| نذيرا كمستسير يحستنبي                           | -                        | عن سال<br>محروار   | خوا بين استعام كاستالي                                             |
| قاسستم م شعب                                    |                          | یت ونصائع          | خواتين كى دلحيسي معلوما                                            |
| تديم سديمستين                                   | فمهواريال                |                    | اسرإا لمعروب وتنبعت ا                                              |
| امام بن كستسعيز أ                               |                          | مستندترين          | تصفس الأسبيبيار                                                    |
| سرد اشروب مل تعانوی                             |                          | عديات ودنل         | إعمال تشدر بن                                                      |
| مسوفي مسسندنيا لأمن                             |                          | •                  | أشميسين فملياست                                                    |
| د ( في منه  | سيداخرو وفائعت كالمهسكون | قرآن دمديث         | اسسالمامي وظاتمت                                                   |
| このからいっても                                        | أح در مراجی ون ۱۱۱۰      | دُ الله الحك       | E to a settle of the                                               |
| PPILATA PAPIA                                   | ال ود حربي ول الله       | צובער או היי       | בי ניעוש                                                           |